## OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

|        | 7 247 9 | Accession No. ITACY | , |
|--------|---------|---------------------|---|
| Author | 1-0 d   | 12846               |   |
| Title  | ,       | سرمی کو             | - |

This book should be returned on or before the date last marked below.

معرری ایمانی پندت جوابرلال نیرو بلدده بلدده برالال برد

> مِيكَتْ بَيْنَ جَامِعَ مِيكَةَ دلى ننى دلى - ابور المنو

مطبوه جيدبر في ربن إلى

by.

ويوب

ع دوم ٠٠٠ ١

## فرست مضامين

| -                                             |
|-----------------------------------------------|
| باب                                           |
| (۳۸) مگول سيسنر کانفرښ                        |
| (۳۹) صور بخدہ کے کسالوں کی پرکیٹ نیاں         |
| (۴۰) عارض صلح كاعالته                         |
| ( اهم ) گُرِفتاریاں۔ یغزیری قوانین ادر ضبطیاں |
| (۲۲م) بازاری پره کمندا                        |
| (۱۲۳) بریل اور دہرہ دون کے جیلوں میں          |
| (۱۲۴) ایک تیدی کی نعنگ کیفیتیں                |
| (۵م) تیدخانے کے جانور                         |
| (۲۲۹) جدوجهد                                  |
| (۴۷) ذبهب کیاہے؟                              |
| (۸۸) برطانوی حکومت کی دورخی پالیسی            |
| (١٩٩) وطويل سندا كاخائه                       |
| کرده) گاندهی سے لاقات                         |
| (۵۱) کبرل زمهنیت                              |
| (۵۲) درجه نو آبادی ادر کال آزادی              |
| (۵۲) پُرانا اورنیا بهندوسستان                 |
| (م ۵) اگریزی مکوست کی کارگذاری                |
|                                               |

| <b>797</b> | (۵۵) مول میرج ادر سم الخط کام که            |
|------------|---------------------------------------------|
|            | (۵۶) فرقه کیکستی اور رجبت پیدی              |
| ۳.۷        | (۵۷) تعطل                                   |
| ٣٣٨        | (۸۵) زلزله                                  |
| ror        |                                             |
| 76.        | (۵۹) على يورجبل                             |
| 469        | (۹۰) مشرقی اور مغربی جمهوریث کامقابله       |
| 711        | (۱۲) اُواسی                                 |
| ۵۰م        | (۱۲) متضادباتیں                             |
| 440        | (۹۳) خیالات پراژدا که اسرے یا جبرے کام لینا |
| 424        | (۱۹۲۷) کیمروسره حمیل میں                    |
| <b>474</b> | ﴿(٤٥) محياره ون                             |
| 491        | (۹۹۶) پیروبی کیج نفس بیروبی صنّیاد کا گھر   |
| ۵          | (44) حال کے چندواقعات                       |
| ٥٣٢        | (۱۸۸) خات                                   |
| ٥٣٤        | بتميه                                       |
| ٥٣٩        | ضميمهالف                                    |
| ۲ ام ه     | ضميمه ب                                     |
| ٥٦٤        | ضيبہ ج                                      |
|            |                                             |
|            |                                             |

(۳۸) گول میز کانفرس

ک کور ن بولٹن کی کتاب کی ایک تقید سے لیا ہے ۔ اصل کتاب بڑھنے کا میں معنف کے ما تداوان میں معنف کے ما تداوان اماب کی ایک تقید سے لیا ہے ۔ اس کتاب کو ایک ایک معنف کے ما تداوان اماب کے ما تداوان اماب کے ما تداوان کا میں معنف کے ما تداوان اماب کے ما تداوان کا میں کتاب کو کا مام اس میں آیا ہے کوئی نا انصابی نے کرنا ہوں گا۔

میں منیں کہ مکنا کہ اس اقتباس سے سرتیج ہدا در سرو اور مشرح کیرے طیالات کی شیخے ترجانی ہوتی ہے ماہمیں یا گول میز کا نفرنس کے ان ادا کین کے طیالات کی جو سات جاری میں اندن تشریف کئے جارہے تھے۔ البتہ جھے اس بر جیرت ضرورہے کہ کوئی شخص ہی اخبار نوئیں ہوکہ کیٹر "جو ہزند درتانی سیاست سے ذرا بھی واقف ہو

(صفحہ و کابھیا فیٹ) یا کھھ <u>مک</u>ئے کے بعدیں نے اصل کتا ہے بھی پڑھ لی۔ بست می باتیں جو مسٹر ولٹن نے کئی ہیں ا دربیت سے بیتے جو انفوں نے تکالے میں امیری دائے میں ماد اجب ہیں بیان دانعات مین کبی بهت می غلطهان مین مخصوصاً اس سلسله مین که و تی سے معاہدہ کی بات جیت کے نہا زیں اور اس کے بعد کا نگریس کی مجلس عاملہ سے کیا کیا ادركياسين كياان كاايك عجيب موصديدي ب كرشولي بعالى مثل كوسا واعين كانگريس كى صدارت اوريوس اس كى قيادت جو بى تو ده كائد عى يى كے معقابل كى حيثيت ے إحالا نکودا قعہ یہ ہے کہ بچھلے میڈرہ سال میں گا مدھن جی کی حیثیت کا نگریس میں اور طاہر ب كرمك سي عي اس سي كيس طبندري بي جنتن كا كريس كرمي صدركي موني مكن ہے۔ دہ صدر گرسے ہی اور ان کا کہنا ہمیشہ ا ما گیا ہے۔ بار یا انھوں مے وصد آت كرين سے انكار كراہب اور اسے ترجع وى ہے كران كاكو كى دومرا سائقي باحبيلا صدر مواے کے ریں و کانگریس کا صدر موا او تامتر ان کی ہی وجرے در صل انتخاب گاندھی جی کا بہوا تھا۔گرا تھوں نے اپنا نام دائیں کے لیا ادرمیرے انتخاب برلوگوں كوجود كيا . واجه بها أي يثيل كا إنتاب دراضلاف معول عقاء اس كن كمهم لوك اس منت متدس جهوتے نقے ادر کا نگریس کمیٹیاں اس منت تک خلاف قانون جاعتر مختیل <sup>او</sup> معملی طور پر کام منیں کرسکتی تعییں۔ اس وج سے مبلس عا لمرنے کا جی کا ٹگریں کے صب در کا انتخاب اپنے ذمیر کے لیا ساری کبس نے جس پر دہمیما کی بٹیل میں تھے (بعیر صفحہ اابر) وه اس قسم کی بات کیسے کرسکتا ہے۔ میں تو اسے بڑھ کرمٹ درہ گیا۔ بہلے کھی اس کا ذکر بھی میں نے اس کراس اطلی کا سجھ الدیوں میں کہ اس کھی اس کا ذکر بھی میں نے شراع کی گراس اطلی کا سجھ الدیوں میں کہ اس وقت کے بعد سے میں نیا وہ ترقید میں رہا ہوں

يرمانش كرك ولك أخر مق كون ادر ان كاادا ده كمياتها بكمي كمي يربحي

گانه حی جی سے النجاکی کرده صدارت بند ل فرالیں کد دا فتی طور برتو وه سردار سقے ہی اس شکل سے سال بین ام سے محاظت بھی کا گرایس کے سردار دہی ہوں لیکن ده ندایے ۱۰ دور اصراد کیا کردلھ بھائی پٹیل صدارت تبول کریں . مجھے یا دینے کراس موقع برکسی سے کا فدھی جی سے کہا تھا کہ آپ خود ہمیشہ سولینی کی طرح دمنا چا ہتے ہیں اور دوسوں کو عاصیٰ طور پر بادشاہ اور دکھا وے کا سردار بناتے رہتے ہیں!

یں قرط دائم کی بیری ادر فلط نمیوں سے اس حاشین بحث کرفی مکن نہیں المیں ایک در آھی معالم ہے اس حاشین بحث کرفی میں جا ہما ہوں بحسلوم ہوتا ہے کہنیں اس بات کا پوراتین ہے کرمیرے والدصا حب کی سیاسی زندگی میں جو تغیر ہوا مقاس کی اصل دچر بھی کہ ایک بور بن کلب میں ان کا اسخاب نہوں کا تعلد ادر اس دجے وہ میاست ہی بی انہا لیسد نہیں ہوگئے سے بلکرا اگریوں کی صحبت سے بھی بہر کرمین کے فیا موں کر بات صاف کی چذا لی ہمیت میں بیاں ان کا ذکر اس سے کے دیا موں کر بات صاف کی جذا لی ہمیت میں بیاں ان کا ذکر اس سے کے دیا موں کر بات صاف کی جی بھی ہمیا ہے ۔ بیک و فی مرحان میں دوست الم ایک و فی مرحان میں دوست الم ایک و فی مرحان میں دوست کا کہ دو میں موان میں دوست الم ایک دوست کی کو بیت کی دیا ہوں دوست الم دکنیت کے لئے دالہ میں کہنے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کے دوست کی دوست ک

کہا گیا ہے کصدرولیہ بھائی پٹیل اور میں مجلس عاملہ کے انتہا پرندوں میں تھے اس لئے میں مخصا ہوں کہ ہو نہ موضود ہم ہی کو اس سازش کے سرغوں میں گرنا گیا ہوگا۔ حالانکہ شاید ہی سارے مہذر تان بھر میں گاندھی جی کا کوئی اور ساتھی ولیہ بھائی جمیں اوفا وار ہو۔ ولیمہ بھائی اپنے کام میں ضرور مفتبوط اور نہ فیبنے والے آومی میں، مگر شخصی طور کہ

لین بے جلادیاکداس میں لازی طور ریر بڑی وقت موگی بہت سے انگریزان کے ہند وست ان ہدنے کی وج سے اعراض کریں سے اور مکن ہے تعالفت یں اے دیں فوج کا کوئی بھی چھو اسوا اخرائ دینے کے دفت ان کی مخالفت کرسکتاہے۔ ان حالات میں بہتر ہی ہوگا کہ وہ ایا نام انتخاب سے لئے پیش نہ کرائیں سرحان نے یہ بھی کہا تماکہ وہ والد کے نام کی آئیسہ الرائما دے وجی حلقہ محر کرٹیڈر چبرل سے کوئیں گے . مگر اخریں بر معاملہ موں می حدور الکیا اور نام اس نے چین نہیں مواکروالدے صاف کددیا کسی اس السلم س اپن کوئی مِتُكُ رُافِ كُوتِيار نبيس مول اس وا خدان كول مين الريزو س كَ طوف سے بھی توکیا پیداموتی۔مواید کوسرجان سے ن کے تعلقات اور گھرے ہوگئے اوراس کے بعدے نا فرسی میں اکٹر انگر بزوں سے ان کی دوستی ہوئی ادر تعلقات بڑھے ۔ یک <del>کئی سندہ</del> ع قریب کی بات تمی اوروه انتها لیدریاس اور آدرک موالات موے کوئی چی تمائی صدی گزیدے بعد ماکر برضرور سے کہ یہ تبدیلی کا یک میدانسیں موئی متی، البسن فارب کے ماشل لانے اس میں دراجلدی کرادی اور ٹھیک وقت بر کا مدحی می کے ارشے بھی فرق بدا كيا كرميريى ان كايد اراد وكبى نه تعاكره و الريوس سيدان جلن جوروي البتهاك انگریز دیا و مترسرکاری عده دار می مول و با سترک والات ادرسول افرانی سے فارى طوريران تعلقات من ركاوط بدا مول. دہ کاندسی جی کے اور ان کے حیالات اور طریقی کارکے دلدا و دہی ہیں بیں اپنے متعلق یہ دعوى نيس كرسكما كيس في بعى كاندحى جى كے فيالات كوالهيس كي طرح قبول كما يہ، لیکن کادعی جی کے ساتھ نمایت قریمی طور پر ال جل کرکام کرے کا شرف مجھے تھی عاصل داب ادران كے خلاف سازش كرے كاخيال بھى ميرے كئے برحال ميں احكن اورلى ب أديس كياسارى على عالماكايى حال ب. يعلس علاً النيس كي بائي موتى ب انھیں نے چندرالقیوں کے متر رہ سے اسے نامرد کراتھا، انتخاب توبس ایک ضابطہ کی كاردوا أيمتي اس محلبر كل براا دربا ا زُحقة توانَ ارْآلين برستل تما جاس مِن برسون الله على المراكبة على المرسج عبات لك عقد بالك، ال من مي ساس اختلافات مق انعط نظرك اخلاف مقطبيقون ك اختلاف مقرابك المان غربسوں ایکساتھ کام کیا تھا، بل کرکہ جھ اٹھائے تھے، الموضور س کو انگیز اتھا اور ان بالآن نے انفیس باہم جرار مالیا تھا۔ ان میں دوستی، دفاقت، اور ایک دومرے کی عنت كريشت بدابوا كان مقد الداب يعلس مختلف الحيال لوكون كالحض الك مجوعه رنقى بلكرايك امى وحدت بن كئى تقى - اوريه بات دىم وكمان مي بعي نيدل سكتى مى كان يس سى كوئى بيى كى دومرے كفلاف مازش كرے كا كار مى جى اس كلى ربوری طرح حادی تے ادربرخص برایت کے لئے بس انفیں کی طرف دیکھتا تھا یصنوست حال کی سال سے یونی علی اور اللہ اللہ کی عظیم استان کا میابی کے بعد اس وار عین تور بات اور بھی صاف د کھائی ویتی تھی۔

اچها، گاذمی می کونکال باسرکرنے "کی توشش سے محبر عالا کے ان انہا پندوں کی غوض کیا ہوسکتی ہتی ؟ شاید یجھاجا آبوکر گاندھی می ج نکر بھو ترکیکے والے آدی میں اس سے یوک بغیر راہ میں حامل جائے ہوں تے ہوں کے لیکن گاذھی میں سے بغیر یخریک می کہاں ہوتی ، سول افران کا بہ کہاں ہوتا، اورسستیا گروگا نشان کیال سانا ؟ وه توخ داس مع کید کید بورد تھے منیں ، سے قریم کا تو کی کھی کہ ان رہنے میں اس مح کید کا تعلق تھا سب کچھ ان رہنے میں کیا تھا ہے ۔ مال تک اس مح کید کا تعلق تھا سب کچھ ان رہنے میں کی تحصر ہوئے ہے ۔ اس کی جڑی آواس سے کیس نیادہ گھری ہیں۔ ماری جری کا عظم کم سول نا فوالی سے بخصوصیت کے ساتھ ان سے والب تدمی ۔ ان سے جدا ہونے کے معنی یہ ہے کہ اس مح کید کی ساری بساطهی تدکرہ می جائے اور نئے سرے سے نئی منی یہ جائے کی ساری بساطهی تدکرہ می جائے اور نئے سرے سے نئی منی واس کو کی جائے اور نئے سرے سے نئی منی واس کا خیال می کی کو منیس آسکیا تھا ۔ فاصی دشوارہ بہالا فیاجی سے آسکیا کھا ۔

دیمتوں ہی برھیوڑتے ہیں ۔ بے شک یہ سے کہ ان کی سیاست کہی کہی بہت ہی
فلفیا ناورہ قابق سے دورہ جاتی ہے اوراس کا بھناشکل ہو تاہیے ۔ گرانوں نے
پنے کوایک نمایت ہی علی آدمی تاہت کیا ہے ، غیر محمد لی ہمت اور جرات کا دمی الا
ایسا آدمی کر چکے کہ کہتا ہے اسے کر بھی دکھا تا ہے ۔ بھراگر الجھے ہوئے دماغ کے ایسے
علی تائج نکل سکتے ہوں تو یا جھا واس علی سیاست سے کیا براہی جومطالو کے کمرو
اور خواص کے لقوں میں تروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو کردہ جاتی ہیں ہو ہیں ہے ہیں ہوئے
کان کے لاکھوں بیرو بھی الجھے دماغ کے لوگ ہیں دہ نرسیاست کو سجھتے ہیں ، نہ
ماؤن دستوری سے آسٹ ناہیں ، و مسوجتے ہیں تو بس نی اسانی ضور توں کے اعتبار سے ۔
مین کھانے چیف ، گھر در اکہ طرح لیے ، اور زین کے اعتبار سے ۔

محصہ نیاس ریجب ہوتا ہے کم آ زبد سی اخراد نوسی جغیر خطرت انسانی کے مشاہ وی خوب شہر ہوتا ہے کم آ زبد سی اگر کیوں غلطی کرجائے ہیں اس کی دھ کمیں ان کے بجین کا یہ اسٹ خیال تو ہنیں کرشرق میں و نیاہی نالی ہے اس کی دھ کمیں اور سے مجانی ہی نہیں جا سکتا۔ یا اگریز دس کے معاطمین کمیں یہ بات تونہیں ہے کرا مراج ہے اس کی نظریں ٹیڑھ رپراہم جاتی ہے اور نظارہ کو منح کوئی ہے۔ کوئی بات موکوی ہی بدیداز میاس، وہ اسے بلا تجب کے بعین منح کوئی ہے۔ وہ کتابیں شاکع کرائے ہیں اس لئے کوئش ہے۔ وہ کتابیں شاکع کرتے ہیں اس لئے کوئش ہوتی کرتے ہیں اس کے کمیش ہوتی ہیں کہ بس جرب ہوجاتی ہے۔

مجھے یادہے کرآسا ہائڈ میں مب کا ندھی جی کوریب جارہ سے نوسی سے لندن کے ایک ا خبارس اس کے ہرس کے امر نکار کا ایک بھنموں بڑھا تھا۔ بہ معنموں مہذوستان کے متعلق تھا اس میں نامہ نگادسے ایک دافتہ کا ذکر کہا تھا جو

اس محرز د كماس الياء ميس ترك والات محدما ميس ميش آيا كها اس دقت جد شهزاده وملز سرندستان آئے نقے لکھانھا کرکری مقام پر دغالباً وہل میں بہا تا گاندھی ا کم مرنَّه بلاا طلاع شهزادے کے سامنے جا کہنچے ، گھٹنوں پرگرمٹیے ، شہرا دے کے یر بڑلئے ، وہاڑیں ار مار کررونے لگے اور ان سے التجا کی کراس ناشا و ماک کو امن و سکون ارزانی فرمائیں اسم میں ہے کسی نے ،خورغرب کا مذھی جی نے میققند نہ ساتھا س نے ان نامزیکارصاحب کوخطالکھا ا درانھیں یہ تیا ہاکہ بات بالکل غلطامی انھونے اس رانسوس طا مركراليكن ساتهي يريمي لكها كوالفيس يقصدا بك معتبر ذريعيت مهنجاتها! مجص بات پنجب مواده به كهاس مامز گارنے السے فقتہ كوبا وركولها ا ورحفیفت دریافت کرین کی در اکوشش نه کی حالانگر قصته بادی انسظر میں بی اس قدر بوار فقیاس ہے کہ کوئی شخصر جو گاندھی جی کو ، پاکا نگریس کو، یا مندوستان کو درا بھی جانا ہو اسے يقين د كراً د بفيليى سامت سے انگريز جرمبدوستان مي مي عرصيد سے رہتے ہيں وه بمى اس طلك عصل ما كانگريس عصل ما كاندسى جى كى بابت كيهنيس جانت برحال يتقتد بالكلسي بآقال لقين ادرصف كمفيز مقاجس كمعقابليس بساس فرضی دا قعہ کی رد کدا د بنیش کی حاسکتی سے جب کرکنظر بی کے لاٹ یا دری صاحب یجایگ مرایبی تحسان جا پہنچی سرنیجے کیا اور ٹانگیں آدریہ اورسلام اور عاکی ج*گه لکے فصامیں اپنی دونوں ٹانگوں کو تڑکت دینے*!

مال ہی میں ایک اورا حبار میں ایک طلاع شائع ہوئی جس میں ایک اور ہی جس کا تقدیثی کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ کا خصی جی کے پاس بے صاب رقبیں ہیں جن کا متار لا کھرں پزیڈ تک پہنچا ہے۔ یہ رقبی خنید طور پرودستوں کے بیال کمی جی اور کا نگریس کی خطاص دو بیر برہے۔ اگر کا خصی جی کا نگریس سے ہیں تو ڈر دہے کہ یہ خوافی ایک سے جائیں تھے۔ یہ افساز می مرایا یا لغو ہے، اس لیے کو گاندی جی مجمعی می قسم کا نیڈائی تو بل میں بنیں رکھتے، مذخوا پنے پاس نہ چھپاکسی دوسرے کے پاس بر کچوجی کرتے ہی س بلک اوادہ کے میروکودیتے ہیں حماب کتاب ٹھیک ر دکھنے کے باب میں ان کی حبلت بننے کی ہے اور ان کی جمع کی ہوئی دقموں کے حمابات کی ہین باصالعہ جانج ہوتی ہے ۔

يانواه مالباس شورايك كورروى والصمرينى ب حكايكريس را ۱۹۲۶ء میں جمع کے کتھے۔ یہ رقم، جو توں فاقعی شری علوم ہو گئے ہے گر سارے م ہندوستان ریصیلال جائے تو کچھ ایسی شری نہیں، قومی یونیوشیوں، مدرسوں سے لئے منفال بوئی اوردىي منعتون صوصاً كمقدر كوفرغ دينيس يا تھوون كے كام اك دوسری تمیری تجا دیر <u>ش</u>کسلسل*یں۔ اس بی سے بہت* تو پہلے سے تختلف کامول کے لئے تضرص فتى أوريه فنداب تك موجود بيس ا در ان محصوص اغراض بي كام آليس ہیں۔ باقی حقیمقامی کمیٹیوں کے میرو کرویا گیا تھا اور کا ٹکریس تخطیمی آور بیاسی کا مین صِ بِهِا تِرك موالات كى تحريك ك مصارف اس سے پہلے اور جندسال بجب رنگ كالرس كاكام لهى اسى دبير سے جلاكا دھى جى اور بلك كے افلاس فيسي يا سکھادیا ہے کا بن ساس تحریب کوست ہی تحدد دسائل سے حیلائیں ۔ ہارے کام كابرًا صدّ رَبل معادصد ربائه ، ١ ورجب كني كوئي رقم بقد يصوار صدوى كني توسش كل سے جٹ بھرنے کے قابل بہارے بہترین کا مکرنے والوں کو، یونورسٹی سے فارغ التحصیل لوگوں کو جن کے تقدیم نے اس سے کم دیا ہے جتنا کہ انگلت ان میں ایک بے دوز کا مِزد در کو بطورالا رُسٰسِ و یاما ما ہے ہیں تولیم صائبوں کر شایری کوئی سیاسی یا مزدوروں کی تخریک بھے پیانر رکھیں مى اس قدر كم فرج ميس ملي سے جيسے كر تھيا بندره برس ميں كانگريس كى تحريك سال بسال كالتويس تع تامحها بات كى باضابط على الاعلاق جائج بوتى بي الأكل

كوئى مصنيفىينىن رائس موائے سول نا فر انى كے زماند میں جب كه كانگريس كو خلان قانون جاعت قرار داگراتھا .

کاندهی جی لندن کی گول برگانفران میں کا نگریس می تما کا امده کی حیثت سے گئے محقے بہت کچے ہوئے میں اور میں کا فرق نے بنویسل کیا تھا کہ کوئی اور میں گئی میں ایسے بھی جی جی ایسے بھی کہم اپنے بہترین آ وہوں کو اس کے صف زمان میں بردوستان ہی میں رکھنا تھا ہم موسس کرتے تھے کوئی میز کا نفرنس کے میں ماری تخریک کوئی تھی کوئی میز کا نفرنس کے باوجود اس مرکز نقل بہندوستان ہی میں ہے اور سندوستان میں جوصورت مال بدیا ہوگی اس کا اثر الذمی طور پرلندن میں بڑے گئیم چاہتے تھے کہ ناموافق مالات میں برقرار دوسی بھی کے میں ادر اپنی تنظیم کو درست مالت میں برقرار دوسی بھی بیسے میں میں میں ادر عند ایس برقرار دوسی بھی جو بیا تھی۔ اگر ہم مے دوست میں اور عند ایس برقرار دوسی بھی جو بیا ہے تھی۔ اور عند ایس ایس کیا۔

 الل ادر موسك تواس ملک كے لئے برطانوى مكومت كى حاس ماصل كرے كام مشكل تھا، يم خوب جانتے ہے: ادر معاطات كى جصورت اس وقت تقى اس بيں مشكل ہى سے اس كے كرف كا امكان تھا ، گركيا كرتے ، كو كى دوسرى صورت بحى ہار سراسے نہتى ہم اپنے مسلک كو، اپنے اصول كو، اپنے ملحے نظر كو توجور نہيں سكتے ہے ہم ان كے پا بسلے ادر ان پر بہالیقین رکھتے تھے ، اگر من اتفاق سے ان بنياوى مولول بر مجمورت كل آتى تو كھر باقى كام بست مهل كھا بلكہ ہميں ہاہت تھى كوم تيا در سور كا تو كا نہ ص جى فور المحلب موليس ہميں جاہت تھى كوم تيا در سي ادر خورت مولا تو بات چيت ميں سب شركيس وي كويا بلادے كے دس دن كے المديم لوگ كا ندھى جى كے پاس بہنج سكتے تھے۔

لیکن اگینیادی با تو س پر تجھوت نرمونو کیم مزید تفتگوکا سوال می پر اینین مونا، نرکا گلیس کو ضرورت ہوتی کہ گول میز کا نفرنس میں اور نما سُدے بھیجے۔ لہذا میصلہ ہی ہوا کہ اکیلے گا ندھی جی کو بھی ہی بجلس عا ملہ کے ایک اور رکن ہیمی سر سروحتی نا کہ دے بھی گول میز کا نفرنس میں شرکت کی۔ گرکا نگریس کے نمائندے کی میں تیت سے نہیں۔ ابنیں میندوستانی عورات س کی نمائندہ کی چینیت سے وعوت دی عملی تھی اور محلس عا ملہ نے انعنی جانے کی اجازت و میدی تھی۔

گربطانوی مکومت اس محاملہ بہاری خامشوں کو پر اکر انسطامی میں اس کی تدبیر یعنی کہ مبنا دی امر ریؤر و بحث کو برابطالیں تاکہ کانف برس کرد بیش ضمی ادر غیراہم ہا توں پر بحث کر کر کے تفک جائے کہیں کوئی ہم محاملہ سامنے آہی گیا تو مکومت کر کی دہی ، اپنے کوکسی بات رقیطبی طورسے ہا بند نہ کیا، اور لس بی دھ ہوکو یا کوئر پر غزر و خوش کر کے بورکو اپنی وائے ظام کرکے ہے گی۔ ان كارتُ كاپتَه فرقه وارا ندسكه تقااوراسي الخول في فرب كهيلا بسيار بى كانفرنس يرايك يدي مركد ما دى رايد

· كانفرس كيمندوسان مروسي سيرش اكثريت، زياده ترادادة كي باداده،اس سركاري مال كاسا كة د رسي متى ودر يم محمع مما مجى رالاان میں کون تھاجوا پی ذات نے سوا ا در کسی کا نمائندہ ہو۔ بعض ان میں سے صرور فابل ادرمعز زلوگ تھے، ادربہت سے ایسے مقص سے متعلق یہ تھی منسل مکما جاسكتابس ياسى ادرمعاشرتى اعتبارسے يوگ جيشيت مجوعي مندوستان كے سے زیادہ نرقی دشمن عناصرے مائندے تھے، اور ایسے رحبت بیندار تغیر وشن كه مادسه مندوسان لرل تك، جوبهاب اس درجه مناط ا دومعتد ل لوگ مجع جات من روال ان كم تقابل من رقى داه كي ديت سے حكتے رہے! یلوگ باست الک کے ان اہل فوص گروموں کی نمائیدگی کرے مقصوب کامفاد مطانوی سام اے سے والب تہ ہے اور اپن فرصوں کی تکمیل ادر تحفظ کے لئے یہ اسسامراع كأمد تك بيريت متاز نامد كافلف الليتون ادر اكثر سوركى طرف سے فرقہ دا دا ماسکہ محمتعلق تھی، ان میں ادیجے طبقہ کے کچھ لوگ سے جو كيى كى بات منيں مانتے ا درجن كے سقل مشہور تھا كرائبس ميں بھی شغق مندمج سكتے مقع بسياسي لحاظت يرب كقرزتي دشمن مقدا دران كامقعد بس يرتزاكم كجه فرة دارى فائده حاصِل كرليس ، جائب اس ميل ملك كى سياسى رقى كوكمير المية سے دینا ہی کیوں نہ بڑے ۔ جانچ انفوں نے صاف اعلان ہی کردیا ہے گاکہ كى الى كاردانى برص سے ملك كو كھ ادوسىياس آدا دى في اس دفت يك رامني د موس مع جب ك ان ك فرد والما دمطالبات يوس د مرمائين . كيسا مزالانظاره تعا! ادركيبي تطيف ده وصاحت سے يه بات دوشن موتى تتى

کایک محکوم قرم کس قدر پنجے جاسکتی ہے اور کس طرح اسے سامراجی بساط کامہرا بنا یا جاسکتا ہے ۔ یہ جے ہے کراج ن ہماراج ن اللے صاحوں ہسروں اور بالقامہم کا یہ انوہ ہمزد سانی قوم کا نائندہ نہیں کہا جا کہ کا اور این نقط نظر سے دا قوی فو ب انتخاب کیا تھا۔ یہ بسی بچے ہے کہ گول میر کا نظر نس کے اداکین کو برطانو کی حکوم ہیں ہوں بت سے کر بطانوی حکام ہیں اور بہت جا میں ہاست کے برطانوی حکام ہیں اور ہے ہیں ، ہاری قوم کی کر دری کا ہم بوری تی تھی۔ اور ہی جا کہ کا کہ سے دو سرے کی کوششوں کا کیسے کا ہے کرایا جا سکتا ہے۔ درایک سے دو سرے کی کوششوں کی جہنے سے کہ اس کی خیفت کو جانتے ہیں کیا ایفیون میں کی حقیقت کو جانتے ہیں اور جان اور جھکر اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اور جان اور جھکر اس کے اسے قبول کرتے ہیں کہ طاک میں جہور دیت اور آزادی کے قیام سے اکسی راگئی ہے۔ اس کے اسے قبول کرتے ہیں کہ طاک میں جہور دیت اور آزادی کے قیام سے اکسیس اور آزادی کے قیام سے کا اسے قبول کی جانوں کی کھل میں جمہور دیت اور آزادی کے قیام سے کا اسے کا کھل میں جمہور دیت اور آزادی کے قیام سے کا کھل کی کھل کے کہ کو کی کھل کے کہ کو کی کو کو کی کھل کے کا کھل کے کا کھل کے کہ کو کی کے کہ کو کی کو کی کھل کے کہ کو کی کھل کے کہ کو کی کھل کے کہ کو کی کھل کی کھل کے کہ کو کی کھل کے کہ کو کی کھل کی کھل کے کہ کو کی کھل کے کہ کو کھل کے کہ کو کھل کے کہ کو کی کھل کی کھل کے کہ کی کھل کی کھل کے کہ کو کھل کے کہ کھل کے کہ کو کھل کے کہ کی کھل کے کہ کو کھل کی کھل کے کہ کی کھل کے کہ کو کھل کے کہ کی کھل کے کہ کو کھل کے کہ کھل کے کہ کو کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کو کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کو کھل کے کہ کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے کہ کو کھل کے کہ کھل کے کہ کھل کے

سبت بی تعینک بات تھی کہ اغراض کے اس بچیم میں سامراجی ہنصد باری الزاق ہند کے مالیاتی ہند کے کہ اخراص کے اس کے کہ اغراض کے سب ان کی ذات میں کی جمع ہیں ایک سنس سے دیا وہ عرصہ سے برطانوی مامراجی اور بطانوی مکران طبعة سے ساتھ وابت رہے ہیں، رہتے سے بھی ذیا وہ تر انگلتان کی طرف سے یہ انگلتان کی طرف سے یہ کہ سکتے ہیں۔ اگر گول میز کانفرنس میں سامراجی انگلتان کی طرف سے یہ کہ سکتے ہیں۔ اگر گول میز کانفرنس میں سامراجی انگلتان کی طرف سے یہ کہتے تواس کے نہایت ہی دارے کتے یا

كانفرنس مين بارامقابل بليبت بهادي تعالاديمين اسسي كونى نباده تو قع بھی نه مقی کی بحر بھی اسٹی کارروائی کو دیکھ دیکھ کرچیرت ہوتی تھی اوکون ٱقى بىتى بىم قومى ادر ماشى مسائل كى بىم كى كوكىرچىنى كى لغواد رجيمو شى موث كى کرششوں کو دیکھتے تھے ،معاہد س ادرسا زمنوں ادرعالوں کو دیکھتے تھے برطالوی كزره يتوبار في كترتى يتمن صري إين بعن الرمان كاساز بارديكمية تع جورة حِوكِهما المات برلامناس بك بك منت مقر ، وكيف تقرك الل سأكو كييه حان بوجوكرا لاجارا ب- ادرباري مي أدى برابركس طرح ال عرص اوتصديهما بعانى سامل كالمنون مركهيل سيدي أبس ك جلك عصف محقة اسى كالما لقر المراع من اوردعو من اورامى مدح وثنا كاطوفان إشروع سداً خريك خد توں کی ملاش ہتی، بڑی ہوں کھیوٹی ، مندو و کیلئے خد تیں اور سیس بسلمانوں کے لئے خدستی ہوں اور سنیں اسکھوں کے لئے ہی ہوں، ایٹ کلو انڈین جاعت کیلئے ممی اورد ربن گردہ کے لئے ہمی . اگر موں خد تیں سباعل لمبقد کے لئے۔ سےارے عوام كوال من ذرا دخل زيور ابن الوقتى كادور ووره تقا ادر محلف كرده تجميك بعیریں کی طرح شکار کی گھا ت میں تھے، بس بی فکر تنی کہ نے دستوراساسی میں کھیے معموس خود آزادی شمانقدور نرم براز برخدست طلبی کی سل اختیار کرلی مقی ا من المناه على المبنيان كي المناه المن المناه المنا موزياده مدستى لمين سول مروس مين لياده المين وغيره ودفحاري فيني آزادی، جدوری بندگولیا فت ادرافتیا رکینتلی، امبدوستانی قرم کے کسی الم الد ضرفدى معاشى كرك على كا دال فكرى زعما كراسى ك لفي مردان ك يون مواند دارمد دجد كى مقى ؟ ادركيا ايّار د ترا فى كى اس للبعث معنا كالغرس كالشف بواسع بالامردي تفاج

اس نہرے ادر معرب سوئے إل ميں كاندمى جي بيقية تھے، كيو تها ان كا لباس البالب الفيس المفيس ادروك سے ممازكرتى تى كران ميں اور ان كے خوش لباس بخشيول مي انكارا درلقط كنظر كافرق اس سيحبى زياده كتاراس كالفرنس مِن النَّلِي حِيثِت بَرِّى بَيْ كُلِ كَلِي ادْرَمَ بِهال دورس مِيْظ حِرت كرت مَتْ كديراك كس طرح بردالت كردبي بي ليكن وه جرت انگيز صبر كسالمة ابناكام كے كئے أوربيم كوشش كرتےرہے كہ جحوز كى كوئى صورت بيدا ہو الفول ایک خاص بات کی جس نے ایک مرتبہ یر راز فاش کردیا کرفر قریردی كريرده سي دراصل زقي دشمني نهاب سے كالفرنس كيمسلان نائمندوں سے وفرقه دارا من مطالبات بیش کئے محفے کا ندھی جی ان میں سے بہتوں کو لیند نیں کتے تھے۔ان کاخیال تھا ادران سے ملان قوم مردرسا کھیوں کا بھی ہی عيال تعاكدان مطالبات ميس سي بعض أزادى ادر عبوريت كي داهي مأل موں کے بھر بھی العول نے کہددیا کرس بلا پوچھے مجھے اور بے دلبل و بحث ان سب مطالبوت كومان لوس كا الرسلان نأمدس سياسي مطالبيني فوه فخارى كم طالبين مير عدا تقاور كانكريس كيسا تفال جائيس-

ی بات اکفول نے بالال تحقی طور برکی متی اس لے کودہ اس و قت تو کا ناری کو اس کے کودہ اس و قت تو کا ناری کو اس کا بدنیں کرسکتے ہے لیکن انفوں نے وعدہ کیا تھا کی کا ناری کو اس کے لیم کرنے ہوا کا در کو ای شخص جو کا نگریس میں ان کی شیت کو جا تا ہوت بہت بہت کرسکتا تھا کہ دہ کا نگریس سے اس بات کو منوا نے میں ضور کا میاب ہوجا ہے۔ لیکن ان کی بات کسی نے نا بان اور سے بھی جو آ فاخان کو آزادی مبتد کی حایت میں کرب تا تھ تورکز یا ہمی ورام شکل سے بعث وقت وارا نرسائل میں کا لفرنس بور جا اللہ کا سے خور دارا نرسائل میں کا لفرنس بور جا اللہ کا سے خور دارا نرسائل میں کا لفرنس بور جا اللہ کا سے نور دارا نرسائل میں کا لفرنس بور جا اللہ کا سے نور دارا نرسائل میں کا لفرنس بور جا اللہ کا سے نور دارا نرسائل میں کا لفرنس بور جا اللہ کا سات کو سے نور دارا نرسائل میں کا لفرنس بور جا اللہ کا سات کی سات کی سات کو سات کو سات کی سات کی سات کی سات کی سات کو سات کی سات کو سات کی سات کو سات کو سات کی سات کو سات کی سات کو سات کی سات کو سات کی سات کی سات کو سات کو سات کی سات کی سات کو سات کی سات کی سات کو سات کی سات کی سات کی سات کو سات کی سات کی سات کو سات کی سات کی سات کو سات کو سات کی سات کی سات کو سات کو سات کی سات کی سات کی سات کی سات کو سات کی سات کو سات کی سات کی سات کی سات کا سات کی سات کی

ہوئے معلوم ہوں گاصل دقت فرقہ بردری بنیں ہے جہل میں ساسی ترقی دشمی الله میں مال تھی ادر فرقہ داراند مسال کی آٹریس کا م کرتی تھی کا نفرنس کے اداکین کو نہا ہے احتیاط سے امرد کر کے برطانوی حکومت نے یسارے ترقی وشن عظامر ایک جنگہ خود ان کے ہا کہ میں کھا ایک حکمہ بھے ۔ ادر صالبط کا ردوائی جو نکہ خود ان کے ہا کہ میں کھا اس فرقہ داراند مسلمہ کو کا نفرنس کا ایم مسلم بنادیا تھا ادر ایسا مسلم کو جس کے دوائی جو می میں سکتے تھے ۔

بطانوی مکومت کواپی اس کوشش می کامیابی موئی اور خلام مردگیا کاس کے پاس این سلطنت کے قائم رکھنے کے لئے صرف وت ہی بنیں ہے بلکہ کچی عصد تک سام اجی دوایات کے بر فرادر کھنے کے لئے ابھی کا فی چالا کی اور تیب محقی ناس سے ان کی وت کا امازہ ہوسکتا تھا۔ گرقوم ناکام موئی اس لئے کہ اپنی کوشش کے مقصوفی کومتعین کرنے کے لئے جس و بہی پس منظری ضروب ہی وہ اس کے پاس نہ تھا اس لئے اکھیں بہکا کے فلط دامتہ بڑوال دیا آسان تھا۔ قرم ناکام موئی اس لئے کو اس نے اپنے میں اتنی قوت منہ بالی مردی اس لئے اس کی ترقی میں مائی میں اکھیں راہ سے بہٹا چھنیکے۔ قرم ناکام موئی اس لئے کواس میں فلط مذمیریت کی زیادتی سے اور اس میں فرقہ وارا نہ مذبات کو نما میت آسانی سے معرط کایا مواسکتا ہے بحقہ ہے کوم ناکام موئی اس لئے کو دہ کھی اس کے آسانی سے معرط کایا مواسکتا ہے بحقہ ہے کوم ناکام موئی اس لئے کو دہ کھی اس کے

خوداس گول بیز گانفرنس سی امیابی اور ناکامی کاکوئی سوال ماسی اس سے ایک فرق ضرور مہا اس سے ایسی زیادہ امیری کسے تھی۔ گر کھیر بھی اس سے ایک فرق ضرور مہا ہوا۔ اس سے پہلے جو کا نفرنس ہوئی تھی، رہی تھم کی بہلی کا نفرنس، اس کی طرف

زمزوستان مس زیاده توجی می نمی نه اورکهیں . اس کے کواس وفت سب کا و صیان سول بافرہا نی کی بخریک بین لگا تھا. برطانوی حکومت سے نا مزد کئے ہوئے لوگ جے اللہ واج کی کا نفرنس کوعارہے کھتے تو کالی جھنڈ بوں کے علوسول درمذمت كى أوارون كے ساتھ النفيس رف ست كيا كميا تھا. ليكن السافياء ميں بات ہى بھادر تھی اور یفرت اس لئے تھا کہ اس مرتبہ کا ندمی می کا نگریس کے مائندہ كر حيثت سے علك ملے، ايك فائد كى حيثيت سے جن كى بيروى لا كھول اَدُ بِي كُرِبِ كُفِيهِ. اس دِهِ سے كانفرنس كار تبر بڑھا اور مبندوشاً ن كے لوگوں کواس کی کا رروائی سے بہت ذیا وہ دمچیں ہوگئی۔اس کی ناکامی ا عاہے اس کاسبب کچھ ہی مور مبندوستان کی مخالف بٹرتی تھی اس وقت سجه أي أكر طانوى مكومت كوكا مدحى في شركت براتنا اصرار كبور القاء کانفرنس خودتو، اینضرا سے ساز باز ، ابن الوقی اور بےسود مےراہ ردی کے باوجود ، مردوسان کے لئے ناکا می نرتھی۔ یہ تو بنائی ہی اس طرح کی تھی کوناکام ہو اور اس کی ناکامی کی قسرہ ارس مبن وسٹانی قرم رہنیں وال حاسكتي الساسع بركاميابي ضرور موئي كداس في مهندوسا ل ك اصل ماکل کی طرف سے ونیا کی توج بھا دمی، اور خود مہندوشان کے اندر اس سے اوسی براس ، اور ولت کا اصاس سیدا ہوا -اس سے قی وشمن نونو و كوا يك سهاراً ملاا وروه اس قابل بهوئي كر تعير فدا مسرا تعامير. مُذَرَّتان کے نوگوں کوکامیابی یا ناکامی نومزوَرتان کے واقعات سے حامیل ہوسکتی تھی . دوروراز لندن کے ساز بازسے قومی تو بک مجھ کھلا نوسكتى بزنتى يهزوتانى قومى تخريك بهاب كمتوسط بليقة اوربهاب ك کسانوں کی ایک عقیقی اور فورسی ضرورت ہے اور یہ اس کے درجی لینے مس

کامل تلاش کردہے ہیں۔ اس کئے یا تہ یہ ہوسکتا ہے کہ یہ تخریک کامیا ب ہوکراپامقصد پوراکروے اور اس کی حلّہ کوئی دو میری ایسی تخریک لے لیے جوقع کو ترقی اور آزادی کی شاہراہ یہ اور آگے کے جاسکے، یا پھراسے کچہ ونوں کے لئے دبایا جاسکتا ہے۔ یکشکش ہندوشان میں فررا ہی شوع ہوئے کو تھی اور اس کا نتیجہ عارضی طور پر ہماری شکست ہونے کو تھا۔ گردومری گول بیز کا نفرنس کا اس کش کمش کے نتیجہ برچیذاں اڑ نہیں ہوسکتا تھا۔ ہاں بہ ضرور اکد اس سے ہمارے اموافق ایک فضا بیدا کردی۔ (٣9)

تخدف كركسانوك كيرثا كالكيس كجزل كرثرى ادجلس عالم كأركن كي حيثيت سي مجفيعام سیاست سے تعلق تھا کہی کہی دورے کھی کرنے سطے اگر جال تک بن پڑتا میں ان سے بھیا تھا ، ومد داریا س بڑھیں تو مجلے طالم کے جلے میں بٹے کیے کمیے ہوئے لگ اور آخرس نو باضابط وو و وشفتے کے احمال س كانبت أكمي بات بريمي كراب مض تقبدي قرار دادين نظوركران كامها لو تو تفا مس المصيع ادر شوع نظام م فحلف تغيري كامول كوطلانا تحا اورروز اليس شكل مهائل سيسابقه تعامن لريه بات محصر متى كوفى بياز يَشْكُ شروع بو كرز مرد. أربرا خاص كام صور بخده بي تعاريران كران كريد يا البيل في الكرين ى مام ترقية كوجدب كر ركها تفاصور كى كالرس كميشى من كوفى . هاسداديوكن تقادر روسرے تیسرے مدیندان کاحلب واکر تا تھا۔ اس کی علم ان تنامید میں کوئی وارکن مقے ان کے جلے می جلد جل میست منے اور کا گراس کا واہی سالفين كالحذبين كقاء

صوبه می تیری میت بس محلول سفا میدا دردی کمیشی کارکن کی می اس سے زیادہ کچے بنیں ۔ باہمی شوروں اور محلوں کے دوسرے کا موں میں میں خوب صدلیتا کھا، مگرمیرے کام کور مہما ئی کاکام کمی طرح منیں کہر کتے۔ اور واقعہ یہ تج کہادے صور میں قرکسی محصول بینیں کہ اجاسک کا اس نے دہم الی کی ا اس لئے کہم لوگوں نے عرصہ سے اپنے کوئل عمل کرکا مرکے کا فرگر بنالیا تھا، اور ہمارے مہاں زور مہینے نظام میدیا جاتا سے فرد رہنیں ۔ سال معرکے کئے جوصر رہمیں مارٹ کی کرتا تھا مگر فود اس کو موادہ عارضی طور پہارا سروا رم تا اور بہاری منائن کی کرتا تھا مگر فود اس کو

میں تقامی طور پر الدا ہا دہنے کی کا نگریس کمیٹی کارکن بھی تھا ۔ دہمی سکدے نیٹو دنیا میں اس کمیٹی نے اپنے صدر پرشوتم داس شاش کی متیا دے میں بڑا اہم

حقد لها تقابت في عين اسي في شكس دين كي تورك شريع كي تقي .وج يه دامقي كه اله آبا و كے صلع ميں زرعي كسا و با زارى كااڑكچھ اور حكيسے زيادہ تھا كيون تو ا دوره كي تعلقداري اصلاع كي حالت كهير البرتقي - بات اللي يمتى كما له آباد كا صلع زیاده خم نفاادربها ب بیاسی احساس زیاده مخااس کنے کوالدا ماد شهرسیاسی كامريكا مرزتنا أورمتماز كام كرف والعاكثراس باس ككالاورس علق معتقد مار ع المساع الماع من وبلي محموة ك فرا أي بوراسم في ديمات من عصي برئ اعلان بعيجا ورايف كام كيف والع بهى ككسانون كوبناوي كسول افراني أور ریاس تخرکیدروک دی گئی سے لہداسیاسی وج سے لگان اداکر خیری اب کوئی چیزان منیں ہے ، اور الحیں یمشورہ میں دیا تھا کہ لگان ادا کردیں آب بضرور سات كَدديا تما كُرِونِكُ تمينون مِين بِعضاب كمي موكني بِي اس كَيْ مها را خيال ك العيس بهت كي عيو شلن عاسي، ادرية تويدك عنى كيمب ل كراس چوٹ *کے ح*اصل کرنے کی *کوشش کریں معمولی زمانہ میں بھی لگان* کا بوجھ اِ کثر نا قابل برداشت مومًا معاليكن اب نَوْمَيْرِوں كے يوں گرنے سے بالكل نامكن ہورا بھا کہ بورا لگان یا اس کے کچہ بھی لگ بھگ ادا کیا جاسکے ہم نے کسانوں کے نائندوں سے ملکومٹویے کئے اور آزمایش طور بریر بخویز کی کر، هنیون بی اورعض صررتوں میں اس سے بھی زیا دہ کی تھیوٹ لگان میں دی جائے۔ ہاری کوششس متی کہ کسانوں کے مئلہ کو عام سول نا فرانی کے مملس بالكل الك كرديس كم مس كم التل الموين بهادي خابيش يه مقى كم اس سند كوماست سع جداكر يك فالعص معاشى نفظ نظرت وكمعاجات يبات في السائل السلك دولورسي جل دامن كاسا كقت اور يهل مجى يد ددن بهلوباهم مالب تده جِلَ مَق يَم لُوكُ فَدَ الرَّيْسِ كَا نَكْرِيسٍ كِي

بالهل رای جاعت ہے و وقتی طور پریم ضرور پرکوشش کر سے سکے کہ کسالا س کی ہوئین کا کام کریں (جس بہ قابو غیر کم انوں بلک زمیداروں کم کئی تھا!) بگریم ندا ہے سیاسی رنگ کو چھوڑ سکتے کئے دھھوڑ ناجائتے تھے ۔ اُوھو حکومت تھی کہ ہا سے سب کاموں کو سیاسی کام گروائی تھی۔ آنے والی سول نا فرما ان کاما یہ آ گے آگے چلیاد کھائی و تیا تھا، اور اگر نوبت آتی تو اس میں کیا شک تھا کریاست اور معندت وست وروست آئے شعیس ۔

ان تام کھلے ہوئے موانع کے باوج وو ملی کے مجھوت کے بعد سے برابر ہماری يكوشش دى كىم كسانون كوسلكوسيامى شكش سے الك ركھيں اس كى امل دجریتی کوملی سی مجموزے اس سل کوطینیں کیا تھا، اوریم اس بات کو حكورت اور قوم دونوں بربوری طرح داضح کردیا جا سے تھے برسمجھ الموں کو ہلی کی بأت جيت كروفت كاندهي جي ف لاردارد ن كونفتين و لا ياتها الرس كول ميز كانفرنس مين زمبي كميا تولجي كانفرنس محدوران ميرسول نافراني شروع ندكونكل اود کا گارس سے درخواست کروں کا کہ کا نفرنس کو پورا پوراموقع نے اوراس کے نیچه کا انتظار کرے لیکن اس و منیت بھی کا ندھی جی نے یہ بات صاف کردمی تھی كاس د عده كا اطلاق كسى اليي مقالى شكش بدنه بوكاجس بركر سم موركو مبور بول-صربات متی و کرانوں کام کارواس وقت ہم سے سائے ہی تا اس کے کریمان ظرکارروائی برمکی تقی مدد واقعہ یہ کرسارے بردوسان میں کسانوں كى مالت يلى تقى شلاكى مفتكوس كائدهى ي خاس بات كو تعدوم إلى الر اس كاد كريًّا بع شد خطو كمابت من عبى أجكاب العين اس وقت كره لورب

له : إلى خليفاء مراكب والم المركب فابحت المركان و منه . ( المنظام المستحداسير)

جارے سے گاندی جی نے یہ بات کرگول میز کا نفرنس سے اورسیاسی سائی سے نقطع نظر، کا نگریس کو اس بات کی صرورت موسکتی ہے کمماشی کشاکش میں وہ قوم کے اور خصوصاً کیا نول کے حقوق کی حفاظت کرے۔ انفیس اس کشاکش میں پڑنے نے کی خواہش نہ محق ، ملک دہ تو اس سے بچنا چاہتے تھے۔ لیکن اگریم ناکر مرموجا کے تو بھرتو کرنا ہی جا ہمینے کر ہم قوم کے عوام کو منیں چھوٹر سکتے ان کا کہنا تھا کہ و بلی کا بھرتو کرنا ہی جا میٹری بام سٹر ایم سن مسرتری موم ڈیارشٹ مکومت سند

۲۶ اگست اس ع

ڈیرمشرایرسن<sup>،</sup>

آپ کا آج والاصلام اجس سے سالد آپ نے ایک بیامسودہ بسجاہے اس کا شکرید سرکاؤس جی نے بھی مجھے ان ترمیوں کی اطلاع وی تھی جا آپ نے تج ریز کی میں میرے سابقیوں نے اور میں نے اس ترمیم کئے ہوئے سروہ ویرفور کرلیا ہے اورمن رجاویل طاحظات کے سالقہم اسے قبول کرنے کو تیار ہیں!

براگراف علا بر میرے کے مکن نیس کرس کا تگریس کی طرف سے اس بات
کوتبول کولاں جو مکومت سے بیش کی ہے۔ دج یہ ہے کہ ہمارے خیال میں اگر کھیة پر کاربند
ہونے کے سلسلدیں کا تگریس کی رائے میں کوئی شکایت بیدا ہوتو اس کی تحقیقا ت تو
الام ہی ہے ، اس لئے کہ جب تک وہل کا مجھوتہ نافذہ سے سول نا فرما نی بندرہے گی لیکن المومت بہندیا جو برائی کریں تو میرے ساتھی اور میں اس
دفعرے دکھنے پرا حرّاض نہ کریں گئے ، اس کا بنتی یہ موگا کہ کا تگریس ان دوس سے ماطات
میسلتی جاس کی طوف سے اب تک کھیائے جائے جائے جی بہتی تھات نہ برد کی صورت میں بیانی اگریس کی معرف میں بیانی المرائی کی مورت میں بیانی اگریس کی معرف میں بیانی کے اس کی معرف میں بیانی کی بیان کی معرف میں بیانی کی بیان کی معرف میں بیانی کی معرف میں بیانی کی معرف کی معرف میں بیانی کی بیان کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی انسان کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی بیان کی معرف کی معرف کی بیان کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی بیان کی بیان کی معرف کی کھی کے معرف کی کھی کے معرف کی کھی کی کھی کی معرف کی معرف کی معرف کی معرف کی کھی کھی کر کے تو کی معرف کی معرف کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کی کھی کھی کی کھی کے کہ کو کر کے کہ کی کھی کے کہ کو کر کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کے

سیمون جوعام ا درسول نافر مانی سیمتعلق سیم بیراس سیمنیں روک مکیا .

مراس بات کا ذکراس کئے کر ام بور کہ صوبہ تی وہ کی کا نگریس کمیٹی اور اس
کے دہنما وُرک حفالف برابریہ الزام لگایا گیا کا ٹکس روکنے کی ہم شروع کر کے
اکھوں نے دہلی کے سمجھو نہ کو توڑو ہا ۔ الزام لگانے والوں کو الزام لگائے میں یہ
کا ٹریس نے اپنا فرض جانا کرتا ہی کی کوئی فرری تدبیر براہ راست مدافعا ، عمل کی تم سے تلاش
کرے تو اس وقت کا نگریس اس تدبیر کے اختیار کرنے کے لئے آزاد سمجی جائے گی مرجینہ
سول نا فرمانی بندکی جاجکی ہے ۔

م.ک.گاندمی

مشرایرس بنام سشرگاندهی:

شله ۲۶*راگست سات ی*ژ

ڈیرسٹرگا میں۔ آپ کے آج والے ضاکا شکر یہ ، جس میں آپ سے سکوری بان کے معامیں سکوری بان کے خطامیں میں آپ کے خطامیں درج میں اگر وفرال بالدا وہ ان معاملاً کی تعقیقات پر اصرار کرنے کا انہیں ہے جواب تک (بھیر صفر دیگر پر ملاحظ مو)

سهدات متی کوس کے خلاف الزام تھا درجراس کاجواب دے سکتے ستھے وہ سب
قید خانوں میں بندرجے کتھے اور ہر اخبار اور ہر مطبع پر سخت سر کاری نگرانی تھی ا اس واقعہ سے بالکل قطع نظر کر سات کہ عمر صور بہتحدہ کی کا نگریس نے مگس فیسے
کی کوئی ہم سرے سے شرق ع ہی ہنیں کی ، میں جس بات کو صاف کرنا چا ہما
ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مواشی غرض سے لئے سول نافر بانی سے الگ الیسی کوئی تحریک
شرع بھی کی جاتی تواس سے دہلی کے مجھو تہ کی خلاف ورزی نہ ہوتی خود حالات
کی بنا پر امیدا کرنا حق بجانب ہوتا یا نہ موسل کا ایس سے دہلی کے لئے کسی کا رضا نہ سے مزود روں کو سے لے کر
کے لئے کسی کا رضا نہ سے مزود روں کو میر تال کرنے کا ہوتا ہے۔ وہلی سے لے کر

(بقیدوط صفی ۱۳ ) اس کی طرف سے اٹھا کے گئے ہیں جہاں آپ یا بھین و فاتے ہیں کہ کا نگریں برا براس بات کی کونٹش کرے گی کربراہ راست کا دروائی سے احترار کرے اور باہی بحث و مباحث ترفیب اور اسی قبیم کی تدا برسے مداواجلہے اسی کے ساتھ آپ ان آئدہ کا دروائیوں مے متعلق کا نگریس کی جیٹیت کو واضح کردیا چاہتے ہیں جن کے امنیا کرنے کی کمی آگے جا کو خودت ہو کئی ہے۔ مجھے عرض کرنا ہو گئور خیرل ہیں جا بھاس کونٹل سی امریویں آپ کے ہم نواہیں کہ کوئی براہ راست کا دروائی نہ کی جائے گئی مکونت کے عام رویہ سے علق ہیں جسنو وائر اے بہا در کے اس خط کا حوالہ و بنیا جا ہم اس خط کا حوالہ و بنیا جا ہم اورائل سے کہ مرکا ری بیان آگے اوالا خوالہ و بنا جا ہے والا میں اسی کے در کے جا کہ میں گئے۔ اورائل کے در کے جا کہ میں گئے۔ اورائل کو دیے جا کی طوف سے میں ساتھ ساتھ شائع کرد کے جا کیس گئے۔ خطا دراس کا یہ جواب حکومت کی طوف سے میں ساتھ ساتھ شائع کرد کے جا کیس گئے۔ آپ کا خلی سے دو ایم میں اور والی میں گئے۔ اور والی میں گئے۔ اور والی میں گئے دورائل کی کو ایم کی میں کا کھوں سے میں ساتھ ساتھ شائع کرد کے جا کیس کے۔ آپ کا خلی سے میں کی خلی سے دورائل کے دورائل کی میں کی خلی سے دورائل کی کہ دورائل کی میں کیس کے دورائل کی کے دورائل کی میں کی کھوں کی میں کو کو کی میں کی کھوں کے دورائل کی کیس کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دورائل کی کھوں کے دورائل کی کھوں کے دورائل کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے دورائل کی کھوں کے دورائل کی کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کے دورائل کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے دورائل کی کھوں کے دورائل کی کھوں کے دورائل کی کھوں کی کھوں کے دورائل کی کھوں کے دورائل کی کھوں کے دورائل کی کھوں کے دورائل کی کھوں کی کھوں کے دورائل کی کھوں کی کھوں کے دورائل کی کھوں کی کھوں کے دورائل کی کھوں کی کھوں کے دورائل کے دورائل کی کھوں کے دورائل کے دورائل کی

شلة كسبها كهذابي تقاادر حكومت استجمتي سيدخى تليك بعي انتي تتي م<u>وسم 19 ع</u>ومی اعداس کے بعد زرعی تمیتوں میں جرسخت اٹار مہوا وہ وراسل بُرُّن بوف حالات كَي آخرى منزل متى . پيل كَيُ سال بك توزرى بدا دار كاتب بڑھی ا درہندوسے تانی زراعت ج نگددنیا کی مزاری سے وابستہ ہے اس لئے اس چڑھا ویں مشریک رہی ۔ساری و نیامیں صنعت ادر زراعت کے درایان نتوونما كاجرتفاوت بعااس فنبرع كدرعي سياوار كي متيول كوج صاديا تعابزران یں بھی جسبتیمیتیں پڑھیں اوسے رکاری مالگذاری اور زمینداری لکان بھی بڑھا او اصل بون اورج سے والوں كوقيمتوں كاس بشطف سے سيكل سي كوئى فاكرہ بيا بلكيمض نوش مست علاقول كوثيرة كرعام طورست توكسا نوس كي مالت كجيرا مبري وفي صوبجات متحده می لگان اللّذاری سی کمیل زیاده تیزی سے بیدهادان مونول میں اصافه کی اسیاری سنت اس صدی سے پہلے سارس میں (میں مافل سے کھتا ہول) پائج اورایک کی سبت ہے ۔ یوں اگر مین سے حکومت کی آبد بی میرمعقول ضاف بواتوزهیندادی آمدنی مین اس سے بهت زیاده موا ، ادربے میاره کسان بهشیر كى طرح التى مرتعكون والى سطى بررا كمين مبيس كم جي بوئي يامقامي فدرتى مصيبتون كاسامنا واجيس فنكسيسالى اطغياني اليرجي واو يرويره وتولمي لگان اور الگذاری وی رتبی ، کهیں کچھ تھوٹ وی بھی گئی تز بهت ُوگ کے کر اسی ایک نصل کے لئے ایوں توا مے خواتھے زماندیں بھی لگان صرورت سے زياده تها يصروقت جودرا كرااته مهاجن كى مدد كي بغيريه طالبه اقابل برداشت بهو گمیا اور دبیانی قرص خب برطها به

سارے درعی طبق، رمیندار، مالک آراض کسان، اوراسامی سیکسب مهاجن کاشکاریت امس کے کہماحین ان عالات میں گاؤں کی انبذا فی حیشت

ين ايك لازمى فرض انجام وسے دا بھا۔ چا كچ اس فرض كي انجام دہي بيل س يسيف خرب خرب بیجا فا مُدے اٹھا کے اور زمین اور زمین سے تعلق رکھنے والوں پر اس کی · اكرفت اور بحى مفبسوط موكى - روك لوكراس بريجه تقى مبير، قانون عقاسواس كا مد گار، برس این معابد محر تفطول براز ما ( ادر شائلاک بهبودی کی طرح ) بس <u>این</u> إينة بحر كوست كامطالبه كرما اورياما تطار ونتدونية زمين بهي اس كما لقربس بيني الكرى ، تيموت جيوت زميذا رول اوركها ن مالكان آدامني كي زمين . اوريد مهاجن صاحب فود ایک برسے مالک آراضی رنمیندارا ورطبقه استراف کے دمن کی حیثیت ہے بمود اربریکے! کسان مالک اراضی جواب تک خوداینی زمین جزنما بونا تھا. اب اس بنیے زمیزاریاسا موکار کا غلام بن گما . اسامبدس کا حال مجھ اس سے بھی مُرا القاريقي يأتوسا موكارك غلام لقي إبين مين برولي اديات كي رهتي مو كي فوج إي شال تخفي اس مهاءِن بإسابوكار كوحواب زمين إرس معظما تها، زمين سے ما اساسيون سے كوئى زىرەتىلى نەتقار يەعمو ئاشىركارسىنى دالا بوتا تقا، دېي اينا لین دین کا کاروبار کرنا ، لگان جمع کرنے کاکام اپنے کارندوں پر چھوڑو بنا اور بر اس کام کوشینوں کی سی بے دروی اور بے رحمی سے انجام و بیتے۔ دىيى قرض كااس طرح برصناخو داين حكرير نظام زرعى ك غلطا صايا كدار اونے کا بوت ہے۔ آبادی کی بڑی اکثریت کے پاس کسی شم کالیس انداز نہیں ر خیابی نه مادی، نه اس میں مقابلہ کی طاقت ایس فاقدا ور تھیوک می*کراہے* اندگ ہے۔ ناموانی شم کاکوئی غیر معمولی واقع سرواتو یہ اس کی تاب کیسے لائیں۔ كول دباآجائ تولا كمور كوفتم كرجائ بوش فاع ارينت فاليوس خوسر كاركى مقرئ بوأن صويحاق سابركاره كيحقيقا لأكميتي يستخينه كرا تفاكه سندساك بمر کارس میں برما بھی شاہل ہے) دہمی قرصنہ ۸۰ مرکز در روہیے ہے۔ اس میں

نیندلوں، کسان الکان آدھنی، ادراسامیوں سب کے قریضے شاں ہیں، گر نیاد فار قرض ابنی پرہے جوجو سے بوت ہیں۔ زررائج سے تعلق حکومت کی جو سیاست ہے وہ تمام ترقرض خواہوں سے موافق ہی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرض کابوجھ اور بڑھ گیا ہے۔ مثلاً سخت ہندوستانی مخالفت کے باوجو در دہیے کی میت ابنیس کی مجلہ ۸ اپنس مقرر کرنے کے من کیا تھے جمین ناکہ ایک اشارہ سے دہی قرض میں لے ۱۲ نی صدی یا تقریباً کہ اگروڈ کا اضاف ہوگیا گئے۔

جنگ کے بعد پہلے توقیمتیں بڑھی نقیں مگر پیرونیڈر ونڈرار گرتی گئیں اور دیہات کامال بگڑا گیا مصیبت برمصیب سام فیاء اور اس کے بعد کے عالات سے آئی۔

سلامی میں صوبجات منی ہو بابت ہدارا کہذا یہ تھا کو لگان میں سے مطابق ہونا جا جیئے۔ میں لگان کو گھٹا کر شاکر دیا جا جیئے جنرا اس زمانہ میں تھاجب فیمیں کا دریہ صورت کوئی ہمسال پہلے ساتھ اوریہ میں اوریہ صورت کوئی ہمسال پہلے ساتھ اوریہ

اه مار به بدوسان کے دہی قرض کے نے ۹۰ در کوڈ کانخید غالباً بست کم ہے اور بر مال بھیلے کا مدال میں اس میں بست کچد اصافہ ہواہے۔ اس قرض میں بیجاب کے حقہ کا تحدید ہجاب کا مدید ہجا ہے کہ اس بولار کا مدید ہے ہوا ہوں کا اس بولار کا افرائی ہے ہور پورٹ دی جو موردہ اکتوبر میں ہوا تھا اس بولیس قانون ساز کی نتو بر کیٹ ہے ہور پورٹ دی جو سودہ اکتوبر ہوا تھا اس بولیس قانون ساز کی نتو بر کیٹ ہے کہ کم تحدید ہے ہی کوئی اس میں لکھا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی میں میں انسان کی میں ہولیا اندہ سے میں ہولیا اندہ میں ہولیا ہول

انی بدایک و اسامعیار تھا دراس سے جانج ناس کے بھی شکل تھا کو اسامیون کی بہت ہی سے بیارہ مصیبت

الی بہت می سی تقییں ، مورونی ، غیرموروئی ، شکمی وغیرہ اور سے نیا وہ صیبت

الی دہ تھے جرسب سے بینچ ورجہ میں تھے ۔ اس سے علاوہ بس ایک معیار بر مصارف بیدائش اوراس کی اجرت کو منہا کو بینے کے بسب داس کی احرت کو منہا کو بینے کے بسب داس کی فان اداکر نے کی صلاحت کو دیکھا جائے لیکن اس دوسرے معیار سے فان اداکر نے کی صلاحت کو دیکھا جائے لیکن اس دوسرے معیار سے وہرد دسان کا بہت کے در می کاروبار بالکل غیرہ اشی موجا باہے ، چاہے آب اس کی ذری گذار نے کے مصارف کو کترا ہی کم کیوں نہائے ۔ اور جدیا کہم نے اس کی اس کی در در کی حرب کے در میں اور اپنی الماک ذریجیس (اگر کھیج بیجنے کو ہو) یا بہت روس در در در میں کو دور ان کالمی نہیجیس (اگر کھیج بیجنے کو ہو) یا بہت روس در در در میں کو دور ان کالمی نہیجیس (اگر کھیج بیچنے کو ہو) یا بہت روس در در در میں کو دور ان کو در بیجیس (اگر کھیج بیچنے کو ہو) یا بہت

ہارے صور برخورہ کی کا نگریس کمیٹ نے بہلی اور گویا آرمایٹی تجریز جوکی وہ
یکورونی اسا بہوں کوعا م طور ہونے ہی صدی کی جھوٹ ملے اور دوسرے اسامیو
کے لئے بین کا حال ان سے بھی گریا گذرا تھا اس سے بھی زیا وہ جب گا ندھی جی
ائن سے بھی اختیا ہیں صدیجات متی ہیں آئے اور گورز اسم کیا ہم سلی سے ملے توار فقت
ان سے جوا اور وہ وہ نون کسی ایک بات پر متعفق نہ مو بائے تھے
ان سی کے جلہ بی بور گا ندھی جی نے صوبہ کے زمیندا روں اور اسامیوں کے
ان م البلیں شائع کیں۔ اسامیوں والی اپیل میں المفوں نے کہا تھا کہ
اس تدرا واکر سکتے ہوا واکر دو، اور کچھ حساب تھی بیا یا تھا جواس عدد سے بھی
لیم بیش کر چکے تھے کچھ ذیا وہ ہم و تا تھا۔ ہماری صوبہ کی میٹی نے گا ندھی جی والے
ساب کو منظور کر لیا۔ گر اس سے بھی کچھ زیا وہ کام نہ چلا ، اس سے کے
ساب کو منظور کر لیا۔ گر اس سے بھی کچھ زیا وہ کام نہ چلا ، اس سے کے

ملومت نے تواسے بھی نہیں انا .
اس میں شک نہیں کصوبہ کی صکومت بڑی شکل میں تھی ، الگ اِری آس کی الدن کا حاص جزد تھا، لسے فائس موجائے نے ایابت گھڑا ہے ہو یوالے کا سامنا ۔ دوسری طرف اسے دیمی ہے جہنے کا ڈریجی تھا ادرجہاں تک ہوسک اتھالگان میں چھوٹ ہے کریکسانوں کو مطرف کی کراچا ہی تھی ۔ دونوں پاؤرکی ایک ساکا تھی کریا ہماں نہے ، جہ میں تھا زمیدار ، مواشی کا طسسے بالی بے مود و دونوں کا کام میل جائے ۔ دیموسک تھا کہ اس سے کچھ لیکر حکومت اور کسان دونوں کا کام میل جائے ۔ لیکن برطانوی حکومت اور کسان دونوں کا کام میل جائے ۔ لیکن برطانوی حکومت جسی کچھ کے کہ سے،

اس تعسالة بين بي كتف طبيق، وه اپينسياسي مفاد كي خاطر،ان كوكرا لمي اس

سے پیٹے ہوئے ہیں ،کس طرع دھتکار سکتی ہیں۔
اترکا دصور ہی حکومت نے زیندا دوں اور اسامیوں دونوں کے لئے
چوٹ کا اعلان کیا۔ اس جہوٹ کا صاب ایک ہی ہے سے قاعدہ پر بنی تھا، اور
پیلے ہیل تو یہ جمنا ہی وشوار تھا کہ کتنی جوٹ تل یہ بات البہ صاف تھی کوہتی
جھوٹ لئی چاہیئے تھی اس سے بست کم تھی ،اس کے علا دہ اس جھوٹ کائل ک
برایس وقت کے مطالب سے تھا، اور کسان پرجر بھایا تھا یا جوقرض تھا اس کا
والمنہ کوسکتا تو چھلے برسوں کا بھایا و مقرضہ تو ادر ہی ندرے یا کے گا۔ اور
ادائیس کوسکتا تو چھلے برسوں کا بھایا و مقرضہ تو ادر ہی شدرے یا کے گا۔ اور
دواجب الا وارخ تھا۔ اس می کے نعط نظر سے اس میں بڑا و خوج تھا۔ اس لئے
کو اس خوب پر ہروقت مقدم جل سکتا تھا اور دواجب الا دار تم کا کوئی حصتہ
کو اس خوب پر ہروقت مقدم جل سکتا تھا اور دواجب الا دار تم کا کوئی حصتہ
کو الرائی خوب پر ہروقت مقدم جل سکتا تھا اور دواجب الا دار تم کا کوئی حصتہ کو اگر اور ایس ایسان تھا۔

صور کانگیس کی مبلس انتظامیہ خت مشکل میں پڑگی تھی ہمیں ایون مقاکد اسامیوں سے جسلوک مور پاہے ، ارواہی، لیکن ہم بے لبس تھے ۔ اور اپنے اور یوذمہ دادی زلدیا چاہتے تھے کر کسانوں سے کہ دیں کہ جاد کچے اوا ذکر و یہم تو لبس ہی کہتے رہے کومس فدر میں اواکرسلتے ہوکروں ، پاس ان کی مصیب میں ، عام طور سے ہمدروی کرتے اور ان کی ڈھارس ضرور برندھاتے رہے ہم ان کے

اس خیال سے بالکان نقق تھے کہ چھوٹ کے بعد کھی مطالبہ بہت زیا وہ ہے اب وہ وقت آیاکر جرکی شین نے ، قانونی اور غیر قانونی شکل میں ، اپنا کام شرع کیا بنزاروں کے فلاف بے وفلی کے مقدمات وار ہوئے ، کاے برا خصی بو می سب کی قرقی ہوئے لگی وزیندار کے آدمیوں نے کھٹا کی شرع کی برتیہ کے اسامیوں كمطالبكأ أيك صندادابهي كرويا ادران كاكمنايه تفاكر جتنا ويتسكي كق رب سے دیا۔ بہت مکن ہے کبعض لوگ اس سے زیادہ بھی ادا کرسکتیبوں گریات اِلک صاف می کرش اکثریت کے لئے یہ طالبہت زارہ مقا اوريوں مقورًا تقورًا لكان اداكركے بھي أنھيں نجات زيلي قانون كامجاري بعركم دو ارتقا كروها جلاجا ما تعاا در جرراه بيس كا است ب رحى سي كيلرا حدّ لیا بھی جاچکا ہو یتحضی اللاک ادرمولٹی کی قرمیاں ادربیا امہاری ہے۔ اسامی اگر کھ اوا نہ کرتے تو بھی اس سے بُرے حال میں توز ہوتے کھ اچھے ہی رہتے ،اس لئے کر کم سے کم وہ رو پیانویاس کے رہت ہو لگان میں ادا کردیا۔

ہمارے پاس کسان جوت ہوت استے بہتے ہوت شاکی کر آپ کاکہا ما ا جٹ سکتے تھے دے دیا اور نہتے ہیں ہوا، اکیلے الد آ با دیے ضلع میں ہزاروں کسان بے دخل کئے گئے تھے اور ان کے علاوہ اور ہزاروں پرکسی نہ کسی جم کی قانون کا دروائی کی گئی تھی۔ صلح کی کا تگریس کمیٹی کا دفتروں بھر ایک پریٹان حال ابنو ہ سے گھرام ہما اور اکثریہ جی چاہرا مخاکہ بھاکہ بھاکہ جا گھرام ہما اور اکثریہ جی چاہرا صورت حال سے بچ نکوں - جو کسان ہمارے پاس آتے ان میں سے بہتوں کے جم پر چوٹوں کے نشان بہوت تھے۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کر زمیزار بہتوں کے اور سے بہ سمسیتال میں ان کا علاج کراتے تھے۔ یہ بنی کرائے تھے۔ یہ بہتوں کے اور سوری کی مکورت کو لمبے خط کہتے ہے کہ اور سے بہتوں کے درمیا تی افسر تھر کررکھا تھا۔ یہ بھی برابر حکو مت تعلق اور میں بھی درمیے تھے ، ہمارے صوب کے صدر تھدت احد خاں شیرو انی بھی وقت اور قبل کھے وقت گھتے کے درمیا تی افسر تھر کررکھا تھا۔ یہ بھی برابر حکو مت کو نگھتے کے درمیا تی افسر تھر کررکھا تھا۔ یہ بھی برابر حکو مت کو نگھتے کو ایک تھے اور میں بھی ۔

ون و لا کی میں بارش شرع ہوئی تو ایک اوروشواری بیدا ہوئی۔
یہ جستے بولے کا زمانہ ہو تا ہے۔ جرکسان بے دخل کود یئے گئے تھے وہ کیا
کرتے ؟ کیا بیٹھے منہ تکا کرتے اور اپنے کھیتوں کو بنج بطار سنے دیتے ؟ کمان
کے لئے تو یہ بطی منہ تکل بات تھی، اسے التی چری سے کا طما تھا۔ اکٹر صورتوں
میں بے دخل بس قانون اور صالحل کی بات تھی، یہ کہی ذمین سے واقعی طور پہوئی تھی، اس کے بعد اور
توہم شاہیں گئے تھے ، بس عدالت کی ڈگری ہوگئی تھی، اس کے بعد اور
پیما میں کھا کہ و میں مداخلت بھا کا جرم
مردو ہو جا آبا ور چو شرموٹ بلوہ کا ڈر تھا۔ گر میٹھے بیٹھے یہ دیکھنا تھی تو دشوار

رداشت کرے؟ بچارے ہارے پاس شورہ کو دورے آتے مقے ، ہم کب منورہ دیتے؟

ورا سیسے اور سیسے میں کا مذھی جی کے ساتھ شعلہ گیا تو مکومت ہند کے
ایک اعلیٰ عہدہ وارسے میں نے یہ و شواری بیان کی اوران سے لوچ پاکہ
اب ہماری جگہ ہوتے توان کسا نوس کو کیامشورہ دیتے ؟ ان کے جواب
سے معاملہ پر فرب روشنی پڑتی ہے۔ و بایا کہ اگر کوئی کسان جے لے وحل
کو یا گیا ہے مجھ سے بسوال کرے تو میں جا اب نینے سے احتر اذکروں گا۔ تعین
یا علیٰ عمدہ وارصاحب تک اس کے لئے تیار نہ سے کوکسان سے بس یہ دیس یہ اس کے
کو ماری کیا کہ بس کو یا ریاضی کے کئے اسان تھا کو مسلوں پر اس طرح احکام
ماری کیا کہ بس کو یا ریاضی کے کسی جر وسٹ کہ کے متعلق کی تحریم فرمار سے
ماری کیا کہ بس کو یا ریاضی کسی جر وسٹ کہ کے متعلق کی تحریم فرمار سے
ماری کرا کی انسانی بہلوسے نہ انسی سی واسطہ تھا نہیں تال کے اعلیٰ حکام
کو ، ذان کی آنکھوں کے سامنے انسانی تعلیف و فلاکت کی وہ تھوریم آتی
کی جاس موالہ کے سامنے انسانی تعلیف و فلاکت کی وہ تھوریم آتی

شكرس مهد يرمى كما كيا تقارم كرانون كوبس ايك منوره دو، بني يه كوكل مطالبها داكرده يا جترا بحي اداكرنا مكن مرد. كوياميس دميزارول ك كارندون كاكام كرنا تها ادرداف يرسي كرم من حب ان سي كما تقا كرجتناه سي سكت مود سه دوتوسم تو اس فريائش كي نتميل بيليم كر كيك سخه بال امم مندما كترس اتنا ادر ضروركها لتقاكه البين موليني د بي اور قرض دلياً اس كا منتجر بواكما ده مم و مكر بي سخة مقد

بقساكه الامان.

مندسانى كسان مي صيبت جھيلنے كى حيرت الكيز صلاحيت ہے، اوراس كے صديمي صديت آتى بھى ببت ريتى ہے۔ فخط، طَغيا نى، بيا رى اور الما الله المرافلاكت. اورجب به الفين تنين تجيل يا ما يو مرا رول لا کھوں کی بقدا دس حیب چیاتے حف شکایت زبان پر لائے بغیر پڑر مہما ہم ادرم ما آب اس كامصيبت سے بچے كاطراقية بس ياسى ـ ان وقتى مصيبتُوں نے مقابلًا میں توسُلہ الدعمین گویا کچھ بات ہی نہ موئی تھی بیکن بھیر بھی اسے ساتئے کے بیروا قعات فدرت کے بین کو چھے ارا دوں کا منتجہ معلوم لنيس موتے مع كاس وجر سے الحفيں صبركے ساكھ جھيل ليتا۔ وه سوچا كھا كريه توسب أوميون كى كارسانى ب، اوراس وجرست ان بر براها الماءاس ك نئ سياستقليم كا يودا بهل لارا تفاير التعميري وانعات بارك لئ بھی خاص طرسے تقلیف دہ یوں تھے کہم اپنے کو کھی نہ کچہ ان کا دمہ دُار جا نتے تھے کیا یہ بات نہ تھی کرکسانوں نے اکثر ہماری تفییست مانی تھی ؟ لیکن پھر بھی مجھے پورایقین ہے کہ اگر ہم برا برمدہ نہ کڑنے تو کسا بوں کی حالت اور بھی آ ابتر مدتی بیم ان کا حقوا بنائے رہے اور اس لئے وہ ایک فوت سے رہے جِي كَانظراندا زكر فامكن منه تفاء وراس وجهت الفيس اس سازياده جويث ل گئی میتی کردسرے مالات میں لمتی۔ دہ جبرادر بدسلو کی جران غریبوں کے حسّمیں آئی، ہر میدک بست بری متی ، پران ناشاً دلوگوں کے لیے کوئی فیرحولی بات ناتق وزن فقالة كه لو درج كأكراس زمانيس بهت زيا دو مختى مولى اور بھاس بسلوکی کی تشہر کا معول او بہتے کہ اگر میندارے آدی نے کسان سے دسلوکی کی اسے ایڈا ہی بہنائ و لوگ سجھنے میں کرابیا و موا

ہی ہے اوراگراس مار توطیس وہ بیچارہ مرہی نہ حائے تواس علاقے کے باہر کسی کوکانوں کان خبر بھی نہ ہو۔لیکن اب ہمارے نظام کی وجہسے مواملہ اور ہوگیا تھا، کسا نوں میں ایک نیا احساس تھا،جس کی وجہسے یہ متحد بھی تھے اور ہروار دات کی خبر کا نگرلیس کے وفتر کو دیتے رہتے تھے .

سی بر پسے سے سوری سے سرائٹ وجے خود بھا۔ صوبجات محدہ کی کا نگریس کمیٹی نے بھی ایک جھوٹی سی کمیٹی اس غرض سے مقرر کی تھی کراس دفت کے ادر چھپلے زمانہ کے دیہا تی امور پر معلویا ت ت کرے ادر موجودہ صوریت مال پر رئی حالت پر نہایت اچھا تبصر شسے اور لپرٹ بیش کی جس میں صوبہ کی زرعی حالت پر نہایت اچھا تبصر شسے اور فیمتوں مے گرنے سے جرمعیدت ما زن ہوئی تھی اسے ہمایت خوبی سے کھول کر خایا ہے۔ ان کی سفارشیں تھی جسی دورس تھیں۔ اس دپورٹ جرکت ہی شکل میں شائع ہو مچل ہے ، گو دند ملبحہ منبقہ ، رفع احدق دوائی ادر دہلی زاین تو ارس کے دستخط ہیں .

اس ربورت كے تولف سے بہت بطائ ارهى جى كول بيز كا نفرنس بيس تركت كے لئے لندن جا چکے تھے ۔ وہ بہت ہى لى وبيش كے بعد كئے كتے ادراس بس دیش کی ایک و حرصو بجات مخده کے دیراتی حالات بھی مقے. ادروا قدید سے کہ اگر کول میز کا نفرنس کے لئے والسیت جانا نہو الوہ فیصل کر میں مق كصور كات متحده مي جاوُل كا اوراس سيب رمسُل كوسلي اليس الك حادُ س كا يشله من حكومت سيج آخرى تُعنگو موئى ان مين تجل اورامورك صر بجات متحدہ کا معامل بھی بحث میں آیا تھا۔ ان مے تشریف ہے جانے کے بعديم لوگ تغيي سب إلى سرارمطلع كرت رب بيكمبينه دومهينه تك تولي النس برمفة خط لكهما كقاء موائي واك سيمي ورعول واك سے بھی۔ان محتیام لندن مے آخری زمار میں میں آنیا یا بندر زم اتھا،اس لئے کہ ان کے حبلہ لو طننے کی امید متی ۔ انھوں نے ہیں توقع ولا کی تفی کہ اگر بہت دیر ہمی مونی تو بعی دوتن مهیند کے اندر اندرلوث آئیں کے بین نومبری سی باریخ کو ادر بين اميد متى كاس دخت تك منذسان مي كوئى غيرمولى صورب مال ميداً موكى -ان كى غيروجود كى مي بم مكومت سيخاص طورركوني كوالى مول ليامنين مامية عقر ليكن جب النك والبي مين ديرم في اورديمات مصعالات نيزى س برهنا شرع كياءتوم ك المني ايك لمها اربعيا جسميسب بالذن عامنين باخركرد باادر بتادياكميس كس طرح جود کیا مادائے۔ انفول نے ماری سے جواب دیا کہ بیں اس معیا طریق بے بس موں اور بیاں سے بھارے کئے کچھ نہیں کرسکتا تم اپنی سمجھ سے کام لے کرآگے بڑھو۔

صوبہ کی مجلس انتظامیہ بڑی مجلس عاملہ کو بھی برا براطلاع دیتی رہی میں خود اس مجلس میں سب ہائیں تبالے کے لئے موجود تھا۔ لیکن برصاطر چونکہ فرا بڑھا جا آ تھا اس کے مجلس عاملہ نے ہارے صوبہ کے صدر تصدق احد خال شیروانی او

الأباد صلع مع صدر بيشوتم واس مندن سي بعي مسوره كرا .

اس اتناءمي حكومت كي ديبا قى كمينى نابن ريورث شايع كى اس بي يى غىبتى سى سفارىشى كىي، جىيىكىدە بىي كىتىس ادرىبىم بىي، ادرى سىمعالم بت محمدها محام س رسما تعامجوي طررب جهدت تويزي كي منى ده يجل نضل تع مقابل مي مفرورزيا د و متى مگر بهارے خيال يي اب بھي كافي ينهي ہیں ان مفارسوں کے اصول رہی اعتراض کا ادران کے عل رہی الک با يهي بقي كاس رپريش مين صرف ستقتبل كا دكر تقا، مجيلے بقايا ، قرض ، ا در بَ وَمَلْ كِي بُوتِ كُساوِي كا نام مَرْ يَعْاسِوالِ يَعْالُدُم كَياكُونَ ؟ بس یمی جیسے چھیلیمسم بہار اورگرمیوں میں کہا تھا ، کرکسان کو مشورہ دیا جائے كرميناا داڭرسكة بوكرة ، ادر بعرا تفين شائج سے دوجار بورجن سے بيلے رِّ نَے مِنْ ؟ کُرِیم اب یہ بچہ گئے کئے کہ یمٹزرہ از سرا سرحا مُت کامشورہ ہی ادرامت دررا اکسی طرح مکن منیں اب توصورت بس بر متی کریا ترکسان ر کا کوئٹش کرتے سے مطالب کو ہد را ہدا چکا دے یا یہ نہ ہوسکو فی الحال کھادا ذکرے اور دیکھے کر کیا موات ہے۔ مطالب میں سے کھے تعور اس ادار دیناتہ کچھ بات مزہوئی، نا إ دھر نه اُدھر کسان بیجارہ کے الم تھ

سے جو کچھ روپیہ تھا وہ بھی نکل گیا اور پھر مین کمی چین گئی۔ صوبالأكريس كي مجلس انتظام بدن خرك جي طرح اور نوجر سيساس مالدر غدكيا وراس فيصله بريني كالرعكومت كي نئي تجريزي بجلي كرمي والى چيوت كىمقابلىس بىتىرىنى گرىھرلمى الىي بنيس كە ائفيراسى صورت میں قبول کرلیا جائے۔ ان میں آب بھی اپنی تبدیلیوں کا امکان تھاجن سے كمانون كوفائده موما جائج مم يزمكومت كيها ساسى پر زور ديا . میکن دہاں موس ہواکہ اب امیدنہیں رکھنی جا مینے اور ہم جس جب گڑے کو النے کی کوششش میں ہیں وہ نیزی سے سا مفرط حا آر البے صور کی حکومت اور حكومت مند وونون كارويه كانگريس كى طرف معير ابر بدلرا جار با تعاداد روز بروزاس ميس سرومهري ظاهر بروري تقى بم كمي لمي خط لكهت تقدوال سے نہایت مختصر حِواب آنے تھے جن میں مقامی کہدہ داروں سے رجوع كك كوكده يا عا ما كالحقاء يات ما ف وكعائي ديني عن كرمكومت كى طرح بهاری بهت رضا نامنیں جائتی جکومت کی ایک شکایت اور ایک مشکل ب مفى كركسانوس كوهوث ملف سے كا تركس كا اقدار برص مبائے كا مكرت عادت سى بجود ، افتدار ا درا ترك نقط نظر بى ساس چىكى متى اوراس خال س كوام كوجوث ملنى كى دهر كانگريس كوقرارديس سى اس الجمن برق كتى.ده چامی کمی کرجهات کسبن بڑے ایسا نہ مور

می زازیں دہی ہے اور دوسرے مقابات سے ہیں خبری لوری تقیں کہ مکومت مندکل کا نگریس کی تحریک ہے ملاف بڑے بیاز بربلیا ارشوغ کرسٹاوا تی ہے خبری گرم تقیس کہ بی چنگلیا آب دوا دور کھائیں گی اور جھووں کے ڈنک ہیں سزادیں گے ۔ او مبرے مہیندسی ڈاکسٹ راضاری نے مجھے (ادرعیلودہ ولیھ بھائی ٹیل ،صدر کانگریس کو بھی) ایک بیام بھیجا جس میں ان بہت می خروں کی تضدیق تھی جس سلتی رسی تھیں ادرخاص کہ ' کے ان آر ڈونینسوں کی تفصیل دی تھی جس برسرحدی ادرصوبجات تحدہ ہیں افذ ہونے والے تھے میراخیال ہے کہ بٹکال کو تواس وقت ایک نئے آرڈ مینس کا تحفہ ل ہی چکا تھا یا شایع تھریب لمنے والا تھا بگی مفتہ بعد جب اس شان سے کو گویاکو ٹی نئی صورت حال بہا ہو گئی ہے نئے آرڈ بینس نظے مزال یہ تھا کہ گول میرکا نفرنس میں جو فلا ف توقع طوالت بھو ٹی اس کی وج سے حکومت نے اپنی کارروا ئی شروع کرنے میں دراویر کی حکومت جا ہم سے حکومت نے اپنی کارروا ئی شروع کرنے میں دراویر کی حکومت جا ہم میں کرجب بھی گول میز کا نفرنس سے تو کھی میں میراویر کی حکومت جا ہم میں کرجب بھی گول میز کا نفرنس سے تو کھی میراویر کی حکومت جا ہم

بن با بین من سامی اور مرسب کوریوس کرد کا گاکر ہا ری سخی جنائج کی بختے تان بڑھی، اور مرسب کوریوس کرد کا گاکر ہا ری سخی بنی بختی بحق بنی بادجود وا تعات اپنی راہ پرتیزی سے گامزان بی مقدر دفیار کو کی بھی روک نہیں سکتا۔ سارے بس میں بس اس ڈوامہ میں غالبا الماک ڈرامہ میں الگ الگ اور لل کرا بناا بناصقہ ایس گرہیں یا امید صفرور متی کہ قوتوں کے تعاد م کے اس ڈرامر کا بردہ الشخص بی لوٹ اکی عاد اپنے کندھول پر ذمر واری المائی کے دورا بنے کندھول پر ذمر واری المائی کے دورا بنے کندھول پر ذمر واری کے لیے المائی بی بی کے المائی اس کی فیمائی میں سے کوئی تیار دیا۔

میں اس برجہ کو المائے کے المائے ہم میں سے کوئی تیار دیا۔
میں اس برجہ کو المائے کے مقاملے ہم میں سے کوئی تیار دیا۔
میں اس برجہ کو المائے کے مقاملے ہم میں سے کوئی تیار دیا۔
میں بی تعدم ادرا المائی ا ، جس سے معربیات متحدہ میں مکومت نے ایک قدم ادرا المائی ا ، جس سے صوربیات متحدہ میں مکومت نے ایک قدم ادرا المائی ا ، جس سے

مارے دہیات میں بل جل مجے گئی کسا ہوں میں جھوٹ سے متعلق برحیاں انتی تمیں جن میں لکھا تھا کہ کتنی جوٹ دی گئی ہے اورسا تھ ہی یہ و حکی بھی تھی کاس چھوٹ کے بن جورقم وأجب الاداہے وہ اگرمبدیند بھرے الدر (اوربعض حالتوں میں بہترت اس سے بھی کم رکھی تئی تھی ) اوا منسولگی توجوط منوخ ؛ بهربورامطالبة الذني طور براصول كياجائ كاليني وسى ب دخلی قرقی دینره معمول یه تفاکراسامی دویانین مهیندس تقورا تفورا كرك لكان اداكروسيت محقى اوراب تو اتنى مهلت بھى الىس دى گئ. بارے دبیات میں ایک سخت مصیبت کاسامنا تھا اور غریب ایسا می المتميں پر چی لئے اوھرسے اُ دھر بھا کے بھا کے بھرتے تھے کیس مرطبے كهين شكايت كرتے .كسير صلاح مشوره كرتے مكومت أورمقامي اصروں كى طف سے يد و تھكى بڑى حاقت كى بات متى ادر بعد ميں تو بيس يد بھى بنا إكراكر اس برعل كرنامقصود فر تقا ابس يو بني دهكي دے دى تقى! لیکن اس نے پرامن تصفیہ کے امکا مات کو بہت دور کرکے رفتہ مقابلہ ادر تکش کوناگر مینا دیا ۔

اب وقع ده آگیا تھا کہ کہ اور کا تگریس کو فیصلہ کرنا تھا ،یا ادھر یا ادھرا دد کا ندھی جی کی واپسی کک موالمہ کوٹا لا نہ جاسکتا تھا۔ ہاں، ترکزاکیا چاہئے تھا ؟ کیا مشورہ دنیا جاہئے تھا ؟ کیا ہم ، جاطور پر کسانوں سے یہ کسکتے سے کہ جو تقور اسا دقت تہیں دیا گیا ہے اس میں مطلوبہ رقم اداکر دوا اور یہ ایسی حالت میں کہ ہم خیب جانتے تھے کہ ان میں سے بہتیروں کے لئے ایسا کرنا مکن ہی منیں اور جر جہتا یا ہے اس کا کمیا کیا جاتا ؟ کیا اس کا ادباکر ایمان ہی تھیں اور جر جو اتھا یا ہے اس کا کمیا کیا جاتا ؟ کیا اس کا ادباکہ ایمان کا کر رقم مطلوبہ کا بڑا صحتہ منی اواکر دیا۔ یا اس ایک فصل کا پرامطالبہ بھی اداکر دیا تب بھی اسے بقایا کے صاب میں دال کرہے وخل ا نکرا دیا جائے گا۔

اله آیا د ضلع کی کانگریس کمیٹی نے جس میں کسان بھی خاصی تعب او خركيه تق مقابل كي لها ني-اس في ط كياكدوه كس حال مين كما نون كو يرشوره نهيس دي مكتى كه طالبه اداكرد وليكن اسے بنايا كيا كومور كى ملبس انتظامیدا در کانگریس کی مجلس عاملہ کی باصالبطہ اجازت کے بغیرا سے کوئی جارمان قدم الملك كاحل نيس ب- چانج معالم ملس عامله كسائلًا تقىدى سنيردانى اور ريشوتم داس مندن دونون صوبه اور منبلع كى طرف سے سامل مجائے کے لئے وہاں موجود تھے۔ ہارے سامنے سوال میں آیک الدآبا دضلع كاتفا احدموا لمرتفا مالص معاش ليكن بم ين سوجا كه اس ونت ملک میں جوعام سِیاسی ہیجان ہے اس میں ہماری کارروائی کے نائج بهت دورتك بهنج سكتة بين كبا اسى مالت مين الدآ بادمنلع كي كميطي كويراجازت ديني مي كجه معناكفة تقاكرتم كسانون كوشوره دوكه في الحال اس وقت تک لگان ادر ما آگداری دوک دیں جب تک کربات چیت ہوکر بتر مرزائط مع نه موجائين . اصلى معالم يس اترا بى تقاادريم عابت بمي تق كربرائي مك رمين آ كرز راهين . گرايسامكن كبي تفاع الحبلس عالماس بات كى برمكن كوشش كرنا جائرى متى كدكاندهى جى كى دالبى سے بيسلے مكرمت سيان بين فربوا ورفاصرا أيك معاشى معالمر بروه اس ان بن كواس لي ادر مبى النا جاسى متى كدير بعرض لف طبقات معاشى كامعاطم بن سکتا ہے مجلس عاملہ سیاسی اعتبار سے بہت آھے موگر معاشی اعتبار سے اتی آعے نمتی ا دراسے پہندن نماک اسامی ا درزمیندار کاسوال

انطادیا مائے۔

میری طبیعت کارجان و کرانتر اکبت کی طرف سے اس لیمائی ادربجاشرتی امورمصلاح مشورہ کے لئے مجھے کچھ بہت ساسٹ آدمی نہیں سجهاجا تائحقا ا وهريس خودبهي جامها كقاكه فبلس عالمرتحص ليكصوبه تحده كامعالدالساب كهارك معتدل مزاج اراكين خود بادجود مخالف ميلان طبح كوا قات كم إلى لمقول كيد نركية كرك برهبور بين جنائي من بست خش تحاکم مجلس عاملہ کے مبلسمیں ہارے صوبہ سے شیروانی (مہارے صوبہ کے ملک) ادرہ وسرے لوگ موجود ہیں ، اس لئے کوشیروانی کوئی شعل مزاج انتمالیندنہ مقے بیاسی اورمعاشرتی تجافات وہ کا نگریس کے اعتدال لیندوں میں تے دوسال کے شروع شروع میں صور کا نگریس کمیٹی کی دہاتی ساست ك خلاف رائه ركھتے كتے ركيكن جب بيخود كميٹى كےصدر بوئے ، اور ذمدداری کا بوجھ خودان بربطا تو اتھوں نے مجھا کہ ہمارے کے توکوئی اوّ راہ ہے ہی منیں اس کے بعد سے صوبہ کی کمیٹی نے جو کھ بھی کیا اس میں ان کی پوری بوری مدد شامل متی اور اکر کارروائیاں تو بحیثیت صدر الفيل كي دساطت يسي سوئيس-

یہ نامر د پام کچے د نوں ہوا کیا ، گربے نیتجہ بمیراخیال ہے کہ اسرِ الدا إد صلع مي جو ط ي تقين كيد بهتر بوكئ مالات معمولي بوت ومكن تك كركو نُ تصغير بني بوجامًا بِالْم سِيمُ الرائي تَوْثَل بي جاتي اس كُي كه ا ضلا. ف خيال كي خليج تنك بورسي تقي ليكن حالات بهت غير معمولي تقع اور دونول طرف عكومت كي طرف بهي اوركا لُايس كي طوف بهي، يد كمان تقاكم عزمقا بله ساسمة أراب وه لك النيل لل سكتا وريام مب يحقيقت مي جو قدم مجى المما كا الحرس موياً وحرب ، ترسمها برجا ما مما كورت غالف ا پنے مورجد کی صنبوطی کی تدمیریں کر دائے عکومت کی تیاریاں تو چیسے جھیے راز م بوری برسکتی تقیس اور درائ برئیں میں- باری ساری قوت عام اوغوں کے حوصلوں ادر اُستگوں کی ملندی رمخصر متی ادراسے خنیہ کارروائیوں سے سیدا كُونا يا ابعاد نامعلوم بهم ميس سے بعض (أدر ان مجرموں ميں ميں بھی تھا!) انبی بقرر درس بار بار کرد جکے سے کر آزادی کی جنگ کھی ختم نئیں ہوئی ہے ، جلد بی بست سی آز الیتون اورشکلوں کار امناکر اموگار م ابی قوم سے کہتے سے کران صیبتوں کے لئے تیا ررہے ادر اس دج سے لوگ میں جنگ كرينه والصقيقي واقعات كاسامنا كرسنس بحية ببي اوراميدر كمحقة كى جىيے ہى ہو بعرمغا بلەكى نوبت مذائے گە۔ جولوگ اخبار پڑھتے ہيل ن كى رَ وَكُنَّا مُعَى جِي كُنُدن مِن بوك كى دجه سه أد حربط كني متى ليكن عجر می تعلیم یافتہ طبقہ کی اس بے علی کے باوجود واقعات کے کرامے چلے آتے تے، ضومنا نبکال میں ،صوب مرحدی میں ،اورصوبہ تحدہ میں۔ جانج نومبرمر وبهول كود كما أريف لكا تفاكه توركا ومت أن بنجار

صدر کی کا نگریر کمیٹی نے اس ڈرسے کہمیں واقعات منوقع وقت سے يلي سامنے نه اَجائي اور جنگ شروع سروجائے اپنے کچدنجی انتظامات بھی كرك عق الدآبا وكي كميشي الكيكسان بعالمي كي حس من يرقراروا ومنظور سول كاكربة شرائطة حاصل موائي توكيان كويشوره ويناجا سي كلكان او مالگذاری ا دا کر مابندگردد. اس قرار دا دسیصوبه کی حکومت بهت بگرای ادر است وجرمنگ قراد کے کا تفول نے کرد یا کرس اب ہم تم سے کو فی معاطر تغیب کرنا چاہتے اس طروعل کا اثراد صرصوبہ کی کا نگریس پر بھی ہوا۔ اتفول نے اسے آنے والے ملوفان کا مبش خیمہ جا یا اور جلدی جلدی اپنی تباریار شروع کردیں۔ المرابادين ايك كسان سبعا اور فقدموني اوراس مين ببلے سے درازيا و اسخت اور واضح قراروا ومنظور كي كئي اس مي كسانوب سے كما كيا تھا كم مريد كفتكو يختم برك اوربهتر شرطوں کے طبح انے نک سب ادائگراں روک دو۔اس و مت تھی ہم نے جرویہ اختیار کیا ،اوراس وقت کیا بالکل آخریک، وہ یہ منیں تفاکہ لكان اداسى مركميا جائ بلكديه تفاكر مناسب لكان اداكيا جائ بم رابهام و پام کی درخواست می کرتے رہے، ہرجید کدووسرافرین تو نمایت ملفطنے اما بینهبین حیوژ کرانگ جاچکا تھا.الهٔ باده الی قرار دا در بینداروں ادرا سامیوں کے لئے بکیاں تقی ۔ گریم جانتے تھے کودراصل اس کا اطلاق صف اسامیوں اور کچہ تھوے شھوے زمیداروں ہی ہر ہوگا -

نومرے آخراور و مرسرات ع کے شروع میں صوبجات متحدہ میں مورت مال یہ ہتی ۔ اوھر بنگال اور صوبر سرحدی میں بھی معاملات دگرگوں سکھے۔ بنگال میں آوالیک نیا اور سخت ہم گیر آرڈ نینٹس کا فذہ می کردیا گیا تھا۔ پرسب نیشا نیاں امن کی زنتیس ، جنگ کی تقییں۔ اور سوال بس یہ تھا کہ گا ندھی بی کب دابر آئیں گے ؟ حکومت نے اتنے دنوں سے جس بلغار کی تیاری کی کھی کیااس کے شروع ہونے سے پہلے گا ندھی جی ہمدوستان بینج جائیں گے ؟ یااس وقت آئیں گئے کہ ان کے ساتھی قید میں بینج چکے ہوں گے اور معرکہ چلی ہوں کے اور معرکہ میں آرہے ہیں اور سال کے آخری ہفتہ میں ہم میں سے ایک ایک ، کیا صدر مقام بر ، کیا صوبوں میں ، کا نگریس کا ایک ایک ایک کرکن چاہا تھا کوان کی دائی تک معرکہ کو ٹالے ۔ فود اس مو کہ کے خیال سے یہ بہتر تھا کہ ہم ان سے ل لیتے مورکہ کو ٹالے ۔ فود اس مو کہ کے خیال سے یہ بہتر تھا کہ ہم ان سے ل لیتے ان سے براییت اور شورہ لے لیتے ۔ لیکن یہ ایک دوڑ تھی جس بی ہے ہیں ان سے براییت اور شورہ سے کے باتھ میں متی ۔

## (مهم) عارضی صلح کاخالمته

صوبجات متحدہ میں اپنی مشغولیت کے بادج دھجے عصد سے ینکہتی کے طوفان مجے دوم کے ادر ہیں۔ جی جا ہم الفاکر موقع مجہ و دوم کے ادر ہوں جی جا ہم الفاکر موقع مجہ و دوم کے ادر ہیں۔ جی جا ہم الفاکر موقع مجہ اور برائے ساتھیوں سے بھی طوں، کہ ان میں سے بہتوں سے تو اب کو ئی و دسال سے ملاقات بہیں ہوئی تھی کیکن اس سے نے زیا وہ میری خوام ش میں تھی کہ ان صوبوں کے لوگوں نے جو ہمت ادر شجاعت دکھائی ہے ادر قومی جا میں جو تو مالی اپنا خوام ہو دھا کہ این خوام کے اور اس سے کوئی سے منداس بات کوئی دہنیں کرائی تھی کرکوئی مماز کا تاریخی و ہاں جا ہے اور کوئی محتمی مار بیٹر جا ہے کہ بین خوام محوام کوئی محتمی مار بیٹر جا ہے۔ بادھ دوم کی محتمی مار بیٹر جا ہے۔ بادھ دوم جا نا انہیں چا ہے تھے کہ کمیس خوام محوام کوئی محتمی مار بیٹر جا ہے۔

ا بنگال میں منا الات بدسے بدتر ہوئے جائے گئے اور اگر چرول اس صوب کی طرف بدت کھونے کا در اگر چرول اس صوب کی طرف بدت کھونے کا در کھونے اللہ کا کہ اس صوب میں وا ما کھا کہ اس صوب میں دو کا اگر ہی جاعر ہی مست سے ایک انوسائک تعبار اچلا آ کا تھا۔ بامر کے کا کریس والے اس سے در نے کہ کمیس خود ایک سے در نے کہ کمیس خود ایک طرف سے یا دو مری طرف سے اس فیگڑے میں انجھ نہ جائیں ، یط نی کھا کم زور کا کا دو مری طرف سے اس فیگڑے میں انجھ نہ جائیں ، یط نی کھا کم زور کی کا دو مری کا ما اس سے نہ نگال میں سکون پر المور مرک کا الما اس سے نہ نگال میں سکون پر المور مرک کا الما دو ہاں کے اللہ اللہ میں سکون پر المور مرک کا الما دو ہاں کے دو اللہ کا دو اللہ کا ما دو ہاں کے دو اللہ کا دو ہاں کا دو ہاں کے دو ہائیں دو ہائیں کی دو ہائیں کے دو ہائیں کا دو ہائی کا دو ہائیں کی دو ہائیں کے دو ہائیں کی دو ہائی کی دو ہائیں کی دو ہائی کی دو ہائیں کی دو ہائیں کی دو ہائیں کی دو ہوئی کی دو ہائیں کی د

مسائل حل ہوسکتے تھے ، گاندھی جی کے لندن جائے کے پچے عرصہ بودودوا فعات لیسے پیش آئے کہ سارے مردوستان کی توجیز گال مے مواملات کی طرف ہوگئ بہ حادثے ہجلی اور چاط گام میں ہوئے تھے .

ہجلی میں نظر بندوں کے رکھنے کے لئے ایک خاص جلی تھا سرکاری وار برا علان ہواکواس جلی میں بلوہ ہوا تھا ، نظر بندوں نے جیل کے اسٹا ن پرحل کیا ادراشاف کے گولی علاسے پرمجبر ہوئے ۔ ایک نظر بندگولی سے ارا گیا اور زخمی تو میں جہوئے وافعہ کے فورا ہی بور تھا می طور پر ایک سرکاری تھیقا ت ہوئے تو قد میں جان والوں کو گولی علا نے اور اس کے نتائج سے بالکل بری الذمر کو یا گیا المیکن اس واقعیس بہت می زالی باتیں تھیں بعض ابتدائق سے بالکا خلا میوئے تو قد سرکاری بیان سے مطالب ت نے کھائے تھے ، لہذا تقیق الی کمیٹی مقرر کردی ۔ بر کمیٹی بالکل سرکاری تھی مگراس نے جوشہا دبیں لیس اور معاملہ پر لوری طرح فور کہا تو معاملہ سرکاری تھی مرکول کا چلا نا نا واجب تھا۔ یوں گویا اس باب بیں حکومت کے کی تھی اور گولی کا چلا نا نا واجب تھا۔ یوں گویا اس باب بیں حکومت کے جلرماب تر بانا نا تو اجب تھا۔ یوں گویا اس باب بیں حکومت کے

بول تو پہلی کے حاوثہ میں کوئی بہت غیر عمر لی بات دہتی۔ برتمتی سے لیے وا تعات یاحا د ثات مہنوستان میں کوئی ناور چر میس میں جبر کے ملود لکا دکر کثر پڑھنے میں آتا ہے جن میں بہتے ا در بے بس قید یوں کو سلے نگراں اور دو مرے لوگ ہمادری سے دبادیتے ہیں بہلی میں جاغی معمولی بات تھی وہ یہ کہ اس واقدے اس قسم مے حادثات مے متعلق مرکواری بہانات کے مکی طرفہ ہوئے کو

اس ف اویس ایک اور خاص بات بر بھی کو بعض خاص خاص گروہوں نے مت لاً اسٹی کو اندین ملازموں نے اس میں برجھتر اسٹیکو انڈین ملازموں نے اس میں برجھتر لیا اور کہا جا یا ہے کان لوگوں نے نمایت کوسیج ہاز برانتھامی کار دوائیاں کیںں۔ ج میسین گیتا اور بنگال کے دوسرے رہنا وس نے چاہے گام کے واقعات کے متعلق معین الزالات لگائے اور مطالبہ کیا کہ ان کی تعیقات کرلی جائے، یا ہمارے فلاف از الدھیڈیت عرفی کا مقدمہ حلالیا جائے۔ گر حکومت سس سے میں نہوئی اور میں مزاسب سیجھاک کچھ نہ کرے۔

عِاتْ گام نے ان دراغیر عمولی و افعات نے دوخطر ناک کما نات کی طرف خاص طور پر بوجه دلانی تشده بندی کو بور تو مختلف بهلور و سے برا برایا ما حیکا ب جتی کردیدانقلالی طریقه کار کرز دیک بھی بیرنری قرار پاچکی ہے لیکن اس نے امكانى تائج مين سے ايك نے محصيدية بهت متوحش ركھا بي سي مزدراني غیر نظم ار در فرقه وا را زنش در کھیل حائے کے خطرہ نے میں کچھ ایسا بو داس دہنیں سول الشروك الله الكفائف موس كرده الشروسي، مرية تشده مجي بدايس. ليكن مي محسوس كرما مون كرمهنده ستان مي الجمي امتشار كي فويتس بهت مي ادر بے صابط تشدد سے انفیس تقویت پہنچے گی ادرا پاکستیدہ اوٹر نظر توم کی تغیر کا کا م جتنا وشوارہے اس سے دشوار تربوجائے گاجب ہوگ ذہب کے نالم رِبْقتل کری*ں* یا بشت میں اب لے مُلِدُ معنوط كرائے كے لئے توانھيں سياسى تشدد بيدى كا عادى بناما ذراخطو کی بات ہے سیاسی قتل بھی بری چیزہے گر بھر بھی سیاسی تشدد بیند كساتدوليل وبحث مكن ب اوراس دوسرى راه يروالا جاسكيات اس لف كد كمان يت كده بن مقدرك ك كوران ب وه ديادي مقدر ب الخصى منيل المرقوى مقصد الديمي ممثل اس سي بي برى چيز اس ال كالتلات دومری دنیاسے ہے اوراس سے متعلق بحث دلیل کی کوششش تھی نہیں کی جاسخ تیعین وقت ان دونو تقسموں کا فرق بہت باریک میر جا آ ہے بلکاتقر میا کچے نہیں رہٹا اور حیاسی قتل بھی کسی فرق تعلیمی عمل سے نیم مذہبی قتل بن جا آ ہے .

عجیب بات ہے کہ خودسیاسی تشدول ہیں یاان میں سے بہتوں ہیں اسی کا مفاشر میں کا مفاشر میں کا مفاشر میں کا مفاشر می کا مفاشر میں کا مفاشر میں کا مفاشر میں کا مفاسل کے۔ فاشنر می کا ممام کا مفاسل ہے۔

کا ترم کا برسی بی سے افراد اور وزک کے کلکتہ گیا۔ ان دنون مصروفیت بت
رمی، نجی طور پر بہت سے افراد اور جاعتوں سے طیخ کے علاوہ کئی عام جلسوں بی
تقریر سی مجمی کیں۔ ان سے جلسوں میں سے سیاسی تشد دلیت دی پر بجث کی
اور یہ تبائے کی کوشش کی کریت و دکس قدر علا اور ہے اور ہمندو سا نی
ازادی کے لئے کس قدر ضرویں نے تشدد لیندوں کوبرا بھلا منیں کہا ، فرانفیس امرو
اور بُردول سبلا یا جس طرح ہمارے بعض وہ می وطن کہا کرتے ہیں جن سے شاید

می کبھی کوئی ابساکام اتفاق سے بھی سرز دہوا ہوجس میں بها دری یا خطرہ کا ذرائھی شاہ ہو میں نے اسے ہمیشہ شری حاقت کی بات جا نا ہے کہ کسی ایسے مردیا عورت کو ج ہر دم جان ج کھوں میں ڈالما ہو کوئی بر دل کیے ۔ اس شخص پر اس کا اڑی ہوا ہو کدہ اپنے لودے نکمتہ چینوں کوجود درسے بڑے چلاتے ہیں اور خود کچے امنیں کرسکتے ذرا ور حقارت کی نظرے دیکھنے لگراہے۔

کلکنے فیام کے آخی دن شام کورضت ہوکر اسٹین جانے سے ذرا پہلے دو
بروان جو سے بلنے آئے۔ یہ ددنوں بہت کم عمر تھے ،کوئی میں میں میال عربوگی
خداگھرائے گھرائے چہرے اور جکتی ہوئی آ کھیس ۔ مجھے ضبر بھی مال عربوگی
تھے ،گران کے آئے کا مقصد میری بھیس آ گیا۔ یہ جھ سے بہت تھا تھے کوم سے
براس تعدد کے خلان تلفین کی ۔ الحول نے بتایا کہ توجوانوں پراس کا بہت براال را بہت براال اس میں مال مالے کہ میری دو انگی کا وقت قریب تھا بشاید دوران
بہت جلدی جلدی میں اس لئے کرمیری دو انگی کا وقت قریب تھا بشاید دوران
بہت جلدی جارالہ جسخت ہوگیا تھا اور اج میں کھی گری بریابو کئی تھی اور میں نے
شاید کھی تعدید کی اس سے کہیں۔ جب ان سے دصت بوالو چلتے جلتے الموں
شاید کھی تعدید کی اس کے کہیں۔ جب ان سے دصت بوالو چلتے جلتے الموں
نے جھے تنہید کی آب آئے ذرا خیال ہے اس با تیں نہوں در نہ تھا رہ ساتھ کھی ہی کا ماجا کے گواوروں کے ساتھ کہا گیا ہے ۔ "

میں بین کلکت میں ہوا وات کوجب رہل کاڑی میں لیٹا تو دیے تک ان دولو کوں کے گھرائے چرے نظر کے سامنے دہیے۔ یہ زندگی سے لیریز الو عصبی قرت سے بھرے ہوئے مقے کیا ہی اچھاسا مان تھااگر انفیس کوئی تھیں کا پرلگامے! مجھے افسوس تھاکہ میں نے ان سے اس قدر عجلت میں اور ارا ڈیٹی سے برتا دُکیا اور چی چاہرا تھا کہ ان سے درا دیر تک بات جیت کا موقع ملا ہو آ بیٹا بد میں انھیں سجھاسکتا کہ اپنی ہونہ ار زندگیوں کو کسی اور ا ہر الیں ہس دوستان ادر آزادی کی خدمت کی کسی راہ پر کران راہوں ہیں جرات اور قربانی کے مواقع کی کہا کمی ہج مجھیے برسوں میں مجھے اکٹران نوجو انوں کا خیال آیا ہے ۔ مجھے کبھی ان کے نامول کا علم نہوانہ کھر کمیں ان کا کوئی اور پہ جیاا ، اور کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ کیا معلم مواقع کہ کا لے پان میں جیل کی کی کو ٹھری میں جیستے ہیں!

المرسر کامہید تھا۔ الرآباد کس دوسری کسان بھاکا علمہ موا دوسی جلدی جلاکا جنوبیس کونا کسینے۔ ایسی برائے ساتھی مہدوسانی سیواد ل والے ڈاکٹرن بسس مرفظ کے سے ایک بارک کیا گائے۔ ایسی برائے اسکا استوار کی تھا۔ ایسی اسکا انتظام مالک کھا کرید ابرائرکا نگریس کے مصابحہ رہا تھا کہ برائرکا نگریس کی مجلس عالمہ نے اسکا نگریس کی مجلس عالمہ نے اسکا نگریس کی مجلس عالمہ نے اور مجلے موسی کا نگریس کی مجلس عالمہ کیا گیا۔ ول کا صدر مقام دی موسی جنائی یہ ہوگیا۔ ول کا صدر مقام دی موسی میں میں میں میں اور مجلس میں میں میں میں میں میں مولا ہوگیا جوارشل لا کوئوں کا حوش دیکھ کروٹری حیرت ہوئی ۔ والیسی میں میں شولا ہو رکھیا جوارشل لا کے نفاذ کی وجہ سے مشہور مہوجکا کھا۔

کرناٹک کے اس دورہ کی حیثیت ایک الوداعی رسم کی سی ہوگئی برنی تقریر گویا ہنس کا آخری گیت تقیس ، اگر جی تقیس ذرا نیز د شدا در بیں تو مجھ تا ہوں کران میں تجد ایسی موسیقی بھی زنتھی صوبہ تحدہ سے جو خبریں آئی تھیں ہی بالکل مقلی ادرواضح تھیں۔ حکومت نے وارکر دیا تھا اور وار بھی کاری۔ الدآ بادسے کرنا ٹاک مباتے ہوئے میں کملاک سالتہ مبئی بھی گیا تھا۔ وہ بھر بیار تھی بیں سے

ای زمار میں گا مذھی جی کے اس انظ دیو کی *خبر رہے جینے میں آ*گی ج*یں کے متع*لو<sup>س</sup> كهامباما تفاكرالفول فيروماك احبار أدرنال اطاليا كوديا ب- اس يرطبي حيرت بول مولی کربوں سرسری طور پروا میں کوئی اسطرد بو دے دیا گا مدھی جی کی عادت كالكل خلاف ات كفى . بهرعواس بيان كوندا عُرس رها تواس سي بهت سے لفظ اور فقرے ایسے ملے جو گا مدھی جی کے ہوئی نرسکتے بھے چانچ قبل اس کے کہ ان كى طرف سے انكار موتام مرفظ مر موجاتا كد اسروليوس شكل ميں شابع موا ب اس میں تو ہر گزنمیں دیا گیا ہوگا ہم سجھتے تھے کہ اکفوں نے جکھے قرمایا ہوگا اسے بہت تور مرور کر شاہے کیا گیاہے اسے میں کا مذھی جی کی طرف ہے اس کی فطعی تردید نکلی اور ان کاید بیان شائع مهوا کدا تفول نے دویا بین سرے سے کوئی انٹرویودیا ہی نہیں اس وقت یہ بات صاف ہو گئی ککس نے گاندھی جی کے سائقهٔ چال علی بند سین حیرت تو اس برسو کی کر مطالعتی احبارون اورسه باسی كاركول ن كالمدهى عي كن رويدكوبا ورمنين كبيا اور حقارت كيساته الفيس هوثا كه كه كريكارا اس سے بطامي و كه مواا دربت عقد آيا۔ ميراجي بهت حامتا لتأكر مالك كادوره جيوردوس اور الهآباد بينجور

ول کمتا تھا کہ میری مگرصوبہ تھ وہ میں اپنے ساتھیوں سے دوش بدوش ہے جب
گریس بریجی ہورہا ہوتو خو دو در مونا بڑی ہی تکلیف دہ آز مایش تھی لیکن ہیں نے
میں تھی کہ کا کر ڈاٹک کے بروگرام کی پابندی کوں بمبئی واپس آیا تو بھٹو دستوں
نے صلاح دی کر گاندھی جی ٹھیک بہفتہ بھریس آجا میں سے ان کے پینچنے تک بمبئی
ہی میں تھیدوں لیکن برق ڈاٹمکن تھا۔ الد آیا دسے پیٹو تم اس شرق ادر دوسرے
موسلاس اسی بھند میں آیا دہ میں مونا قرار پایا تھا۔ جنا نی میں نے الد آباد گوائی الماری سور کی کا نفرنس کا
موسلاس اسی بھند میں آیا دہ میں مونا قرار پایا تھا۔ جنا نی میں نے الد آباد گوائی کا
موسلاس کے ملد میں میں سے میں اللہ کے موسلہ میں ہی سے میں الدی کو دہیں
میں بستر علالت بر تھیوڑا۔

ایک الدا اوبه بنا بنی نه تفاکر جو کی کے شین برنے ار وینس کے اکت ایک کم کی تعیل جو برگی گئی۔الدا با دے اسٹین بر پھراسی حکم کے شن کی تعمیل کی کوشش کی گئی اور گھر بہنچا تو ایک تنیبرے صاحب نے تیسری مترب کوشش فرائی۔ بات صاف تھی کہ بھول چوک کا احتمال بھی بنیس دکھا گیا تھا۔ اس حکم نے مجھ الدا با اور نیس بیلی تیس تشریک نہ موں نہ کسی جلسیس تقریر کووں نہ کسی اخرا ما اچھی کے قدود میں تشریک نہ موں نہ کسی جلسیس تقریر کووں نہ کسی اخرا ما اور این کو ملا تھا جس سے معلام میں بقد قریر ان بھی تھے دوسرے دن صبح میں کے مجھ شریف صلع کوجس نے جسکم جاری کیا تھا تعالم ما جس بات کی ہوایات ملم کی برسیدوی اور ان کو اطلاع دی کمیں ان سے اس بات کی ہوایات لینے کا قصد پر نمیں رکھتا کہ کہا کروں اور کہا نے کووں بیں اپنے معمولی طوی بر اپنا

سمولی کام کرارسوس کا اوراسی کام کےسلسلیس میراارا دہ سے کرجل بمبئی والیس جا وُں كد وال كا ندھى جى سے ملول اور مجلس عاملہ كے جلس ميں شركيب موں

جس كامرىك كرشى سوس.

أب ابك نيئ مئله كاسامنا تھا صوبركى كانفرنس كا علسامي ہفتہ المادهيس مونامقر تهايي سبى ساس اداده سية اليقا كملسدو لمتوىك ک اے دوں گااس کے کواس کی ایخیس گاندھی بی تے پہنچے کی تاریخوں سے ثلوا تى كقىيں اوراس لئے بھى كەمىر مكومت سے مقابلە كو بحيا ما چائېتا بھالىپ كىن يرك الرآباد والس آف سے كيليمارے صدير رواني كے نام موركى حكومت كاليك تأكيدي بيام يهنج وكالقا ان سه دريافت كيا كيا تقاكه كانفرس مين د بی سئلر یحبت موگی با نمیس اس لئے کہ اگر بحث بوے والی مواد حکومت كانفرنس يى كوروك بى بات ترسب جانت كق كالفرنس كافا فرقعمد ہی دیو کر سکاریجت کرنا تھا کہ اس سے سارے صور بیں بل حل کتی جلب کرنا ادراس مُسُارِيكِتْ رَكِياتُ حافِت ادراين كومعطل كويين كي انتها موتى- إدر بهرحال بهارم صدركويا وركستخص كوبو يراصتيار تقابى بنيس كدكا نفرنسس كو یوں پیلے سے پابند کردے حکومت کی دھمکی سے الکل قطع نظام میں سے بعض كااراً وهُ خود كالْفرنس كوملتوي كرافية كالقال كراب جويه دهمكي ملى أو بات اورى ب ہو گئی۔ لیسے معاملوں میں ہم میں سے اکثر فراصندی واقع ہوئے یکھے اور پیٹیا ل كه حكومت يوس جهاسى سلط كرواتى سے مجھ خوش آئبدند تھا بگر بہت كھو ليل م بحث ك بوديم ف منصل بنى كريا كالمين ع وركود با جائيس ادركر والكوشك يى ہی لیں کانفرنس کولمتوی کردیں یہ اس لئے کیا کیم سب جانتے تھے ، کرجن داروں بمی مکن موقادمی جی کے آئے تک اس تھا کھے کو وشرع قریری کیا

تھاڑھفے ندیں ہم یہ نہ چاہتے تھے کہ وہ جب آئیں تو الفیس ایک لیے صورتِ حال کاسامنا ہوجس میں وہ رہنمائی کا کا م اپنے ہا تھ میں نہ نے سکیں۔ ہماری طوف سے کانفرنس کے لئوی کردیے جائے کے ہاد جوداٹا وہ میں لولیس اور فوج کا بڑامظا ہرہ ہوا، کچھ اگے وگئے نمائندے بھی گرفتار کئے گئے اور فوج نے سودیثی نمائیش پر قبضہ کر لیا۔

سٹیرانی نے اورمیں نے ۲۷ دسمبر کی صبح کوالہ آباد سے بمبئی حافے کا نبصلہ کیابثیروان کومجلس عاملہ بےخاص طور رَبلایا تھاکہ صورمتحدہ کے عالات ہم مشورہ کرکے یم دونوں کو آرڈینٹس کے ماتحت حکم مل جیکا تھا کا لہ آباد شہر سے اہر رن جائیں کمایہ جا آ تھا کہ آر دنیس الد آباد اور سوار بیخدہ کے بھن اوضلوں ك ديدات سي لكان ردكن ك كام ك خلاف نافذكر اكبياب،اس لئ يربات أو اسانی سے محصی آسکتی تھی کے حکومت ہیں ان دہی علاقوں میں نجانے ہے لىكىن يات نوصان تقى كريم بمبئى شهرتن بيردىبى شورش برياية كريسكة اوراكر أرونينس كامفضدوا قنى دربيات كي شورش سيمتعلن ها وتباليصوب سے اہرجانے برتو اور خوش ہونا جا ہیئے تھا۔جب سے آرڈ مینس نا فد ہوا لقامم لوگوں كا طرزعل برابر مدا فعت كا كھاا وراگرچەكىير كىمىي انقرادى طور پرائکام کی ما فرما نک ہوئی تھی گرفی ائر ایم نے اس نئے قانون سے فوت أنبائي كولاللا تصابجهات تك صوركى كانكريش كانعلق تصابه بات بالكل صاف لفى كريكم سے كم اس وقت حكومت سے لوا ألى كرے سے بخیا يا اس كولمتوى كوا عاسى متى الشرواني اوريس مبئى اسى لي صارب عقد كووال كاندهى عى اومحلس عالمهان معاملات برغوركرس كي اوركسي كو خُرِه عتى ، كم سے كم مجھے تو مرابعين من تقاكه ان كا آخرى نيصله كيا موكا-

ان سب با توں سے تو برخیال ہوتا کھاکہ میں بمبئی جانے دیا جائے گا اور نظر بندی کے حکم کی محص صالح بلکی نا فرمانی کو کم سے کم اس وقت حکومت گواراکر کے گی۔ گرول کچھ اور مبی گواہی دیتا تھا۔

ریل گافری سی بینیم بی سخت کر جیج کے احبارات میں صدیبر حدی کے

تئے اُرڈ مینس کا فکراور عبدالنفار خال اورڈاکٹر خال صاحب کی گر قباری کی

جر بڑھی بھوٹری ہی دیر بعد بہاری گاڑی بمبئی میل، بیکا یک بیچ کے ایک ٹیشن

ادادت گئے پر کھڑی ہو گئی بہاں مورڈا بیکا ٹری بغیر کھی اور پولیس کے

افروس گرفتار کرنے کے لئے گاڑی میں چطعہ آئے جیل خالئ کی ایک گاڑی میں سواکہ

افرین کے پاس کھڑی تھی، متیروا نی اور میں قید بوں کی اس بندگاڑی میں سواکہ

ہوئے اور بیچکولے کھالے بننی پہنے ، اگریز بولیس کپان جس نے ہمیں 17 رومبر

کر صنح کو کہ تحفہ تحالف دینے کا دن ہوتا ہے گر فقار کیا تھا کچھ کم سم اور افسر وہ

افروہ ساتھا بیا بدیم نے اس غریب کا بڑا دن خواب کیا ۔

عرض ہم یوں فید خا ان کو چلے ۔ بقول سن عر،

«را حت وشاویا ہی ہے اب فرامنی وڑو

(M)

ہاری گر نتاری کے دوون بعد گا ندھی جی لورپ سے کمبنی سیجے. اس دقت اتفیں تازہ وا متعات کاعلم مہوا۔ لیندن میں اتفوں نے بیتوسن کیا تقاكه بنگال میں تقربری قالون نا فذلہو گیا ہے اوراس سے انھیں سخت تتوليش لتى ميكن بهال بينج كوالفيس علم واكصوبتوره اوصورسرحد كتزري قرانبن کی شکل میں ان کے لئے بڑے ون اکے چند تحفے اور موجود میں اور ان مدانوں صولوں میں ان کے عوبیزترین رفقاء گرفتار کرلئے گئے ہیں بہ حالیا حدیث گذر دیکا تھا درصلع کی تمام امیدین تم ہوگئی تھیں بھربھی انھوں نے اس کھی کوسلجھائے کی ایک آخری کوشائش کی اور لارڈ ولنگاڈن واکٹیائے سے درخواست کی کمہ مجھے ملاقات کاموقع دیا جائے بنی دہلی سےان کے پاس پرحواب مہنجا کرجیٰد شرائط کے احت ملاقات مکن ہے بمیرے پاس دائسرائے کے جواب کی نقل موجود منیں ہے . لیکن جمال تک مجھے یا و ہے شرائط یکھیں کر بڑال صور متحدہ اورصوبرسر مدکے تارہ واقعات ، تعزیری قرامین ،اوران کے ماکحت م و اربول کا اگراک کوئی د کرنه کریس و تشریف لاسکتے ہیں میری کھی میں منیں آ اُک گا ندھی جی پاکسی کا گرلیسی رہنا کے لئے ان منوعد سائل کو تعیور کر جن سے مارے مک میں ایک بیجان بریا تھا وانسرائے سے مامنسا بط مُفَتَّلُوكِرِكَ كَا دركون ساموضُوع أنى ده حاً التقاءاب يَصاف فل سرتعاكُ

بهم بیم بین سے اوریام خریم بهم اور بر بداختی بین بات پاس بینی تعین ایمارامقدمر نیاسال شاوع مون تک ملتوی بوگیا تقا اس کے زیساعت والاتی کی حیثیت سے بم عام قیدیوں کے مقابل میں بامروالوں سے زیادہ ل سکتے تقریم نے ساک ملک میں یہ ایم بحث بھڑی ہوئی ہے ، کہ آیا والسارے نے ملاقات سے انکار کرکے فلطی کی یا نہیں ۔ کو یاان کے ملاقات کرنے یا ذکر نے پر بربات کا دارو مدار تھا۔ اس وقت ملاقات کامیس کر آتا م موسے نووہ مرکز انکار نرکے اوراگروہ اور کا مصی جی مل میں تقد توسب موالم ٹھیک مطاک ہوجاتا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی جرت موئی کو میٹ دوسانی اخبارات میں مطاک ہوجاتا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی جرت موئی کومیٹ دوسانی

كرد بم مين بهندوسان قوم كريستى اور برطانوى سامراج وراصل دومنقف او چیزی بین اس لئے ان دونوں کاٹلوا ماضروری کے ۔تو کیا پیجنگ میذ افراد ع ان رویے پر شخصرہے؟ بر میاان دولوں تاریخی قوتوں کی تکریا ہمی اخلاق اور الله ويرسكوا مبط سير كسكتي الله كاندهي في الماليك خاص طروعل اس وجهسے اختیار کیا کہ میندوستان کی قومی تحریک خودکشی نہیں کرسکتی تھی بعنی نذگی اورموت کے موالے میں بکت بیوں کے احکام کے سامنے مرت یم خم کریے کو بتیار مذبحتی۔اسی طرح مہذوسستان کے برطانوی واکسائے کے دوسرار دیراس لئے اختیار کیا کہ تو می تخریک کامقا بلداور برطانوی مف<sup>ک</sup> دکی حفاظت کی گوششش کرتے۔ بھراس کا کہا سوال ہے کہ اس د فت کون دائس ہ تھا کون تہیں تھا۔ اگر لارڈ ارون والسُرائے ہونے تو رہ بھی بھی کرنے جو لارڈ ولنگان نے کیا بر کیونکہ دو نوں بر الانوی سامراج کے آلہ کا رہتے اور زاتی طور برمقرره بإليسي ميس مفس جزوي زميم كرسكة كقة لارة اردن خوداس قت حکومت برطانیہ کے ایک رکن کتے اس لئے سردسان میں حکومت نے جو قدم النمایا اس میں وہ بھی شریک تھے ہندوستان می*ں برط*انوی *مکمت علی* ك معالمه مي كسي والسرائ كوزًا في حيثيت سے اجها يا كرا كمنا الكل مغوات ہے۔ اور ہماران فضنولیات کواہمیت دینا ہوظا ہر کریاہیے کہ یاتوہم حقیقت عال كو تجفية بى منين ما جان بوجه كراس سے اعراص كرت أبي .

ہر جنوری سے قراء ایک یادگار نامیج تھی۔ اس روز د کیل اور بحث کا خاتم ہو گیا۔ صدر و لیم اور بحث کا خاتم ہو گیا۔ صدر و لیم بھالی بھیل گریس سے صدر و لیم بھالی بھیل گریس سے صدر و لیم بھیات کے گرین کا درخت کی حیثیت سے بغیر عدالتی تحقیقات کے نظر بندکو دیے گئے ۔ جارئے کو توزیری قانون نا فذہوے جن کی دوسسے نظر بندکو دیے گئے ۔ جارئے کو تریری قانون نا فذہوے جن کی دوسسے

مجشری و راور پولیس اضوں کو نمایت کیسے اختیارات بل گئے. مدنی آذادی کا خاتم ہوگیا کی اسکے معنوں کو نمایت کو اور الحاک کو منبط کرسکتے کا خاتم ہوگیا کے اس محاصرے کا اعلان ہوگیا میں اس محاصرے کی وسعت دشدت ، وہ مقامی حکام کے اختیار تمیزی پرچھوڑدی گئی تھی ہے۔

اسی دوز صوبه تخده کے صابط اصتیادات ہنگامی کے انحت بنی حبیل میں ہمارے مقدمہ کی بیثی ہوئی میشروا بی کوچھ میپینے کی قبید بامت قت اور ویر مصور و بہیر جرمانہ کی سزا ملی اور مجھے دوسال کی قبید بامت قت اور با مجبو رولے حمالہ دھے درت عدم اوالی مزید تھیاہ س) کی سزاسو لی ۔

رو پے جربار (بصورت عدم ادائی مزید چید ماہ) کی سرا مو گئی۔
ہم دونوں کا جرم ایک تھا۔ ددنوں کو حکم دیا گیا تھا کہ الم آباد تہر سے
باہر نہ تعلیں۔ ایک سما تھ بمبئی جائے کی کوششش کرے دونوں نے مکیسیاں
ان کی خلاف درزی کی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ کر تمار کئے گئے تھے اورایک
ہی وفعہ کے مانحت مجرم قرار دیئے گئے تھے۔ اس کے ہا دج دہمیں سزائین ختلف
ملیں۔ البتہ ایک فرق ضرور تھا۔ میں نے ڈسٹر کھٹے موشریٹ کو پیر تحری طلاع
دے دی تھی کو ہی اصراح نہیں دی تھی۔ لیکن ان کی دوائی کا بھی سب کو
اس تیم کی کو کی اطلاع نہیں دی تھی۔ لیکن ان کی دوائی کا بھی سب کو
علم تھا اورا خیاروں میں بھی پہنے شا بھی براکا حکم سننے کے بعد می

که وزیرمزدسر برورن ۱۹۸ را رج سستانهٔ کودار العلوم میں به اقرار کمیا است "محصلیم سے کہم نے جو تعزیری قانون نا فذکتے میں وہ کما یت سخت میں اوک مندوسا نبول کی زندگی کے فریب قریب مرسمعبر رجاوی میں ایک

شروانی نے بحشریٹے سے ایک نهائیت ہی دلچیپ سوال کیاجس سے مارا مجمع کھل کھلاکومنس طراا در سے ارومجشر میٹ گھبراگیا۔ انھوں نے لوجھا کہ کیلے محمد من سند منظم نے تاریخ اس کا لبانا کہ اگا ۔ مدی

منزادین میں فرقد دارار تناسب کی کاظر کھا گیآ ہے؟ اس ماریخی دن کئی ہم جنوری کوسارے ملک میں بہت سے ہم دافعات مرکبہ سرمقہ طبی دور رئینی ال آیا دشہر میں بہت رشے مجمع کالوکسیں او

بیش آئے ہم سے مقوری دور بینی اله آبا د نهریس بت بڑے میے کا بولایس اور فرج سے مقابلہ موگیا حرب مول لا کھی جارج ہواجس سے بہت سے لوگ ہاک اور زخمی ہوئے سول نا فرانی کے متیدیوں سے جیل بھر بھرنے متر وع ہوگئے پہلے بیڈر سڑکٹ جیلوں میں اور مذبی کے منظرل جیل میں بھیجے گئے اور جب وہاں گنجا بیٹر متیں رہی تو دوسری منظرل جیلوں کی باری آئی۔ آخر جیل

ہرکئے اور بڑے بڑے جیل کیمیپ کھو کنا پڑے۔

مین میں ہمارے چھوٹے سے اصاطے میں بہت کم لوگ آئے ہینی صرف

میرے پڑلے ساتھی فر بدا پرشا و ، رنجیت بنڈت اور میرے رشتہ کے بھائی

موہن لال ہم و۔ چندروز کے بعد بارک بمبرا کی اس چھو نی سی براور می میں

ایک اور مہمان کا اصافہ ہواجن کے آئے سے ہم سب کو بہت تبجیا دیا تھا کہ ہم

ہرارے سیلون کے نوجان و و مست برنر ڈالیود ہارے میں جو سبجھا دیا تھا کہ ہم

سے بیر سر رسی باس کرکے آئے کھے بیری بسن نے انھیں خوب بجھا دیا تھا کہ ہم

مولوں میں ذر برنا لیکن جش میں آکر دہ کا نگریس کے حلوس میں ترکیک

مراور دی گئی۔ فرست میں سب اور ورکنگ کمیٹی کا نام تھا۔ اس کے بعد

مولوں کی کمیٹیاں اور برخار مقامی کمیٹیاں میں کی خواس سے میں کا تحلی رکھنے سے یا

ادارے بھی طلاف قانون تھی اے کے جواس سے میں کمانحلی رکھنے سے یا

ادارے بھی طلاف قانون تھی اے کے جواس سے میں کا تحلی رکھنے سے یا

محص اس كرمددو سے باانتمال ندسجه جائے سے كمان سمعائيں، كاشتكاؤں كى جمنيں، نوجانوں كى جمنيں، طلبا كے اليوى الثين و انتمال ندريامى اوارے، وى لو نويوسٹياں اور اسكول، قوى اسپتال، سودلتى او ارب بڑے صوبہ كے فيل ميں اس كى لبيٹ ميں آگئے فہرست بہت طویل منى اور مبر بڑے صوبہ كے فیل میں سنبکر وں نام درج سے سارے مندوستان كى ميزان لگائى جاتى و ليوست نا مرادوں تك پہنچى فيلاف قانون اواروں كى اتنى زيروست تدا وخود كائرليں اور قومى تحريك كى كاميا بى كى ايكرف شن وليل تقى ۔

میری بوی بینی میں بیاریوطی تھیں اور سول نافرانی میں معتبلین کے لئے ترفید سی تھیں بیری والدہ اور دونوں بہنیں بہت جار ایک ایک سال کی سزایا کرجی بہنچ میں بہیں سے آنے والوں کے ذریجہ سے باہری تھوئی بہت خبری مل حالی تھیں یا کچھ حال ایک مقامی ہفتہ وار پرچسے جہیں پڑھنے کو ملٹ تھا معلوم ہو جا یا تھا لیکن یا سرے واقعات کا بوراا خارہ کرنے کے لئے میں تیاس سے کام لینا پڑتا تھا ۔ کبونکہ ہم جانتے تھے کونے روں کا احتساب بڑی سختی سے سوتا ہے اور احبار دل اور خبررسال کینسیوں کو ہمشہ بھاری سزاؤں کا ڈرلگارستا ہے ۔ بعض صولوں میں تو گرفتا وہونے والوں یا سزایا ہے دالوں کا نام لکھنا کہی جرم کھا .

عرض میں جبل کمیں باہر کی جنگ در مقع بھر بھی ہمارا دل اسی میں بڑا تھا، ہم دفت گرارے کے لئے جو بھی ہمارا دل اسی میں بڑا تھا، ہم دفت گرارے کے لئے جرفہ کا تتے ، کتا بیں بڑھت مناعل میں مصروف رہتے او مصراً و حرکی باتیں کرتے لیکن دل میں ہوقت میں موجوز ہے ۔ غرض ہم اس کتے کہ میں انتظار کی اس محرکی سے جدا ہو سے کے باہ جود اس میں شرکی کھے۔ کمھی انتظار کی

ظن دل کوبے چین کرتی ہمی خلطی پر فضہ آجا آیا ایک زوری یا کمیدین کی حرکت سے نفرت ہوتی۔ اور کیجی ہم جذبات سے الگ ہو کرہنا ہے۔ سکون اور خیر جانبدلی سے تام حالات پر فورکہ ہے۔ لیسے کرجب بڑی جی قیم تی کا میں کا میں ہوتی ہوتی اس وار قبو فی انفرادی علطیال اور کم خردیاں لازی ہیں۔ ہم سوچت کھے کرد کھیں اس جائے جدل اس وار شورشف اس ولیرانہ جش وحروش ، اس طالمانہ جروش وادر نفرت انگر بر دلی کا کیا رنگ رہما ہے اور ان سب جیزوں کا کیا انجام مویے والا ہے میں تقبل میں جرائی کا میں خرائی کا ایک ہم قیدلوں کرتو حال کی بھی خرر تھی ۔ لیکن اتباہم ضور جانے سے کہ میں جنگ صعید بت اور کی کا آج بھی سامنا ہے اور کل بھی رہے گا۔

قربانی کا آج بھی سامنا ہے اور کل بھی رہے گا۔

میں تھو آر کروٹ کی خوب کہا ہیں :۔

یھوار فردسے میں فوب ہما ہے :-'' لوگ کل میدان میں نکل کھڑے ہوں سے اور حباک از سر لوشر مع

موجائے گی "

ادرمبکی بھردیدار پر کھڑے موکراس خوں چکال منظر کا تا شاد میصے گی۔

له . بنان کتاع مومرن ایتعنس اور ژائے کا جنگ نامہ لکھاہے ۔ اس پی زخیدس میدان مبلک کا نام ہے ۔ کمر اور آ مکس فریقین کے سور ماہی اور مہلین معدورت ہے جس کی خاطر مبلس ہوئی تھی -

پھرہم باتوامن کا گوشرہ ہو ڈیری کے بامیدان جنگ میں جکیں گے۔ کبھی اندھی امیدوں سے ابھریں گے کبھی اندھی ما کوسیوں میں ڈو میں گے۔ ول وجان سے سعی دعمل میں مصروف ہو خاکیں گے گریبیت منہ چلے گا کہ ہماری روح کا کریا حشر ہوتا ہے۔

## (۱۲۲۸)

بازارى برويا كندا

الک بھی تھی کربر ملانوی حکورت ول کھول کرباز اری طرز کے بروالینڈے سے کام بے رہی متی ۔ چھوٹے بڑے تمام انسر رہے ی بلزد آ م بنگی سے دعولے كرتے تھتے كرىم مرطب نيك اوراس ليند بن اور كانگرليس بشرى يا بي اور تفكر الو ہے ہم جمہوریت کے مامی ہن اور کا نگریس ڈوکٹیٹری کی موید ہے۔ اس تقدس تح والله مي شايد الفير اس م كي هواتي فيوني إلى المني المبي عيد تزريى قوامنى كانفاذ البرطرح كي آزا دى كاسلب كرلينا اخراق وطبعوب كالكل تحوشنا ، المعتصصلات وكور كوفيدس وال دينا، جاكدا داورروي کی مبعلی یا اس طرح کی ادربست سی بانیں جرآئے دن <sup>و</sup> یکھنے میل تی تھیں او<sup>ر</sup> شايده ويعي بعول تئے كەمېدوستان ميں برطانوى حكومت كن اصولوں ير قائم ہے میرکاری دزرا'جوہمارے ہی ہم وطن کتے ،جوش خطابت میں یہ فرماتے کتے روزی كُوُكُ عُرُيسَ والي تواني ذاقُ أغراص حاصِل كرت بين رجيل بن ا ويج حيد مِزارده بيماموار كي هيرتواهدون دات قدم كي مدرت كراكرت مي الخت عدالتين خصرف ببين بعارى بمارى برائين دبتي فقيس لمكاس موقع يروعط و مفیصت بھی فرماتی تفتیں ا در مبی مہی کا ظر کئی ادر اس سے کار کنوں کوجی بھرک كالبال بعي دين تُعيس يسريونل بورك بني درارت مِندكي رسي معبيدًا یک افٹانی فرائ می کدکتے مجونکا کرتے ہیں اور قافلہ بڑھتا جلا جا تاہیں۔ شاید وہ اس وقت یہ مجول کئے تھے کرمپ کتے توجیل میں بند مقادہ ہال آسانی سے مجبو نک بنیں سکتے تھے۔ اور جربا ہر تھے ان کے مندم کس کر حمد نکاچڑھا و ماگیا تھا۔

تسبی عجب بات بر سوئی کہ کانپور کے فیاد کا ال ام کا نگریس کے سر تھو پا گیا۔ اس خوفاک فیادی تباہ کاریوں کو بیان کرکے بار بار یہ کما گیا۔ اس خوفاک فیادی تباہ کاریوں کو بیان کرکے بار بار یہ کما گیا کہ کا نگریس سے کاس ہو قع پرصرف کا نگریس سے نظر اس کے ایک الائریس سے نظر اس کے ایک الائریس سے نام کرنے کی کوشش میں اپنی جان وے دی اور کا نبود کی مرجاعت اور مرفرقہ نے اس کا مائم کیا۔ کا نگریس کے کا چی سام بیلی فی مقرر کی گئی۔ اس کی عام بیات فی میں جب سے میں جب یہ نور اندا کی میں عمل میں خور اندا کے میں اس کے تام طبوعہ نسخ ضبط کر لیے اور بیات سے مواس طرح و با فیت نے بادج و سرکاری معتر مندین اور انگریزوں کے افرارات برابر بہی رسے میادا۔ کے بادج و سرکاری معتر مندین اور انگریزوں کے افرارات برابر بہی رسے میادا۔

ایک ون اس معامله اور و مرے معاملات کی صفیقت آشکارا موکررہے گی ۔

لیکن بعض او قات جموٹ بہٹ دن تک کے سے آگے آگے رہتا ہے ۔ جموٹ اپنا کام کرکے مٹ جائے گا۔ میج بهت براب اوراسی کابول با لا بوگا۔

مگراس وقت جب اس سے کوئی فائدہ بھیں ہوگا.
اس مقت جنگ کی ما ماس کے شاید حب بات کا پیجان ایک قدرتی جزئتی اور یہ قت بہاں کی جاسکتی تھی کہ حکومت سچائی یا منبط سے کام کے گرانج جی بہان کی پرشدت جرت انگیز تھی۔ اس سے انڈرہ ہوتا تھا کہ برخوا تھا کہ اس سے انڈرہ اس سے کس طرح اپنے حذبات کو ایک مدت سے دبار کھا تھا غالب اس کے اس خطاد خصف کا سب سے انگی جاری ترب ہے۔ جن حکم الوں کو اپنی اس کا بیخو ف کرسلطنت آئی تھی سے برا اکوئی تول یا نول کو اپنی مقر ارکھا تھا ویر کی اور عالم کی جو اس شیر برجوا یا کرتے، تصویر کا وصمراؤر نو اس شرح برواس شیری ہوجا یا کرتے، تصویر کا وصمراؤر نو اس شرح برواس شیری ہوجا یا کرتے، تصویر کا وصمراؤر نو اس شرح برواس شیری ہوجا یا کرتے، تصویر کا وصمراؤر نو اس شرح برواس شیری ہوجا یا کرتے، تصویر کا وصمراؤر نو اس شرح برواس طرح جروت دو درکیا جا تا تو مکن ہو دو در مری میں بہی بی بیجان نظرا تا اور اس طرح مرا لینے اور بدنیا نی تعام لیا جا آالبتہ المون میں بہی بیجان نظرا تا اور اس طرح مرا لینے اور بدنیا نو سے کام لیا جا آالبتہ المون میں بہی بیجان نظرا تا اور اس طرح مرا لینے اور بدنیان سے کام لیا جا آالبتہ المون میں بہی بیجان نظرا تا اور اس طرح مرا لینے اور بدنیان سے کام لیا جا آالبتہ المون بھی بھی بی بیجان نظرا تا اور اسی طرح مرا لینے اور بدنیان سے کام لیا جا آالبتہ ا

جو خملف شرس سے کہی کہی شائع ہوئے تھے۔ انگریزوں کے جاها رسندوستان میں ہیں، وہ می اس ہازاری ٹراگنڈے میں بڑے شوت سے شرکیت ہوگئے اوران خیالات کوعلی الاعلان ظاہر کرنا ترقیع کو یا چوٹٹا بد مدت سے مدہ اپنے مدینوں ہیں وبائے بیٹھے تھے بھر ڈا انحبس اپنی تحریمیں ورااصیاط سے کام لیڈالٹ آپ کیونکہ اس کے ناظرین بیرم میٹھانیاں کی تودا د مبت کافی ہے لیکن اس طوفاق میں یہ اصفیا طابھی ہو گئی۔ اور

تعظیمذ بات کے اظہار کا ایک درای ضرور کھا تعنی دہ خلاف مالون خرک برج

ہیں انگریزوں اور مبندو ستا مبنوں دو نوں کے دلوں کی گھرائی کی ایک جملک نظراعمى بمندسان مي ابك ابك كريم ميشر ابتكلواندمين اخبار ضم موجك میں مرف مفورے سے ہاتی رہ کئے ہیں۔ لیکن جرباتی ہیں و منابت اعلی معيار كم اخباريس وإن كاشرول كانتفام بمي نهايت معقول بي اور رتبب ادر طباعت بھی بہت اجمی ہرتی ہے۔ دنیا کی سیاست مختصل النامي وافتراحيمقا ليرشائع موت ميس كوان كانقط نظريجت لينزاز موتابي لین رای قابلیت سے لکھے جاتے ہیں اوران سے پر حلیاکے کر لکھنے والے كوايت موضوع براورا عبورمامس - اسسير كوئي شك منس كرافيارى چنیت ب ده مندوستان می سب سے متازمیں لیکن مندوستان کے ساسى سائل مين وه اين سط سب بهت ينج كرجات مين اورايسي مكيطوفه رائ فا سركرت مي كر ديكه كرجرت موتى سے اورجب قوى تحريك كا دور ہوماہے اور مانب داری وحرثت اورمونیا نین کی حد تک بہنے مانی ہے ره حکومت بهند کی آواز کو د سرائے لگتے میں اور اس سلسل ریو یا گندے میں ضبطاور احتياط كتام بردب المادية من.

ان جند متحف این افراد سرد این اخبار در کے مقابلے میں ہرد ترای اخبا عوماً ادنی متم کے ہیں۔ ان کی الی حالت خواب ہے اور ان کے مالک است معالی کو سیسی میں میں رقے۔ ان کا روز کا خرج بھی شکل سے پورا ہونا ہے اور بیجار ہے اور ان کی طباعت و تی موالی میں میں اس کی طباعت و تی و موال ہوتی ہیں۔ ہوتے ہیں ان فرائی کے عام ساکل اور سیاسیات میں یہ والھا زروش رکھتے ہیں ہاس کی وجہ کچہ تو یہ ہے کہ ہماری قوم جذبات پرست و انتیاب کی اس ہے مچھ بیکہ (جمال کک کریٹی اخبار دس کا تعلق ہے) انگریزی ان کے لئے
بیلی نہاں ہے اوراس میں ایساطرز بیان اختیار کریا کرسا دگی کے ساتھ دورہی
ہو آسان بنیں ہے لیکن صل دجریہ ہے کہ ایک عرصہ تک محکوم ہے ہے
ادر جروت در سہنے سہنے ہارے جذبات کھٹ کر اور دب کررہ گئے ہیں اله
جب ذراسا موقع ملتا ہے ہی بڑتے ہیں۔

مہندسانیوں کے انگریزی اخباروں ہیں طباعت ترتیب و غیورے محافظ سے مدراس کا مهندوسہ ہے ہترہے۔ اس کی دہ شان ہے جو ایک تقالو تقدین آب ہوڑی ہے کہ جمال کی ہے کو کی ایساوسیا فظ ذبان سے نکالاادد وہ حیاد عقد کے بارے آبے سے باہر مہوگئی۔ مہندہ فاص طور پراوسط طبقے کے شہریوں کا پرچ ہے اور اس کا کارو بارخوب جا ہوا ہے۔ ندگی کے اریک مہلو حیات کی شرکش اور نشیب فراز سے اسے کو گئی واسط بنیں بہت سے امر ال پنداخبارو کی معیار بھی بھی تقامت اور تقدین کی گئی ہے۔ یہ زنگ تو وہ بریاکر لیے ہیں لیکن مرز و کی اور ضور مبات نمیں پیاکر سکتے ہے۔ یہ زنگ تو وہ مراعت ارسے دو کھے بھیلے موکر رہ جاتے ہیں۔ فیصل کے دو مراحت ارسے دو کھے بھیلے موکر رہ جاتے ہیں۔

ی ظامرے کو مکومت ہے اس حل کے لئے عرصہ سے تیاری کی تھی اور وہ جاہتی تھی کہ کہلی ہی ضرب نہایت شدید اور موٹر ہو پر 19 اع میل س کی مہیشہ یر کوشش رسی کرسٹ سے تو بری صابطوں سے تحریک کی طوحتی ہوئی رفتار کورو کے گویا اس وقت بیش قدمی کا ٹاکیس کی طوف سے ہوئی تھی اور مکومت مدا ففت کرتی تھی پہلا الیا کا طیقیاس کے باحل برکس تھا بعنی اب حکومت نے جادوں طوف سے حل تروی کو یا مدارے کک کے لئے اور اس کے علاوہ علی و علی و تمام صوروں کے لئے علی حار

ے تعزیری صابطے نا فذکئے اوران کی روسے حکام کو دنیا بھرکے اختیارات دیدینے اوارے خلاف والون قرارمے کئے عاریس ، حالداد موٹریس اور شک کی رنتیں صبط کرلی محبیس . حلساور حکوس کی مالغت کردی مگئی اور انتبارا و زمیط مع بورى طرح مكردك ي محدد دوسرى طرف وظلاف تا في الم كالدهي جي كفعى رائے تھی کُسول نا فران فی ایجال شروع نہ کی جائے۔ اور درکنگ میٹی کے اداکیس کی جائے۔ اور درکنگ میٹی کے اداکیس ہی خیال تھا کرچاہے ہم مبلک کوکتنا ہی البندكرتے ہوں گرمبل تقینی ہے اس کے ہیں اس کے لئے تیار دہنا جا ہیئے، صوبہ تحدہ اورصد برسرحد میں تکش برام بڑھ رہی تھتی اس لئے کو گوں کا ذہن آ نے دالی جنگ کی طرَف خود بخوشقُل هوك لكالتحا ليكن تجيشت مجوعي تقليم بإفته ادرا دسط طبقه اس ومت جنگ بے خیال میں نہ تھا گودہ اس کو بالنک نامکن نہیں جمعیا تھا۔ زجانے كيول لوكول كويه اميدبنده كرئ لحق كدكاندهى تى كى والسي رونك المائي في ظاہرہے کرخود ان کی خواہش لے خیال کی صورت اختیار کرلی تی۔ غ*رض ملاہے یم کے شروع میں حکومت نے مراسرمیش* قدمی کی اور كانگريس اول سے آخ تك مافنت كرتى دىي، نغرىرى صوابط كے يكا يك نافد بوجائ ادرسول بافراني كشرع بومات سے اكثر مقامى كاركن بكا بكا رہ گئے۔ پھر بھی کا گریس کی دعوت پر جاروں طرف سے کبیک کی آواز ملند موکئی اور ہر طرف سے سول نافرا نی کرنے والے اگر آئے۔ میرا تو یہ حیال ہے کہ سات بڑئیں حکومت بر ملائنیہ کا سنت بڑ ہے کہبین یادہ فلیبوطی سے مقا بار کما گیا کیو کرسٹ عیر میں عمواً سب کہیں اور ضوماً بڑے برسے شروں میں منود و خایش زیادہ متی۔ اس یہ سے ہے کہ اگر میکا تا ہے

یں لوگوں نے پہلے سے زیادہ استقلال کا نبوت دیا ادر غیر ممولی طور بر برامن ميدليكن فتل يحري مقابلين وش بهت كم يها اسامعلوم بوتا تفا ميسيم كوعمور أجنك بي شرك موناير المستعم كالمجلك بي ايك هاص شان منى جاب باقى نبير رئى عنى عكونت في اين يورى طاقت سي كالحريس كانتها بلكيا سارك مهدوسان مي كويا مايشل لا جاري فقااس كع بعدكا تكريس كوا زادى على ياميش قدى كاكوني وقع نهيس ملا. يهيلني وارك اسے اوراس کے اوسط طبقے کے حامیوں کو جو اس کے فاص مدر دیسے بيكار كويا- اس كى چوٹ ان كى جببو كى بريش اور انھيں تھين سو گيا كە جر کوئی سول نا فرانی کی تخریک میں سر یک موگایاکسی طرح اس کی مدوکر یگا اسے نه صرف اپنی آزادی سے بلکه شاید تمام اطاکت بھی بائد دھونا پڑ جا میں محده میں ہم کراس کا بچھ زیادہ از منیں را اکیونکہ بیاں تو کا نگریس غریبوں كى جاءت ئى البىت نېئى جىيے برا روس ئىرد رسى اللاكى كىسلىك خف ع برا از والاكيونكراس سے ماجروں كا طبقه تو بالكل بربا وسروا كالة اویچے بیٹیوں کے لوگوں کو سخت نقصان اٹھا مابٹر کا بحف اس معمی نے (ج مجى مجمى على يربى لا أن كئى) شهرك تام كمات بيتے لوكو ب كوش كريا فالخ بعدي مجها يكسد صمام والكن خش مال الجركا المدجم واقع علوم ہوازاس بیمارے کومیاست سے کوئی تعلق ہیں تھا بجواس کے کہ شايد دا مجمى كيد حرو دے ديا ها ركر وليس نے اسے دھى دى كرم ريا تج لاكھ مدميدها ركيا حاسة كا درلبي سزا الك موحى اس تتم كي دهكيان ببت عام ميس اورير خالى فى وحكيال د ميس كيد نكراس وقت وليركل رأج تقا ادرات دن ملحف من أنا تقاكره ورجى تنيس بلابستى عي ب. میرے نزویک هکومت کے اس دویدیکی کائلیسی کوا عراض کرنے
کاکوئی جی بہیں ہے کواس میں کوئی تلک بنیں کہ مکومت نے اس انہائی
گراس بحراب کے ملائ جرجر و تشدد اختیار کیا وہ تہذیب کے سرمویار سے گرا
ہوا اور سخت قابل اعتراض کھا۔ اگریم علی جد و جہدا ورانقلا بی طریقے جمتیار
دو الذک وہ میں بیٹی کرانقلاب کا کھیل بہیں کھیلا جاسکتا ایکی بوجی ہوا
انقلاب بھی جاہتے ہیں اور مقابل سے بھی بچتے ہیں طا ہرہے کہ بیا ممکن ہے جو
انقلاب بھی جاہتے ہیں اور مقابل سے بھی بچتے ہیں طا ہرہے کہ بیا ممکن ہے جو
کرے کے لئے تارم ہما جاہے۔ بھی وجہ کہ کھائے ہیں تو شاہلے کی نگل آتے ہیں
مانقلاب بند ہوتے ہیں گوان میں سے ایک و صابحے ہیں اور ان بہ
دو صدات جو دنیا وی عقل رکھتے ہیں المنیں ہو فوٹ بھتے ہیں اور ان بہ
دو طبقے سے غداری کرا کا الزام لگاتے ہیں۔

عام لوگوں کوجن پر قوی کریاس کی سخصہ متی دبائے کے لیے حکومت کو اور تدبیروں سے کا م لینا بڑا۔ اس کے کہ ان سے پاس موٹریں مقیس: مینکوں میں دنم تھی نکوئی اور الیں اطا کھیں جن پر تعفد کیا جاسکتا ترکیب کود بائے کے لئے مکومت نے طبح طرح کی تحتیاں شرع کمیں اور ان کا ایک مجیب نتیج یہ نکلنا کودہ حضرات بھی جو (بقول ایک صنتف کے جس کی کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے) شرکاری آ دمی کہلاتے ہیں ، خوب جھنجورے گئے۔ ان میں سے بعض نے نہ کھر کرکر زجائے اونٹ کس کودٹ بھیے کے دن سے کا نگویس سے لگا وٹ کی بائیس شرع کردی تھیں۔ میلا تھوس اسے کید برداشت کرنے والی تنی اس کے لئے مجر ل وف واری کا تی نیس تھی۔ کبرداشت کرنے والی تنی اس کے لئے مجر ل وف واری کا تی نیس تھی۔

بعول فريرك كويرك وي على شويل كماسليس متهويس، مكوت كال علی اور شوکی وفاداری چاہمی تھی۔ اسے یہ گوارا نہ تھا کر رہا یا کی روا داری کے رِتْ رِقَامُ مِن الكِسال بِيلْم طرال رُجارِين المن والقرائل وفا اكارتين برطانوی لبرل یار فی کے لیڈروں کے تعکن جر نیشل گور منت میں سایل بدل لیتے ہیں مہزؤ سنان کے سے حالات میں اب عیرجا بنداری کارٹائے نہیں مل مكما تھا۔ اس كئے مار ليض م وطن وفادارى كے كرے اور شوخ رنگول ميں جو حكومت كوم فوب محق ووب كئے اور بڑى دھوم دھام سے مہارے رئیں جو حكومت كوم فوب كئے اور بڑى دھوم دھام سے مہارے عكرانون سے اظہار تحب كرے لگے . اله میں تغربری صوابط ، فوجی فراعد مخرب ك تبد كمرس ننطف ك احكام ، اور و دسرى ب شمار محالفتوں أورم احمتول كاتوكوني خوف تعاسيس كيؤكم سركاري طوريه اعلان موديكاتفا كديرس كجه باغیوں اور فالفوں کے لئے ہے ۔ وفا دارد س کوخوف کی کوئی وج نہیں ہے۔ جنائج وه مزے سے بیٹھے اس شورش ا ورہنگا مے کا تاشہ و بیکھتے تھے ، جو عادون طرف بريا تقاء اوراس خف ومراس سے درائمی ممالز من مقع ان كى بهت كسے نم وطنوں بر طارى تھا۔ كو يا ده وفا وار جرواسي كى میروئن دیکو سے ہم زبان ہوکر کہتے گئے ا۔ مسایک چیز کا تو مجھ خوب ہی ہیں یعنی مجه بر درت درازی کرنا ما مکن سیے كبوكر مي توسيطي سے دامني بول رَ جائے کیوں حکومت کو یہ خیال ہوگیا تھا کہ کا ٹریس خاص کرکے عدون كوجل بعينا عامتى سے اس اميد سي كران كے ساكة بهتر سلوك

جائے گا اور انفیر معرفی سرائیس لیرگی دیمص احقاد خیال تھا د سیائی کوئی بھی اپنی عدرت کو جیل میں تھونکرنا نہیں جا ستا عموماً عور توں نے اینے دالڈ فاوندیا بھائیوں کی مرمنی کے خلاف ایا کم سے کم بغیران کی فوشی کے آگ تخریب می صدلیا. ببر مال حکومت بے فوروں کو کمکی کسی سزائیں ہے کہ ادر صل خارس ال كرسالة محى كابرتاؤ كرك اس كى انتبا في كوكيش كى كه وهبّت بارتبقيس بيري بهنور كى گرفتارى اورسزايا بى ئے بعدى جند منين سوارس کی او کیاں الرآباء میں یور کرنے کے لئے جمع موسی کر أب سی كياكرنا عاميي أكفيس دنيا كاكو أي تجربه نه كقاليكن ده وش سيرتنا رفتي ادرانفین منوره کی ضرورت بھی۔ دہ ایک بخی مکان میں جمع تھیں کہ کھنی گرخا كرليا كيا. اور مراكب كو درسال تديرخت كي سزادك دي كلي بياتو مبت معمولي ساوافقه کااسی محمد و دافعات مندران کے کونے کولے میں آئے وال ہورہے تقے جن کورلوں اور اواکیوں کو تحریک کے سل سلەسىسراسونى الفير حبل خادمي مردول سے زياد مصيبتي حبيلي رس مي سے بہت سے تکلیف دہ وا قعات سنے ہیں لیکن سسے عجیب سرگذشت جو میری نظرے گذری میرا بین دمیڈلین سلیڈ) کی ترتیب دی ہوئی تھی ۔اس میں اَنھوں نے اپنے اور سول نا فرمانی کی دوسری قبدی عور توں کے بمبئ جیل کے جے ب درج کئے گھے۔

صورمتی و میں ہاری تحریک کا زیادہ دورو بہاتی علاقہ میں تھا۔ کسانوں کی طرف سے کانگریس حکومت پر برابر دیا و والتی دہی تھی اس لئے حکومت نے خاص رفم کی حیوٹ کا و عدہ کر لیا تھا اگر جہارے و کیے ہ کانی دہتی ۔ ہماری گرفتاری کے بعد ہی ادر حیوٹ کا اعلان کیا کمیا کیے جیسیب بات بهت کریں اعلان درا پہلے نرکیا گیا در خالات میں بہت بڑا فرق بڑھا تا ہم برگزدیں سوچ کھے اس کور دنہ کرسکتے لیکن دراصل حکومت کو رفار تھی کہ اس چھوٹ کا ہم الکا نگریس کے سرنہ ہو۔ اس کے ایک طوف تواس نے کا نگریس کو کھلنے کی کوشش کی اور دوسری طرف کسالوں کو ضاموش کرنے کے لئے زیا دہ سے زیادہ جھوٹ دی بہارا یہ تھی اخرازہ سے کہاں کمیس کا نگریس کا سبسے فیادہ زیادہ وجھوٹ بلی ۔

وسمبرات عمیر به بسب صوابه تدهین خاص تغریری ضالطه نافذ موالواس محسا که ایک توجهی بیان بهی شائع بردا . اس بیان من اس محاله مدا در بیانون میں بھی جو دومرے تغریبی منوابط محسا کے شائع بوك بسك كيد فعوث سج درج تحاجس سيرو بكترك كاكام ليرا مقدة فا يهي اس ابتدأى بازارى رويكن اكس جذوتها اديسل كامو قع بعي عَمْنَ مَرْ مَهَا كَهُمُ اسْ كاجواب وبس يااس سفيد هو شكي ترويد كرسكين - البسّ ا کیے مرتبہ شیروانی پر اسی طرح کا حجوث تراشا گیا تھا توا تھوں ہے اپنی گرفتاری سے پہلے اس کی زدید کردی کتی حکومت کے ان مختلف بیانوں اور مدرو س کا مطالعه هي بهت دكيب مقا. اس سے ظا سر بوزا كھا كومكومت كتنى بوكھلا كى مولى لتى ادراس كيواس كس حد تك جواب نب عكر كف كل اتفاق سيمس شاه اسبین پورس چارلس سوم کا ایک فر مان بڑھ رہا کھاجس کی روسے انھوں نے بوى فرخ كواني ملطنت سي كاكن كالحكم صادر فرمايا كفاء است وعكر بي خاہ محواہ حکومت ہندے تعربی صوابط اوران وجوہ کا خیال آگیا جال کی آئیدس میش کی حمی مقبی شاہ حارس نے فروری محلا عام میں یہ فرمان جاری کیا تھا اور اس میں اپنے فعل کو اس طرح حق بجانب تھیار ارتھا وہ کہ رعا بامیں فرمال برداری ،اس دامان اور عدل دانصاف برقرار منطف سليليس اس جانب برج فرض عائد مواسياس كى وجس، نيزا وردومرى نورى مهار ادرصرورى وجوه كى بالرج ايس طانب كسينس محفوظ بيس ایں جانب بہ فرما ن کا فذکرنے برمجبور ہوئے ہیں ہے

اسی طرح کتوری صوابط کی اصل وجره واکسرائے کے سید میں یا اسے مینوں میں میں اسے مینوں میں میں اسے مینوں کے سیدوں می مرجودجوہ بال کی تمثیر اس سے میں جو دیکند سے کی اس وجیت کا بہتہ جلاج حکومت برطان میں مدورت اس میں شروع کرنے وال تھی۔ چرنہ ناہ اور میں معلوم مواکد نیم سرکادی رسائل واست تہا را ت بہت بطبی تعدوم س تھا م ایرائی علاقوں میں تقیم کئے گئے۔ ان میں طرح طرح کی بے سردیا با تیں درج تھیں ، خصوصاً کا نگریس رہی انہام ملکا یا گیا تھا کہ اس کی دج سے درعی سپ داوار کا کھا اُد گرگیا جس سے کسالوں کو تحت نقصان بہنچا۔ یہ توکا نگریس کی آتہائی تعرفی ہے نظر کی انگریس کی تواس کی قو توں کا کیا تھا کا اسے دلیان اس جود ہے گی ترسے اہمام کے ساتھ متواس انتاعت کی گئی تاکہ کا نگریس کے وقار کو صدمہ پہنچے۔

ان سب بالوں کے با وجود اصدر بتق کے خاص خاص اضلاع کے كسانوب يضول نافراني كى دعوت كاج يعض حكرلار مي طرر ير هيوث وغيره ے مقامی حبارہ ں کے ساکھ کہ ٹہ ہم گئی تھی بڑار چبش خرمندم کی برنت 1 اور کے مقابلیس اس مرتبر کسان نیاد و انتظام طریقه سے اور زیاده برتبی تقداد می تحریک یں شرکب ہوئے بنٹرع شرع میں نواس میں خاصا خوش دلی کا رنگ نفا بیں کے اس شم کا ایک بہت دلحیب تعتبیث ناہے ضلع المے برلی كے موضع بكولىيد ميں يولنيس كے كچھ لوگ عدم اوا كى لگان كى دھر ہے قرقی کے کرمھے ۔ یہ کا وُں بہت وس حال کھااوراس کے باشندے ذرا دل والے تھے۔ دہ لولسیں اور مال کے اخروں سے بڑے اخلاق سے بیش آے اور اپنے گھروں کے دروازے کھلے تھوڑ کرخنہ بینیانی سے ان سے کہ اکہ جاں آپ کا جی جائے سٹریف لے جائیے۔ ان لوگوں نے خید مولینی دغیره فرق کولیے ۔اس تے بعد گاؤں دالوں نے ان افسروں کی پان مناكوسة فاطرى ادرير بيجارى بستخيف ادرشرمده موكواليل خيهُ ليكن يه توايك يَجْرُمُو لي وأنفِهِ مَقاد رفته رفته رواد اري فوش ولي اورانسان شرافت كايه جذبربت كم موحميا بيجاره وضع كولياين وش ل کی دجہ سے بناسے نہ بچ سکا اور اسے اپنی دلیری کی سند اہلگتنی رقدی .

ان اصلاع میں مہینوں تو گوں نے لگان اد انہیں کیا۔ اور عن المَّا كرسيون كيستروع بين متورا بهبت لكان بينجنا شروع موال بهال برعي شرمي تدادیں گرفت آریاں می ہوئیں لیکن یہ حکومت کی عام یا لیسی کے فلاف مقا کیونکر اس وقت وه عوماً خاص خاص کار کنوں اور دہیات ك ليدردس كوگرفهار كرتى منى. باقى لوگ صرف مار تبيث كرتعبورد كمات متے جیں بھینے اور گولی علانے سے ارسیٹ زیادہ قرین مسلحت معلوم موتی تنی کیدنگراس کاحب ضرورت بارباراعاده کیا جاسکتا تھا یہ دور دست دیما تی علاقد سیر بروتی تھی اس لئے باہروالوت کواس کی خبر سیر بہتی تھی ببرایه بهی مقاکه اس طرح حیل خانون میں قید کوں کی تحدا وبھی زیادہ برجھنے ہیں یا آ تھی اربیت کے علاوہ لاتعداد بے دخلیاں اور قرتیاں بھی بہویس ادرِ اللاک وموتشی بھی کثرت سے فروخت کئے گئے کہاں اپنے کلیور سیھر کھ کر ید میسے سے کان کے پاس جو تعوار البت اساسہ ہے دہ بھی ان سے جوں آبا ہے ادران کی آنکھ کے سامنے کوریوں کے مول بک رہا ہے۔

مکورت نے ہردر مان بھر کی بے شارعاد تون برقبضہ کر الھا اسی ملسلہ میں اس نے ہدد مان بھر کی بے شارعاد تون برقبضہ کر الھا اسی ملسلہ میں اس عادت میں کا تحریب کا استحدال قائم تھا جو گیا۔ چنددوز تک توید سیتال بالٹی بندر ہا۔ بھر قریب ہی کے ایک جن میں کھلے میدان میں دو بارہ عادی کرویا گیا۔ جندروز بعددہ سوراع معون میں میں میں کہ میں اس کوئی دوڑھائی سال کوئی دوڑھائی سال

تكف جارى ريا .

يه افداه بهي عتى كربها راسكونتي مكان أنند كعبون مجى عنبط موحب المعظم کموٹکیس نے انگرشکس کامعتد بیصتہ ادا کرنے سے انکار کرویا تھا۔ پررت م سية فيايَّ مِن والدكِّي أبد في رَشِّحُيص مِن مَني ليكن المغول من سول إفرا كنَّ کی دجہ نے اوابنیں کی کلتی ماس 19 یو میں وہلی کے صلحنامہ کے بعد انجم تمکیس افسروں سے میری کھی مجت ہوئی . آخر کار میں اسے ادا کرئے کو تار ہوگیا بلک ایک مسط اد ایمی کردی متی اس سے بعدی تقریری صوابط ا ند بوئے اور میں نے بیٹے کیا کداب کوئی رقم ادائنیں کروں گا۔ مجھے برقطعاً اسماس بلکہ یا ماکزمعلوم موتا مخاکر کسانول کونومین لنگان اد از کریے کی مفین کروں ادر فود الحمليل اداكون غرض مجے بيتو قع عتى كه حكومت جارامكان بھى قرق كري أن تقور بي معيراه ل أكتا تفاكيونكرين جانبا تفاكراس طرح میری دالده کو گھر چیوژ ناپڑے گا، ہماری کیا ہیں ، کا غذات اور و مساز و سامان جرمبی معضُ ذاتی مجوه کی بنا پرمبہت عزیز تھا ، غیروں کے اُتھیں حلاجائے گا اور مکن ہے سب بر باو موجائے۔ نیز قومی جنڈا آ ار کر لوینن مک لہرادیا جائے گا بخلاف اس کے گھرا کھسے مکل جائے میں مجھے الك فرى مى معلوم مولى بيس ف مجماكداس طرح مي كما نوس بوسوات لي كربارت وم ك جارب مي برويك تربوما وس كا ادران سي دل بوص جائي سے مخريك بريفيناً اس كابت اجما الرية اليكن مكومت نے یہ ماریب رسما اور ہارے گھرکو القرنس لگایا۔ شایاس نے ميرى أب كالمجد حيال كما موء ياست عديه ميح اندازه كرايا مؤكر أس سول الراق كونقويت بيني كل كي مين بعد مكرمت كوميرت ديوت

کے چند معتوں کا پتہ چلا اور وہ اس سے انج ٹیکس کے صاب میں تست و کرلئے میری اور میرے بہنوئی کی موٹریں تو پہلے ہی قرق کرکے فودخت ہوجی محتیں ہ

اس زمازیں ایک جیزے محصرتری کونت ہوئی تعیسنی مملف يونبلشيون ادريلك اوارون كأخسو مناكلكة كاربورسين ع جسمي كالكيس الكين كالتربيت بيان كى جاتى تتى ابى عارتون برسية وي جندا أرفيا. الفور نے بیوکت مکومیت اور بولیس کے دیا کہ سے کی تھی کیونکہ انفیس یہ وحمل دِی کئی می دارم نے مکم کی تعمیل نے توسختِ مدارکِ کیا جائے گا. عدول طى كازياده سے زياره يانتج بو آكوميون بلني كومطل كرديا جانا يامبرد سكو سزاہوتی لیکن ادارے محتقل حقوق رکھتے ہیں عمر ما بردل ہوتے ہرایس کئے الهير وبني كرنا جاجئه تعاجرا تنول الإربعي محصاس سيخت تكليف مول رہندا ارے نے ان جروں کا نشان من کیا سے وہیں ببیت عزید میں ادراس کے سایے نیچے ہے کے بار ہاس کی عرت دوقار کو برقرار ملحنے کی تسيس كمائي مي اس كِ أَسْ ابْ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله ار الانصف ويك كل بلكت حرمت بيد يكويادوح كى ذكت ادرح كا انکار یازبردمت نے ادسے افل کا افرارہ من داگوں ہے اس طرح حکوت كأ محسر جلاديا الخوس فرم كودليل كيا ادراس كى خود وارى

م بہ نتیں کہتے کا تعین سور مابن کرآگ میں کو د پڑنا ما ہیئے تھا دد سروں کواس بنا برال ام دینا ہا لئل غلط بلکہ حاحث ہے کہ دوسفاہ لی میں کیول نہیں آئے جمل کیول بنیل سے بیعیب تیں الفقعان کیوں نیس کا تھاسے بہر بربت سے فرائف اور فرد اربی کا بار ہونا ہے اور ہر ایک لینے مالات کو فرد بر ہر ہی ہے ہیں کہ وہ کو نہیں مہنی سے کہ وہ اپنے آپ کا وہ بہت کہ وہ اپنے آپ کا میں میں ہوئی ہیں گائی ہیں کہ اس کے اور ق سے یاس چرسے جے انسان حق بحصا ہومز موڑ نا اور بات ہے۔ انسان حق بحصا ہومز موڑ نا اور بات ہے۔ انسان حق می موٹ کے فلاف کوئی حکم دیا جا آپا اور اس کی فلاف ورزی کی ان میں جرائت نہ وی تو انھیں رکمنیت سے استعظاد میں نیا موری انھوں نے ایسان میں کیا اور اپنی نشستیں سے المستقل میں کیا اور اپنی نشستیں سے المستقل سے لیسے میں۔

تاس مورے کہاہے "جس طرح شمد کی کھیاں میولوں پر جی کو مبنیعانا بند کردیتی ہیں

اسی طرح و منگ جاعت والے جب دزارت کی کڑی پر مجھتے ہیں نوان کی زبانیں بند ہو ماتی ہیں ہے

برحال ایسے ناگهائی نازک وقع پر جهاں انسان بدحاس برجا تاہے کی کے ددیر پراعتراض کرنا ہے انصافی ہے کبی بھی بڑے بشے ہما ورو س کے ادسان خطا ہوجائے ہیں جیسا کرگذشتہ جنگ عظیم سی برا او بیضے ہیں آیا ہے۔ اس سے پہلے سال اللہ یمیں جیس ٹھانک جماز آسیا ، ہرا تو بروس جاسکتا تقاجماز دانوں کورشوت دے دے کرنچنے کی کوشش کی ۔ اور دوروں کو ڈوسٹ کے لئے چھور دیا۔ حال ہی ہیں جب مورد کاسل جماز میں گل میں دقت میں بڑے ضبط دعقل برجوانی جبلت غالب کوالی سے خود میادا کیا عل مداس گئیس دوروں کوٹرانئیں کہنا جاہیے۔ لیکن اس کے میعیٰ نیں اس کے میعیٰ نیں ہیں کہ معی راست سے میعیٰ نیں ہیں کہ معی راست سے بعث کے برخاموش رہیں اور آمذہ اس کی احتیاط نیکریں کہ قوم کی کشتی کو کھینے کا کام ایسے الحقوں میں نہ دیاجا کے تقریر القرار اسے اور خوارد میااس سے بھی ٹراسے عذر گناہ بدتر از گناہ ،

دو توتوں کی جنگ زیادہ ترافلاقی نظم اور بہت پر پہنی ہوتی ہے بخت سے سخت اور بہت پر پہنی ہوتی ہے بخت سے سخت اور ان کا دار در ارا تعییں جزوں پر ہے۔ ارسٹ نوش فراتے ہیں ان کا درار اس کی فق ہوتی ہے جس کی ہمت بندھی رہی چاہمن جنگ میں توافلاتی نظم اور ہمت کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ اس کی جنگ میں تنظم کو نعتصان پہنچا تاہے یا قوم کی ہمت شخص لینے عل سے اس احلاقی نظم کو نعتصان پہنچا تاہے یا قوم کی ہمت کو بیت کرتا ہے۔

سموا بمیری والده کرسی پرسے گریٹریں اور لیے در بےان کے سرمرکمی مبدیٹرے ان کا سر محیط گریا اور خون بھنے لگا جس کی مجسے مع میروش موگئیں۔ اسی حالت میں دہ بڑکس برطری موٹی تعتیں جواب ببلک ورعلوس والوں سے صلا موگئی تھی۔ کچھ ع صد بعد اکیب بولمیس انسر نے اتفیس وہاں سے اٹھا یا اوراپٹی موٹر میں آئند محون مینچا دیا .

میں اٹ کوالہ آبا دس برانواہ تھیل گئی کران کا انتقال ہوگیا، جا کجہ فوراً غفتہ سے بچھرے ہوئے لوگ جمع ہو گئے ادرا کھوں نے امن ادرعدم نشاد کومیں کہشت ڈال کر لولیس کر حلہ کردیا. پولیس نے کولی جلا کی جس کا منتجہ یہ مواکہ مہت سے لوگ بلاک ہوگئے .

رفته رفته ده اچی بوگئیں الیکن انظیمیندیں جب دہ مجھسے برلی جیل میں ملنے آئی میں اس وقت تک ان کے بیٹی مبدعی موئی متی، برحال دہ بہت خوش تھیں اور اس پر خرکر فی تھیں کم اسپے او کور الم روکٹیوں کے ساتھ المعین نجی میڈا در لہ تھی لیک کھا شینے کا سوقع مالیکی ک ان کی محتیا بی حفیقی نمیں بلک محض طاہری تھی ۔ اور اس ضعیف العمری میں الفیس جشدید صدر مرہ بنیا م کوار دالا۔ ان کے سارے نظام کوار دالا۔ اور ان پر ان شکایات کو المجاد وبالمجفوں نے ایک سال بورٹری خطرناک صورت اختیار کرئی ۔

## (سامم)

بریلی اور دہرہ دون کے بلوٹ میں

جیل سے رہا ہو سے بور میں اپنے ذاتی سوا المات اور اس وقت کے سیاسی حالات میں انجھادا کوئی ساڑھے پانچ کہنے کے بعد بھرتسید خالے میں پہنچ کیا اور اب بھی بیس ہوں۔ اس طرح کچھلے ساڑھے بین ہرس میں میرا وقت نیاوہ وقر میں گدرا اور میں و افغات سے بے خرد ہا جھے کواس کا موقع ہی کب الما کو جھے فلک میں بور ہا تھا اس سے نفسیلی واقعیت حاصل کرتا، مجھ المجی کا می طرح کے فلک میں بور ہا تھا اس سے نفسیلی واقعیت حاصل کرتا، مجھے المجی طرح سے نیور کی ماری کا نفر نس میں کا فدھی ہی نے شرکت کی محتی کہا کہا ہوا میں دان سے اس سے المراح فلکو کر رسکا نا اور واقعی تقریب میں مرحد کے بیچھے کہا کیا ہوا میں دان سے اس سے لیے گوئی کو رسکا نا اور واقعیات

رج اسع صعيب بيش آئے.

<u>محے تنت واء ادبرست وا</u>ء کے حالات کا اثنا علم نئیں ہے کاس زمانہ ىي قوى تخركيب كى نىۋونراد كھاسكوں تگر جونكرميں اس كى منيادىي واتف تھا ادر كام كرن والول كو بعي جائما كهااس لئ ببت سي عيوت عيو في وا معات کھیقی اسمیت کسجے سکتا تھا اس طرح مجھے تحریک کی عام رفتار کا خاصا امارہ لھا يهليهارا بخ مينيسول نافران برك دور تنور سيملتي دسي الرك بعددمة رفته وعيمي بران منى البنه بيم مي مم كم يوريو كالمفنى متى على صوحد كى انقلا بى شدت معود عنى دين دهمكتي ب اس كا ايك حالت برقائم رمنا امكن ب يا رِّعْتَى بُعْ يَالْعَثْتَى بِ جِنَائِجِسول نافر ان بھی، پیلے بلّے نے بعد آہنہ آج<sup>نس</sup>تہ كفين لكى مُراس وهيى رفتارس وه بهت مّدت تك حارى روسكتي متى خلاف قانون قرارد ئے جائے كے باء جود كانگريس كانفام خاصى كاميا بى سے حِلْمَار با وه صوبو س کے کار کموں کے کام سے باخریتی تھی، انھیں ہدائیتی تھیجی تھی، ان سے ربورٹیں منگا تی تھی اورکھ کھی اکفیس مالی امدا و کھی دیتی تھی ۔ صدبوركى كانكريس كمينيال تجي كم وميش كامياب سيطيق دس اس

مودن کی کامریس میدیاں جی کم وہیں کامیابی صحبی ہیں۔ اس سارے عرصے میں جب میں جیل سی تھا جھے دوسے صوبوں کے خوزا دہ حالات معلوم نہیں ہوسکے گردائی کے دنوں میں صوبہ تحدہ کی جدد جہدے متعلق کھے معلوم است حاصل ہوئی اس صوبہ کی کا ناکیس سات میں تمامسال اورساسہ ہو کے دسطانک با قاعدہ کام کرتی دہی۔ بہاں تک کہ کانگریس کے قائم مقام برلیندنٹ نے گاندھی جی مے شورے سے سول نافرانی ملتوی کردی۔ اس عرصے میں کر امسال عاکم ہوائیتی مجیعی جاتی تھیں جھے ہوئے یا سائلوا شاہل سے لکھے ہوئے خراجے با قاعدہ شائع کے جاتے تھے، اصلاع کام کا وفاق فوقاً معائم نمیا جاما تھا اور قومی کارکنوں کوالا وُس تقسیم کیا جاما تھا۔ یہ کام زیادہ زخیبہ طور پرکر ایڈ تا تھا مُرصوبہ کی کا نگر لیس کمیٹی کامپسکراٹیری جو دفتر و غیرہ کا نگراں موتا تھا تھا تھا کہ کھلا کام کر تا تھا۔ بہاں تک کہ دہ گرفتار ہوجا ماتھا اور اس کی حکود دسر شخص آجا تا تھا۔

صوبرتی کا ده گرات اور کرنا گلسیں بھی کی دن تک کسانوں کی مصول زویت کی علادہ گرات اور کرنا گلسیں بھی کی دن تک کسانوں کی مصول زویت کی خلیم بھی ہے دن تک کست کا میں بھی نہیں ہے انکار کی ایک سے انکار کی اور انکار کی انگریس کی طرف سے تفوی بہت کو سیشن کی محمد کر مصیب ندوں کی مدد کی جائے دخلیل اور الماک کی منبطیوں سے جو نقصان بہنی انتااس کی نلانی کی جائے دخل ہے اور الماک کی منبطیوں سے جو نقصان بہنی انتااس کی نلانی کی جائے دخل ہے اور الماک کی منبطیوں سے جو نقصان بہنی انتااس کی نلانی کی جائے دخل کر اور الماک کی منبطیوں سے جو نقصان بہنی انتااس کی نلانی کی جائے دخل کر اور الماک کی منبطیوں سے جو نقصان بہنی انتااس کی نلانی کی جائے۔ نام ہے کہ کو کو بیٹ کے دخل کر اور الماک کی منبطی کے دخل کر اور الماک کی منبطیوں سے جو نقصان میں کو انتقاد کی تاریخ کی منبطیوں سے جو نقصان میں کی تلائی کی تاریخ کی کر انتقاد کی تقدیمات کی تاریخ کی تاریخ کی کر انتقاد کی تاریخ کی تاریخ

ایک سوچالیس روسیه ما موارخ قی کیا و اس دقم میں الد آباد ، آگر ، کا بغرر در کھنو و فرق کی خوش حال ضلح کمیشیوں کے علیٰی معمارت شامل بنیں ہیں ) صور منح و منظم اور شاخ اور شاخ میں سارے وقت کر کے ہیں بیش بیش بالد ور میں حال میں منظم کا مام اس نے کیا اس محمد الم جو مور کی حکومت نے ول نا فرانی محمد اس جو مور کی حکومت نے ول نا فرانی کو مبال مام کر کا کام اس کے بعض اور بڑے بڑے صور وں ناس سے بہت نیا دہ فرج کیا ۔ بہار کا کام اس محر کے ایس میں مور میں مور میں مور میں مور میں کا کام اس محر کے ہیں بیات شاندار تھا ۔ کا کام اس محر کے ہیں بنا میں اندار تھا ۔

سوئی، حالاکہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے مقے جغیب فوری کامیا بی کی ا مید بیو أكت تعنيف سأاحمال ضرور تفاكر ارعام لوك بورس جش كسائق الله كعرس موں نوشاید کو کی فوری منتج ظام پروسکیا کہ ہے مگراس پر بعروسا امنیں کیا ماسکیا تھا۔ اس كئيم نوگور كويي نوقع تقى كرازائي بهت طول كيينيغ كي رشي بريان فيراز وعصے بطس کے،صد امشکلات کاسامنا ہو گانٹ کمبین آمت آہمت عام لوگور میں انصنياط، اتحاد عمل اور انتحاد حيال پيدامو گاميل<mark>ت لايم كريتروع مين مجملجي اس</mark> خال عدايك خف سابوتا معاكركس بين ببت ملد ملابري كاسيابي نصابس موجائ كيونكاس كانيج لازمي طوركير برموتا ككانكريس مصالحت كرتى اوراس سے گورنسٹ کے آدمیوں اورمطلب ریستوں کی بن آتی برا<u> 19 می</u>سے تجرب نے بہاری انکھیر کھول دی میس ۔ کامسیا بی اسی حالت بیں مفید ہو کی ہے جب عام لو گوں میں اتن قوت ادر ان کے خیا لات برل تن و مثل موک ده اس سے فائدہ اٹھاسکیں - در نہیں موگا کہ عام لوگ تو اوس سے اور قربا نیا*ل کریں تھے* اور عین وقت پر دوسرے **روگ آکرمز**ے میں مال عنیمت یرقبضہ کرلی*ں گے۔*اس کا ہبت سخت اندلیثہ تھاا*س لئے گ*نود کا **کری**س کے المدربوگوں کے خیالات بہت الجھے ہوئے کھتے اوران کے سامنے کو کی فہر تقتور تقاكده كس تعمى عكومت بإساج عابيت بين يعض كاظرليبي تو اس خیال کے مقے کمور دہ نظام مکورت میں کچوزیا دہ تبدیلی کرنے کی صرورت منیں ہے س برطانوی خکام کوسٹا کران کی مایسودیشی جہاب ك توكون كومقرر كرديا كافى ب.

خالع ترم کے مکومت پرکستوں سے کھ فیادہ اندلیشہ منیں تھا کیونکہ۔ ان کا ایمان تریسے کرج مکومت بھی مواس کی اطاعت کی جائے . ان کے

علاده لبرل بارق ادرتواولى يارالى مى تقريباً بوس طوريير طافى مكومت كي مِنال مُنّى اوران كي طرف سے و نكرة جيئي ہوتى مېتى تقى اس كار كرئى ا فر عا فكو في مدوقيمت بعب حافظ مع كدية توك توبرمال من قانون كم بندك ي ادراس ك أن سے يرتم قرموسي منين كئي متى كيسول اُفوائي ويندكري مح المفنون نصرف البنديد كى كافهار راكتفائيس كى بلككم ديني مكومت تحومت هیادوین مین کی موسم کی قانونی آزادی تعینی جاری متی ادرده سیم میسے جب چاپ تاشا دیکه رسنے مقے مکومت مرف مول نا فران کو وڑا اور دبا ؟ منیں جائی می بلک برشم کی سیاسی د مرکی ادر بیانگ حِدوجرد کورد کراهای تی مَّى طُواسِ كَي مَالِفَتَ مِيلِ إِيكِ آمِدَ مِن الْمِي حِوْلُ قَانِ فَي آزا و مي تمي حایت کمااگلیتے سکتے و مرب اڑا ئی میں مشریک محتے ادر حکومت کے جبرو تشرد كآكے میڈ چيكائے كى مذا بھگت دے مقے۔ دومرے دگوں نے ڈركے اقب رِستليمُ مُ كَرِدياً اورنكة مِعِينُ كَي جِراً تَ بغيسَ كَي ـ الرَّكِمِي كَهِم لكي سي نكة مبين موتى بمي تمل وبهت نيارمزار ليجيس ادراس كيساته كالمريس كواك تخريك مين شريك بوك والواس كودل كعول كربرا بعلا بهي كهاجا ما تقا-

من فی فکون برائے عاتر پوری قرت سے قانونی آزادی کی حایت کی ہے اور آگریس میں مدافلت کی جائے تو برائ اور مخالفت کا طوفان بہا موجا کا سے (شایداب بیات ایک تعد یا دینہ ہوگئ ہے) بہت سے ایسے لوگ میں کے فوق ملی جدد جردیں شرکیب ہو ما نمیں چاہتے کر وہ تقریر و تحریر کی آزادی جلسوں اور انجمنوں کی آزادی ،اشخاص اور اخبارات کی آزادی کی ای قدر کردے میں کہمیٹے اس کے لئے احتجاج کرتے ہتے ہیں ادر حکومت کے است اور کو کے دہ کی صد تك انتكلتان كى لبرل يار فى كے روايات كى حامل ہے (حالا مُكاصل ميں ال دونوں میں نام کے سواکو کی چیز مشترک نمیں) اور اس سے روقع موسکتی تھی کہ دەقانون آزادى كى پامالى كى كمىسىكى اصولى مخالفت كرے كى كىيە تكرفود كىسى می اس سے نقعال کینجا ہے۔ گراس سے ایسامنیں کیا، اس کوروفنی پر بولَ كه والشركي بم زبان بو كُنِين " تم و كَوِيكة بروس كاس تطعا خالف بول ا میں متے دم تمارے اس عن کی حابیت کون کا کرد کمناچا سے ہود ہ کرسکو! شايدانفير الزام وياب الفداني ب، كيونكه الفول في كمي آز اوى الد جمهوريت كاحامي بوك كادعوى ننيس كما اورمو قع البيالقا كواكركو في اليبي ويسي بات ان كى زبان سے نكل جاتى تو بيچارت صيبت بي يرجات البتر ديم تعاجا بير كراَزادى ك قديم علمبردار برطانوى لبرل، اورليبر پارتى كے نئے استراكى مبذران یں حکومت کے جروت دے کس حد تک متاز ہوئے۔ دواس درو ناک منظر کو خاصے اطبیان ادر سکون سے دیکھتے رہے ادر تھی تھی اس پالیسی کے تعلق جے الجشرگارهبّن كا نامن كارْجرد تشرو كاسائنشفك استعال كمتاب، بیند مد كی كا اظهار المی کرتے رہے حال میں انگستان کی نیشن گورمنٹ نے تا اون بغاوت كامسوده پاس كرائ كى كوشيش كى تى ادراس برلبرل يار بى ادرلىبرمار بى كى طرف سے بڑی ہے دے ہوئی تقی اس پر منجل اور اعتراضات کے ایک اعتراض یمی تھاکر پیقرمر کی آزادی میں مداخلت کرتاہے اور مجٹر پڑر ) والات کا وارت جاری کرنے کی ام اَدَت دیراہے میں جب ان اعز اضات کویٹر متا تقالودل سے إن كى تائيد كرتا تقا اوراسى كے ساتھ برى آ نكھوں بن مرد تان كى بقدور معرف لمتى متى جهال بطانيد كم مجوزه قانون بغادت سي مرار در حد بدر قانون يافتاي مجفي المرائي والمرائد الكسان من يسوكود يوكر اكبول جفاتي

ادر سردوسان میں اونٹ کا اونٹ نگل جاتے ہیں اوران کی تیوری پربل تک ہیں آ ، ہیں تو ان کے تیوری پربل تک ہیں آ ، ہیں تو ان کے اس کمال کا قائل ہوں کہ دہ اپنے اخلاقی اصول کو اپنے مادی اغراض کے سائے میں مدد دے ، انھیں اچھی معلوم ہوتی ہیں ۔ وہ سیجے دل سے اخلاقی جوش کے سنافہ ہملا اور لیسی کو برا کہتے ہیں کہ دہ آزادی اور جمہوریت کے شمن ہرل در ای سیجول سے مندوستان میں آزادی اور جمہوست کی پامالی کی جمایت کرتے ہیں اول سے مندوستان میں آزادی اور جمہوست کی پامالی کی جمایت کرتے ہیں اول سے مندوستان میں افرادی اور جمہوست کی پامالی کی جمایت کرتے ہیں اول سے مندوستان میں افرادی اور جمہوست کی بامالی کی جمایت کرتے ہیں اول سے مندوستان میں اور ان اور سر اسے ان اور سر سے دی ہوئی ہوئی ہوئی کرتے ہیں اور سے مندوستان میں اور سر سے اور سے میں اور سے در س

کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یغل خالص بے غرضی پر مبن ہے ۔
ادھر مبندور منان ہیں آگ لگی ہوئی تھی اور ہمارے مروا و رعور لال کی جا
پر ہمیت رہی تھی اوراد صول ندن ہیں خاصان حکومت مبندر منان کے لئے دستو
اساسی بناد ہے تھے برس اور ایم بلی کے مبران کمیٹیوں کی ممری کی کوشش
کمتنی کمیٹیاں مہر رہی تعییں اور ایم بلی کے مبران کمیٹیوں کی ممری کی کوشش
کررہ سے تھے تاکہ قوم کی خدمت بھی کریں اور سیروسفر کالطف بھی انھا میں ۔ اس کرویہ تا اور اس میں ۔ اور اس میں ۔ اس مردی ہوا اور اس میں ۔ مردی تا نہ اس سروع ہوا اور اس میں مردی تا ہوں سے ان لوگوں موجوشہا دت دیے جا دہ ہے جماز کے شک میں بہلک کے خرج پر سمندر لوگ دوبارہ مبندستان کی خدمت کے جوش میں بہلک کے خرج پر سمندر بوگ و دوبارہ مبندستان کی خدمت کے جوش میں بہلک کے خرج پر سمندر بوگ و دوبارہ مبندستان کی خدمت کے جوش میں بہلک کے خرج پر سمندر بوگ و دوبارہ مبندستان کی خدمت کے جوش میں بہلک کے خرج پر سمندر بوگ و دوبارہ مبندستان کی خدمت کے جوش میں بہلک کے خرج پر سمندر بوگ و دوبارہ مبندستان کی خدمت کے حرض میں بہلک کے خرج پر سمندر بوگ و دوبارہ مبندستان کی خدمت کے حرض میں بہلک کے خرج پر سمندر بوگ کے دوبارہ مبندستان کی خدمت کے حرض میں بہلک کے خرج پر سمندر بوگ کے دوبارہ مبندستان کی خدمت کے حرض میں بھول کے دوبارہ مبندستان کی خدمت کے حرض میں بھول کے دوبارہ مبندستان کی خدمت کے حرض میں بھول کے دوبارہ مبندس کے خرج کے دوبارہ مبند کی خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کے دوبارہ کو کی کو دوبارہ کی خرج کی کو خرک کے دوبارہ کی خوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کی کو خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کی خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کی کو خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی کی خرج کے دوبارہ کی خرج کے دوبارہ کی خرج کی کے دوبارہ کی خرج کی کو خرج کے دوبارہ کی خرج کی کو خرج کے دوبارہ کی کو خرج کی کو خرج کے دوبارہ کی کوبارک کے دوبارہ کی کوبارک کے دوبارہ کی کے دوبارہ کی کوبارک کی کوبارک کی کوبارک کے دوبارہ کی کوبارک کے دو

کوئی تعب کی بات دھی کراریاب فرض کے یہ مائندے مزد سان کی عام مخرکی سے فوٹ زدہ موکر مطانوی تہنشاہی کے زمیما پر لندن میں جمع موے کر بارے جدب فوریت کرم کی کرمخت صدر مہنیا کی مارے مردسانی

يصرات زصرف دوزمره كى زندى كے لحاظ سے بلك اخلاقى اوردىمى اعتبار سے بھی ، عام بہندوساً نیوں سے بالکل الگ ہو گئے ہیں ۔ اُن کے ادر ارن کے درمان كون ركست باقى منين بالاسفين طلق اصاس منيس كمام لوكون ك كيا خالات بي اوروه كون سا جذبه سے جوالمفيں قربا نياں كرك اور تكيفيس سينرا بمارد اسب ان امور مدبره س كوصرف ايك بى حقيقت نظرًا في سے بعیٰ برطانوی شهنشاہی ان کے زومکٹس کامعا بڑگوا نامکن م إس كَيْ عَادِ نا عِاراس كَى الماعت كرني عِالْمِيْ وه اتنا مَعِي رُسِمِهِ كُعْمُ الْمُ لاگوں کی مرضی کے بغیر مبند دستان کاسئلم النیس موسکتا اور کو ای حقیقتی اور على مستونيس بايا ماسكتا برشرف ع اسبية رف اين تى كتاب باس زان ئ تقد قاريخ "ين آركىيندكى شترك كاكفرىس كى نا كاميابى كا د كركيا بوج شاف عيم ومتور کی شکش کوفتم کرنے کے لئے کی محمدی تھی وہ لیسے ہیں کروریاسی کریڈاس کا دک وتت بس ومتورناك كى فكريس مقدان كى مثال كيي بي جيب كوكي كان كابريس مت كر يربيس من اك في مور أكر لين دمير الله ين جراك للي من اس بت برى المحسس وا واورس وايوي بي بردوستان مي بيلي مولى متى اور

اگرم اس کے شعلے بھو گئے ہیں گواس کے انگارے ،جن ہیں ہزوستان کے جش ان ہورتان کے جش ان کا دیکے دہیں گے۔

بون، المدين ورت هم المحدد المساد المحدد المباكو بهنج حمياتها المحدد المباكو بهنج حمياتها المدود المباكو بهنج حمياتها المدود المباكو بهنج حمياتها المدود المحدد المباكو بهنج حمياتها المدود المحدد الم

کواتنے افتیاردے دیئے گئے تھے اور کسی شم کی ردک ٹوک بنیں تنی تواس کا نیا دتی کرفالک لازمی امر تھا۔ قانون وانصاف کی بنظمی اور ہے الضما فی کی عجیب مثالیں دیکھنے میں آتی تھیں۔

بنگال كىبىض ھتوں بىر بہت افسوساك منظر نظراتا تھا - ھكومىت و ہاں کی ساری آبادی کو (یہ کہنازیا دہ ضیح ہو گا کہ سِاری سِنَدو آبادی کو) جمن سبحتی تھی اور بارہ اور بجیس سال کے درمیان عمر سکھنے والے مرم دفورت لوکے لا كى كوايك كاغذر كه منابراً تقاجس مين اس كانام ونشان درج موتا كها و بحق ك بخفيند كرد ك جات نقي الحير كسى علاقي من واخل مون كي ممانعت کردی جاتی تھتی۔ نباس پرمبندشیس عائد کی گئی تھتیں۔ مرسوں کی نگرابی مبوتی متنی یا دہ ہند کر و کے جاتے تقے او گوں کو بائیسکل رکھنے کی احبازت سنیں تھی انھیں اپنی نقل وحركت كى اطلاع بوليس كودين يرقى مقى مفرد ب آفياب كے بعد كھرسے نكلنے کی ممانعت، فوجوں کا گٹت ، تعزیری پولسیں ،مجموعی جرائے ، غرض د میا بھر ك قاعدون ورصابطول كى زىجىرون لا كوكوركور كها تقاء علاقے كے حسلاقے فوجی محاصرہ کی عالت میں مجھے اور ان کے سارے باشند د*ں کی حیثیت* ان تبديوب كى سى عتى جوعار صنى طور رير ما كئے جاتے بي اور سرو تت يوليس كى تدرید فکرانی میں رہتے ہیں میں یہ نہیں کر مسکنا کربرطا وی حکومت کے نقطهُ نظرسے یہ عجیدہے غربیب قاعدے یاضا کیطے ضروری نقطے پانہیں نقے اگر ان کی ضرورت بنیں بھی تو مکوست پر بہت سخت الزام آیا ہے کہ اس نے پورے بورے علاقوں کے باشندوں کوخواہ مخواہ ستایا۔ دلیل کیا آورشد ریفضان پہنیا یا ادراگران کی ضرورت تھی تواس سے صاف ظاہروتا ہو کہ ہندوستان میں برطانوی مکومت کی حرس کھوکھلی ہوچکی تقیں۔

اس جبرونشاد دیے جیل میں ہی ہمارا پیچیالہیں تھیوٹرا ، متید بوں کی نفت ہم مخلف درجوں بیں کریا ایک بغوفعل تھا ا دراس سے اکثران لوگوں کوجوائیج درجے میں رکھے جاتے تقریخت کلیف ہوتی تھی ۔ بہت کم لوگوں کو ادیخے درجے ملتے تھے ادر بہت سے زودحس مرووں اور عورلوں گوایسی شراکط کی یا بندی کرنی بڑتی تھی جوان سے لئے سوہان روح تھیں معلوم ہرتا تھا کہ حکومت جان بوجھرکرانیبی پانسی اصتبار کرتی ہےجس سے سیاسی فیدیوں کی مالت عام فیدیوں سے برتر ہوجائے جیل کے ایک ایٹ پکٹر جن ل نے توہاں نک کما که تام مبل خانوں میں ایک حنیائشتی صحیدی میں میں یہ دانیت کی کہ سول نا فرمانی کے متدبوں کے ساتھ" انتہائی تھنی کا برتا اُدکریا چاہئیے <sup>ایک</sup> کوڑے لنگانے کی سزا جیل میں عام ہوگئی۔ ۲۷رابر بل ۱۹۳۰ کا یو نائب وزیر منبد سے دارالعوام میں بیان کیا"سسیونل ہور کوا طلاع ملی ہے کیٹ اللہ علی ہمندوستان میں پانچبونیدیوں کوسول نافرمانی کی تحریک کے سلسلے میں کوڑے لگائے گئے " معلوم ہنیں اس بغدا ویں وَہ لوگ بھی شا مل ہیں یا*ندیر جنیں عبل کے فوانین* کی خلاف ورزی کی سزاس کوڑے لگائے گئے برس وابع میں جب تاری اس بېخېرىنىنچىس كەمت سے يوگوں كوكوڑے كى سزائيس دى گئى ہم تو محقے يا داً يا كە وسمير تعلاق مي بم في اس قسم كدوايك واقعات ك خلاف احتجاج كيا عقا

له یکشی بهر چون سا ۱۹ کوجاری کی گئی تقی اور اس کے الفاظ حب ذیل تھے :۔ "انپکے طبح بل جلی کہتم موں اور مانخت افسروں کو آگاہ کرتے ہیں کرسول ما فرما نی محضید یوں کے ساتھ کوئی رعایت بنمیں کرنی چاہیے۔ ان کا دماغ درست کردیا چاہیے اور ان کے ساتھ انتہائی سختی کا برتا کہ ہونا چاہیے "

اور تن روز کا فاقد کیا تھا۔ اس وقت مجھے اس وشیا ندسزاسے سخت صدیمہ کہنا تھا۔ اب بھی مجھے صدیمہ کہنا تھا۔ اب بھی مجھے صدیمہ کہنا اور ول و گھتا تھا اگر اس کا کبھی خیال بھی مذایا کہ مجھے بھراحتیاج اور فاقد کرنا چا ہے معلوم ہوتا کھاکہ اب بی الکل کے اس موں۔ انسان کا احساس وحشت اور بہیریت کا منظر و کیھتے گذہ موجوبا تاہیے ۔ کمتنی ہی بُری چیز کیوں نہ ہو ایک تدت کے بعد دنیا کو اس کی عادت ہو جاتی ہے ۔

ہارے آومیوں سے جیل میں سخت ترین مشققت کے کام لیے جاتے مصنگلاً جگی بینیا ، کولھو چلانا وغیرہ ادر انفیس ہر فئے کی تکلیفیں دی جاتی تھیں اگدوہ عاجزاً کرموانی مانگ لیس ادر اقرار نامے رپوستخط کرکے رہا ہوجائیں یہ جیل نے افسوں کی بڑی کامیانی تھی جاتی تھی۔

جیل کی اکترسزائیس لوگول ادر نوجوانوں کے حصتے میں آتی تھیں اس لئے کہ وہ بے جاسختبوں پر ہزاری کا اظہار کرتے تھے ۔ بربڑے اچھے ہما در لوٹ کے بقے جن میں خو دواری ، شیزی طر آری ، من چلا بین کو ط کوٹ کر بھرا تھا۔ اگر یہ انگلسان کے پاہل سکولوں اور بوئیور سٹیوں میں موت توان کی بڑی فدراور ہمت افرائی کی جاتی ۔ گرہند دوستان ہیں ان کی نوجوا نا نھی تر رکیستی اور خودداری کا صلہ یہ لٹ تھا کہ ان کے بیروں میں بیڑیاں ڈالی جاتی تھیں ، کال کو کھری میں بند کے جاتے تھے اور کوٹوں سے بیٹتے ہے۔

ہماری عورتوں کی حالت جمیل میں ادر بھی نہادہ اخبوسناک تھی۔ یہ عموماً اوسط طبقے کی عورتیں تقیں جر گھروں کی چار دیواری میں زندگی ہر کریے کی عادی تقیس،اور اس سماج ہے جس میں مردوں کی فودغوضا مذکومت ہم الهنیں طرح طرح کی بدیشوں اور سموں میں جگڑر کھا تھا۔ آزادی کی تخرکیان کے ایک وہری اہمیت رکھتی تھی جس جش و خروش سے یہ اس تخرک بسین شرکی ہوئیں اس کی تدمین ایم خواہش تھی کہ الهنیں گھرکی فلامی سے بھی بجات ل جائے۔ یہ خواہش ہمی اور فجر حواس ہی گرفت ت ان کے دلوں میں ہوجود تھی جب ل میں معدود دے جند کے سوال خواتین کے ساتھ معمولی فندیوں کا سابر نا او بیونا کھا۔ وہ برترین قسم کی عورتوں کے ساتھ در کھی جانی تھیں اور اکثر الهنیس تفکیفیس موروس کے ساتھ میں اور اکثر الهنیس تفکیفیس اور اکثر الهنیس تفکیفیس اور اکثر الهنیس تفکیل بھیں اور کھرتوں کے ساتھ جند میاسی قیدی فورتوں کے مورتوں کے ساتھ جند میاسی قیدی فورتوں کھی تھیں جن میں سے ایک خالوان کے جا وجود کر گران فیدی فورتوں کی ڈوانٹ و بیٹر کی آواز صاف نائی دیتی تھی اور مجھے سخت صدیمہ ہوتا تھا کہ میری دوستوں کو ایسی مہیو دہ اور نامعقول با تیں میں جن میں و

یہ بات صریحی طور برنظ آتی تھی کہ سا ہے اور سا ہا ہو میں دو برس کے بیات صریحی طور برنظ آتی تھی کہ سا ہے اور ہی مجار سوا سوا مقار ہی وجعقل میں بہتر آسکتی تھی کہ حکومت نے قصد کے بہا ایسی مقرر کی ہے۔ کچھ سیاسی قیدیوں بریوق ف بہنیں بلکہ یوں ہی صوبہ تحق و کا محک مقرر کی ہے۔ کچھ سیاسی قیدیوں بریوق ف بہنیں بلکہ یوں ہی صوبہ تحق و کا محک کہ اس کے لئے بہنام کھا کہ وہ مرتم کی ہوروی اور انسان میں اس کے لئے بہنام کھا کہ وہ مرتم کی ہوروی اور انسان میں کے ایک بہناں محل کے ایک مزز دریش و بہاری طرح باعی یا مفسد پہیں موثی۔ ایک بار حبل کے ایک مزز دریش و بہاری طرح باعی یا مفسد پہیں ک

معکومت کے مقربین میں سے مقے اور سر کا خطاب کھتے تھے، ہم سے نے کے لئے اگئے ۔ افھوں نے بیان کیا کہ پند میسنے پہلے وہ ایک فرجیل کے مائنے کے لئے گئے کھے اور اکھوں نے اسی رپورٹ بیں جیلے کا فافا لھے تھے کہ وہ ہدروی کا در اکھوں نے اسی رپورٹ بین جیلے ان سے فواست کی کرا تے ہیں جیری ہمرودی کا ذکر نہ کی اس لئے کرسر کاری حلقوں میں کوئی اچھی چیز نہیں تھجھی جاتی ۔ گروز طرصا حب نہیں مانے اور افھیر تھیں ایک اس رپورٹ سے جیلے کو نقصان کہنے سکتا ہے ۔ نتیج بیہوا کہ تھوڑے ایک دن کے بعد جیلے دیاں سے دورکسی کوردہ مقام بربدل دیا گیا جواس کے ایک وہنے کی مزا تھی ۔

بعفر الجیاد س کو جوخاص طور پر سخت ادر بے باک سیجھے جاتے سکتے تیاں لمیں اور خطاب و ئے گئے۔ دستوت کی جیل میں اس ندر گرم بازاری ہی بات میں کوئی شخص اس سے بچتا ہو۔ مگر میراا ورمیرے بہت سے دوستوں بہتے ہیں ہے کہ جبل کے اضروس میں وہی لوگ سب سے زیادہ رشوت تے ہیں جربطے سخت گیر بنتے ہیں۔

میں بہت ہے۔ ہے۔ است کے بہت کے باہر بھی لوگولگاہرا و خش تسمتی سے بیسے ساتھ جیل ہیں اور جیل کے باہر بھی لوگولگاہرا و ست چھاریا اور مرشخص جس سے جھے سابقہ پڑا میرے ساتھ اخلاق برمانی سے بیش ایا ان موقعوں پر بھی جب میں اس سلوک کامتی ہی تھا۔ الب تنہ ایسا ہوا جس سے جھے اور میرے بینوں کو بھا و کھی بینچا۔ لیک بار میری والدہ ، کملا، اور میری بیٹی اندرا آباد کے دسٹر کے میں بیٹے۔ لیک بار میری والدہ ، کملا، اور میری بیٹی اندرا آباد کے دسٹر کے جیل سے بینو کی ریخیت پندت سے ملنے کے آباد کے دسٹر کے ایک بینوں کے تصور گرا کھیلا کہا اور باہر نکال و با یکھے اس الکیکی اس

سے بہت رہنج ہوا۔ اور صوبے کی حکومت نے اس معاملے میں جوطریقہ اختیار کیااس سے اور بھی زیا وہ صدیر پہنچا۔ اس خیال سے کہ کہیں بھر جیل کے ملازموں کے ہاتھ سے میری والدہ کی تو بین نہو میں نے مب سے ملاقات کرنا ترک کردیا۔ دہرہ وون کے جبل میں سات مہینے مک ایک شخص سے بھی ملاقات نہیں گی۔ ایک شخص سے بھی ملاقات نہیں گی۔ (۴۴۴) ایک قیدی کی شیخیفیتینژ

میں اور گووند لبھ نیق پر بلی ڈسٹر کٹ جیل سے دسرہ دون برین تقل کرئے گئے۔ اس خیال سے کہ کوئی مظاہرہ نہونے پائے ، ہمیں بر بلی سٹینس سے ریل ہر سوار منیں کربا بلکہ ہاں سے بچاس میل آگے نے جاکرا بک چوقے سے اسٹینٹن ہم کاڑی پر بٹھایا اور وہ بھی خنیہ طور پردات کے وقت یہ بینوں تہا کی میں نہر سہنے کے بعد دات کی خنگی میں موٹر کا رکا پی نفر بڑا خش گوار علوم ہوا۔

ار بی بی سدوائی سے بہلے ایک بات ایسی ہوئی جس نے میرے دل برارا ار کیا اور جس کی یا داب تک تا ذہ ہے۔ بر بی کا اگر زبر بٹرنٹر شاپدیں ہی وہاں موجود تقا جب می موٹریں بیٹھنے لگا تواس سے بیت شرات ہوئے ایک بٹل میری طرف بڑھا یا در کہا کواس میں جرمی کے چند برائے باتصوریہ سالے ہی ہیں نے ساتھا کر آپ جرمی زبان کیمنا شرع کی ہے اس سے بیں برسالے آپ کے لئے لیمیا آیا۔ میں نہ ان صاحب بہلے بھی ملا تھا اور نہ اس کے بعد دلنے کا اتفاق ہوا۔ جھان کا ان میں کہ اور میں ان کے اس بے ساختہ اطلاق اور اس جذبہ میرودی سے جو اس کا محرک ہوا، جھے بہت مما ترکیا اور میں ان کا یہ اصاب کھی نہ معولوں گا۔ اس کا محرک ہوا، جھے بہت مما ترکیا اور میں ان کا یہ اصاب کھی نہ معولوں گا۔ ماکموں اور محمول میں مرکز کے اس طویا سفریس، میں انگر میزول اس ہوز شاہو عاکموں اور محمول میں مرکز رکے اس طویا سفریس میں انگر میزول اس میں انگر میڈول کے اس اس کا تھا تر بی تورکز ارباء ان دو توں کے دومیان کشاز مردست میلی حائل ہے

اوريدا بكو سرے سيكس فذربدول اوربنظن بين يسكين اس بدولى اوربدكما في ك علاده اجنبيت كى برسى وجريه سي كده والك مسرع سع بالكل فا واقف ميل س لے برفرین دوسرے سے کفتک سے اور کھی کھیار ہرتا ہے۔ ایک دوسرے کورس ا اوررہ کھا نظر آ یا کے اور دونوں میں سے سی کویا صاس بنیں ہو اگاس ہیں مے بچھے نثرا دنتَ اور انسانیت ہی ہے . انگریز ملک مے حاکم ہیں اور حاہ و منصب عطارنان کے اختیار میں ہے اس کئے بہت سے خوشامدی ابن اوقت اورعبدوں كنوالى المفير كھيرے رہتے ہيں اور انہى الى منونوں سے الفورے مندوسا منوں کی سرت کا ارازہ لگا یا ہے۔ ووسری طرف ہندورتا بنوں نے انگریزوں کوصرف انسروں کی حیثیت سے دکھیا، جُو النابنت سے خالی مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں اور سروقت لینے متقل تھوق کو محفوظ رکھنے کی دھن میں رہتے ہیں کستی خص کے انفرادی رویے میں جب دہ اپنے ان ان عذبات کے ماتحت کام کر قامی ، اوراس کے معبی طرزعل میں جب وہ ایک فوج کاسپاہی ہوتاہے، زمین آسمان کا فرق ہے بہاہی جب ڈیوٹی پرموناسیے تواس کی انسا نبیت رخصت ہوجاتی ہے ، وہ ایک کل سے بتلے کی طرح مرکت کواسے اوران بے صراب انوں بر کولی حالا آہے حصو سے اس کا کی نیس بگاما ا نین مال اس بولسک کے افسر کا ہے جے آج کئی خص سے ذراسي برسلوكي كرناصي كواراتهيس توكل بالكناجول بي بيخلف لاسطى جارج کراہے۔اس ونت نہ وہ اپنے آپ کو انسان تجھتاہے نہ جمع کے ان افراد کو جن بروه لانشمان اورگولیان برسا تاہے.

جب کوئی شخص دو سرے فراتی کو عماعت یا مجمع کی صنیت سے دیکھتا ہے تو السانی پرشنہ غائب ہوجا تا ہے اور وہ بیلول جا تا ہے کہ جاعت بھی افراد سے مردول، عورتوں اور بجی سے بنتی ہے جن کے سینے ہیں دل ہے اور اس برج بت نفرت اور کی سے کا مریس تو یہ نفرت اور کیا ہے کا مریس تو یہ کمیس کے کہ الفوں نے ہندوستا نیوں میں بعض حقول آدمی بھی و کیے ہیں گر دہ ہمتنا کا حکم رکھتے ہیں۔ در مزعمو اُ ہزدوستانی سخت قابل نفرت ہیں آسی طرح ہندوستانی بھی ہیں ہو طرح ہندوستانی بھی ہیں ہو قابل تعریف ہیں کہ ہوگا ہیں ہو گابل تعریف ہیں کہ ہیں ہو گابل تعریف ہیں کہ ہیں ہو گابل تعریف ہیں کہ ہیں ہوگا کہ اور بدہیں۔ گابل تعریف کے ہیں ہو گابل تعریف ہیں کہ ہیں ہو گابل تعریف ہیں کہ ہیں ہو کہ ہیں ہو گابل تعریف ہیں کہ ہیں ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہیں ہو کہ ہیں ہو کہ ہیں ہو کہ ہ

یں ذاتی طورپاس معظیمیں بڑا خش نصیب ہوں کو نکر میرے ہم وطن ادرانگریز دونوں بلاہ سشاہمیشہ جھسے بڑے اخلاق سے پیش آئے ہماں نک کہ دہ پولیس والے جھوں نے جھے گرفتار کیا یا ایک جگرسے دومری حگرے کے اور جیلو بخر جی جھے سے بڑی آئے رہے ادران کی اس لانیا بیت کی میرے جیلو بخر و بھی مجھ سے بڑی ہوئی کی زندگی کی تختیوں میں بہت کچھ کی ہوگئی میرے ہولمون کا کھے سے اچھا سلوک کرنا کو کی تحب کی بات نہ تھی کی دکان میں تو مجھے ہوئی شہرت اور حیولیت میں انگریز بھی جھے بحض ایک جا عت کے کھن نہیں بلکہ ایک فرد کی مینت دیتے ہے ہیں نے انگلتان بر تقلیم افی ہوا دو ہاں کی نہیں ان میں ان محب میں نے انگلتان بر تقلیم افی ہوا دو ہاں ہیں اور جا ہے ہیں ان دوج سے بہری تو مجھے اپنے سے ترب ترکیف ہیں ان دوج سے بہری تو میں میں اس کا مقاب کی جاتی تھیں میں اس کا مقابلہ لینے میں میں میں میں اس کا مقابلہ لینے میں میں میں میں اس کا مقابلہ لینے میں اس کی حالت سے کرنا میں دوج سے کہا میں دوج سے بھی اس کی حال ت

ممّا تواكثر مجهاس سي كليف بوتى تقى اورمنرم آتى تقى -

اجیل میں طاقات کا دن ہمائے گئے عبد کا دن ہوتا تھا پیڑھیں اس کے استظامیں دن گذاکر تا تھا بیکن طاقات کا جس ختم ہونے کے بعد فطر آ اس کا دوگر میں ہوتے کے بعد فطر آ اس کا دوگر میں ہوتا تھا کہ اور گار اس کو جس میں ہوتی تھی کیمی ہمیں ہیں ہیں ہوتی تھیں بین کوئی رہات اس ہوتی تھیں بین کوئی رہات اس ہوتی تھی جس کے دجہ سے ہیں رہنج یہ موجہ میں اقل میں دو مصابح الماقات کے موقع میں ہوتی تھی ہو ایک میں دو میں میں ہوتی تھی ہوتے ہیں تھے لیکن رہا میں دو میں میں میں ہوتی تھے اور جون طر ہماری میں دو نیان سے تکل المحاس ہوتی میں موتی ہوتے ہا تھے جائے تھے اس بر برا افعد آ آ تھا دران ملاقات کی کامار العلم جا آرہ تا تھا۔

میرے لئے یہ بڑے خت دن تھے۔اس کے بعدجب ہیں نے دوبارہ ملاقات کاسلسلہ شروع کیا اور میرے عربین بہلے پہل جیسے ملنے آئے تو کچھ نہ ہو چھے کہس قدر فرش ہوئی میری بہن کے جو رہے چھوٹے بہرے کاند سے بر بڑھ گیا تو مجھے لپن ان بیں سے ایک شخصار المجہ جسب عادت میرے کاند سے بر بڑھ گیا تو مجھے لپن جذبات کا صنبط کر نامشکل ہوگیا۔ است دن تک انسانوں کی صحبت کے لئے ترسے کے بعد گھر کی زندگی کے لطف نے مجھے بے عین کردیا۔

جس زبائے میں ملاقات کاسلسلہ بند مقامجھے گھرکے یا دوسر سے جہلوں کے خطوکا (کمیز کرمیری و ونور ہنیں جل بر ہمیں ) اور زیادہ بے جہنی سے انتظار سہنے لگا۔ اور چیز بریک و کری کے اور چیز بریٹا نی ہوتی نیک اور چیز بریٹا نی ہوتی بریٹ کی ایس سے اس طرح کھیلتا ہے جو اپنے اس سے اس طرح کھیلتا رستا کوئی اپنی مجبوب چیز سے کھیلتا ہے جو اپنے قابو میں ہوگی ہیں فرایات نہوس سے مجھے کی اپنی مجبوب چیز سے کھیلتا ہے جو اپنے خرایات نہوس سے مجھے کلیف پہنچ ۔ فط مجھے اور فط پانے و و لوں سے فرایات نہوس سے مجھے کلیف پہنچ ۔ فط مجھے اور فط پانے و و لوں سے پریسا ہوجا تا ہے جس سے کلیف ہوتی ہے ایک وور و زنگ خیالات پرلیشان بہدیات رسے ہیں اور دوز مراک کام پر بوری تو جرکہ نامشکل ہوجا تا ہے۔ و

نینی اوربریلی کے بیلول میں مبارے ساتھ بہت سے لوگ کے لیکن مردون میں شرع شرع میں صرف ہم بین آدمی تقدیدی گودند لجھ بنی دکاشی بیرے کنوا ندستگھ اور میں ۔ دوایک میسے نبوینچہ جی اپنی جر میسینے کی میعا و کاٹ کرچلے کئے کیکن ووصا اور تشریف ہے آئے۔ جنوری سے 12 کے کسب سالتی مجھے جھوڑ کرچلے گئے ادر میں اکمیسلارہ کی یا۔ آخر اگریت میں مجھے رہائی ملی۔ اس عرصے میں تعیٰی

بورے آ کا میسنے دہرہ دون جیل میں ، بیس نے بالکل تہائی کی زند کی گذاری بہرا تك كركوني بات كريخ كويمي مذتها البته تهي كبي حبل كاكوني المكار عيد منطب مسم ك أكلنا لها. اكرم اصطلاح طورية في تدينها أي كى مزاللبين كي منى منى الله الكي الله ورت قربيب قربيب وسي هي ميرف لئ يراد اصبر از يا زماية نفا أجهامواكريس ن القات كأسلسك كيرشرع كرديا تقاكبونكاس سي تحفي كيد مركي سكون حاصل ہوجاتا تھا بیرے ساتھ ایک خاص رعایت پر تھی کہ مجھے باسرے تازہ بھول *ننگا*نے ادر حید فو رو کھنے کی احبارت دیدی کئی تھتی ۔ان سے میرا جی بہت کچھ بل حبا ماتھا عواً عیل میں کھیدلوں اور تصویروں کے رکھنے کی اجارت بنیں ہوتی ۔اکٹر لوگوں ے مربے لیے کیمول تصحے لیکن مجھے ان کے لینے کی اجازت تنہیں کی ۔ مات یہ کوکہ جیل کی کو تقری میں خوشنا ئی پیدا کرنا پندنیس کیا جاتا. مجھے یا دہے کہا کیک فعیر جیل کے سیزمٹنڈنٹ نے میرے ایک ساتھی کو جومیرے برابر کی کو تھری میں رہتے تھے، اس بات بیتنبھ کی کراتھوں نے اپنامنہ ہاتھ دھونے کاس ال سليقے سے سي كرركھا نفا اتفول نے فرا ياكراسي كو هرى كواس طرح مت سجا كوكم اس سے آرائش اور عیش میندی اظام برمود اب دراس سامان عیش کی فہرست بھی بلاحظه کیچئے۔ ایک دانت صاف کرنے کابرش منجن کی شیشی، فاکنٹن بین کی روسنائی، سرمی ڈالنے کے تیل کی ایک بوتل ، ایک ٹرش ، ایک کنگھا اور شايده وايك ادر هيوني محيوتي چنري .

جیل میں انسان کوروز مرہ گئی تمولی جمروں کی بڑی فذر ہوتی ہے۔ وہاں اپنا ذاتی سامان بہت کم ہوتا ہے ، اس میں آسانی سے ا صافی نہیں ہوسکہ آاگر کوئی چیز کھوجائے تو دوبارہ منکا نامہت شکل ہے۔ اس کئے چھو انھیں بہت عربیزر کھفا ہے وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے کرتا ہم جربا ہر عموماً رةى كى بۇگرى بىر كھىنىڭ مى جاتى بىي بلكىت كاجنىبە دېل كىجى انسان كاپيچىپا بىنىر چھور ئار بىجال كوئى چىز جەلگھنىڭ قابل موسىتىرىنىس آتى -

م من سبه می می زندگی کی خوشگوا چیزوں کے لئے دل ترط پتا ہو شلا مجمانی آرام و آسائش، خوشگوا رما ہول، دوستوں کی سجت، دسجی گفتگو، بحوں کے ساتھ کھیلانا میں اس کی میں اخرامیں کوئی تصویریا فروٹو کی کر پرائے زیائے کی یا دیازہ مہوجاتی ہے اور جوانی کی بے فکر توں کا نعت انگھوں کے سامنے کی جاتا ہے۔ گھر کی یا دکانے کی طرح کھٹک نگری ہے اور سارا ون بے میں نی میں گٹتا ہے۔

یں۔ در نقور می دبرچرخہ کا تنا تھا کیونگر دہنی کام کرنے کے بعرجہانی محنت ييے سكون ماصل ہونا تھالىكىن بىراغاص غل لكھنا پر بيرا تھا جو كما ہير من جا سالھا وهرب تھے نہیں السکتی فیس کیونکاس علط میں شری ابندیا رفقیں اوریحتی ہے احتساب بونا تقا. احتساب كرنے والي بيض ادفات ناابل و كتوتے تھے. مثلاً ایک مرتبع اسبنگاری کمات زوال مغرب اس لئےروک دی گئی کرکتاب کا ام خطرناك اورباغيا بمعلوم موتاب بيكن مجھے شكابيت كاموقع نهيں بحراس كئے كربير بهي مجھ بہت مى خىلف نىم ئى كتابىي رايھنے كول جاتى تھيں .اس محلكم ي بھى ميرے ساتھ فاص رعابت تھى كيونكرميرے بہت سے ساتھيوں كو دو درجاول کے دیری تھے ) مرائل حاضر کے سعلت کرابیں ملنے میں ٹری دفت ہوتی تقی ۔ مجھے ﺳﻠﻪم ﭘﻪ/كەبنادىن بىل مىلى مەلىك بىلىرى بىل مىلىمىت بىلمانىدى بىتورى تجاي<sup>خ</sup> ورع تعبس بسنكائ كا احازت بنيس وي كوكي كيونكاس مي سياسي معاملات كي تجث عتی برطانوی افسر صرف دوتیم کی کتابوں کے پھھنے کامٹورہ بیتے ہیں ندسی کتابیں اور ماه ل بیعیب بات ہے کہ حکومت برطانیہ ندمب کی بڑی قدرواں ہے اور بڑی برتھبی سے ہرتم کے ذہرب کی ہمت افرائی کرتی ہے۔

جب ہزوستان میں عمولی سے عمولی مرفی حقوق بھی حاصِل نہیں ہیں ' وفند رو بحقوق كاتذكره كريافضول ہے، بجربھی برسمار فا بل فورہے۔ اگر آبک علا لت سی شخص کو قبید کی منرا دبتی ہے تواس کا یَمْسَا ابرگر مہیں ہوسکنا کہ حیمے کے ساتھ و ماغ كوهي سزادى جائے . قديمى كاجم يا بند بهي ليكن و ماغ كيون مدة زاد موج سند مسيّان تح حلیوں کے ارباب حل وعقد یقانیاً اس سوال بربر افروخیة ہوں گے۔ کیونیکہ ان میں جدیوخیالات کو سجھنے کی صلاحیت، آور بؤرد فکر کی عادت عمو ما مہت کم ہوتی ہے۔ اصتباب ہو رہی ہے الضا فی اور حافت کا مغل ہے بہندوستا ہیں۔ ہم اس کی برولت بہت سی حدیم طبوعات اور ترقی مذیر رسائیل اورا ضارات سے محود مرہتے ہیں ممنوع کر ابوں کی فہرست کا فی طویل ہے اور اس میں برابر اضا فہ ہو 'آرسماسے-اس بیطرہ برہے که فئیدیوں کو وہ کٹا ہن بہنیر ملتیں جن کی جیل کے باہر خرید ہے اور پڑھنے کی قانو نا اجازت ہے۔ بحفوصه واكررياستها متمتحده امركيس يبوال الثقاعفا وبال منيارك بح شهر ومورو ف منك منك جيل مي جنداشتاكي رسائل كي مانف عني إمركم يك حكران طبقه كواشماليون سے خاص كد ہے ليكن اس كے إ وجو دجيل كے حكام <u>نے پین</u>کیم کاکوتیدیوں کو مبرطرح کی مطبوعات حتیٰ کواشتمالی رسائل واضارات بھی منكاك كات ب جيل ك واردن خاس بي صرف ايك تشاكيا تفالعي ان كار تونون كى اجازت تنيس دى تقى جنيس وه أسَّتْ قَال بَكْيرَ بحِمَّا نَهَا . ىبنەنىتان كى جلىد*ى كەنتغ*لق نىہنى آرز دى كےمئىلە بىرىجىڭ كرنا يالىكل ضول سیکیونگر بیاں نوعام قدروں کو نہوئی اخرار المناہے اور نکھنے کاسالا احسا کا کیا ذکر سے بہاں تو ان سب چیزوں کی ایک سرے سے مانعت سے من درج اول من فتديول كولكها كاسا ان من بين بروزار اخاران من سے جی سب کوئیس و نے جاتے اور خصیں ملتے بھی میں تو وہی ا خار جھیں حکومت

پندکر تی ہے رہیے و دسرے اور نئیرے ورجے کے سیاسی اور غیر سیاسی قیدی

ان کے لئے اصولاً لکھنے کا سا ان بمنوع قرار دیا گیا ہے بعض سیاسی قیدی سا کھیے کا سا ان دیدیا جا تا ہے لیکن اکثر پر تھا مندوخ ہوتی دہتی ہے ۔ درجاول کے قیدی ہزار میں ایک سے ذیارہ فیرونے کو اندون کی مندوخ ہوتی دہتے ہیں۔ درجاول کے قیدی ہزار میں ایک سے زیارہ فیری نظر انداز کو سے میں افعین نظر انداز کو سے ہیں۔ درج اول کے قیدی کی میں میں میں میں اول کے ان فوش نفید ب تیدیوں کو بھی وہ مراعات حاصل نہیں میں جو اول کے ان فوش نفید ب تیدیوں کو حاصل ہیں ۔

غرض سے آتے منے اوریں نے دیکھا کہ انھیں کھنے پڑھنے کا دل سے شوق مقیا بی قدیوں سے بیٹے اور وہ بڑی محنت مقدید سے کام کرتے ہوئے کا بیس موقع ملا تھا ہم آ کھیں پڑھاتے سے اور وہ بڑی محزت سے کام کرتے سے اکٹر جب آدھی رات کومیری آ نکھ کھی نؤیس ید دیکہ کرچیرت میں رہ گیا کہ وہ ایک قیدی بارک سے اندرہ صندلی سی لاکٹین سے پاس بیٹے بیان مہرت یا دکررہے ہے۔

عُرض میں کُتب بنی میں مصروف دمتا تھا۔ میں اپنے مطالعے کا موضوع بداتا دمتا تھا کُرعو ما عُوس ، کتا بیں پڑھتا تھا۔ نا دلوں سے ذہر کُسست ہوجا آبی ہی کے اس کئے میں نے زیادہ نادلیس بنیں پڑھیں جب بڑھتے پڑھتے تھک جا آلو کھنے گئا تھا۔ آریخ عالم کے موضوع ہرمیں نے اپنی لڑکی کے نام خطوں کا جوسلہ لکھا ہواس میں میں اپنی سزاکے پورے دوسال مصروف رہا۔ اور اس سے میرے ذہن کی چستی اور سندی قائم رہی۔ ایک صدیک مجھے یوسوس ہوتا تھا کی میں اور ماصلی میں دہتا ہوں جس کی تاریخ میں لکھ رہا ہوں اس کئے میں اپنے میل کے احول کو قریب قریب بھول گیا تھا۔

 وارت ۱۱ ڈگری یا اس سے بھی نیا دہ ہوتا تھاتو ہیں برف کے ان تودوں کوست سے تکاکرتا تھا۔ اٹلس کود کھ کو طبیعت ہیں بڑا ہجان پیا ہوتا تھا۔ اس سے ان جگہوں کی یا د تازہ ہوجاتی تھی جینے کا ار مان تھا۔ بے اضیار بی چاہتا تھا کران پُراسے: منظوں کا پھر لطف اٹھا کیں۔ ان فقطوں اور شانوں کی ہیرکریں جربسے اندوں کی شہوں کو ظاہر کرتے ہیں، اُس بوٹی گہری لکیروں برسے گذریں جربیب اڑوں کی علامت ہیں ادر ان خطوصتوں کو عبور کریں جسمندر کی نشانی ہیں۔ غرض و نیا کے تمام دکش مناظر مکھیں اور بدلتی ہوئی انسانی زندگی کی کش مکش کا مطالعہ کریں۔ یہ آر دوئیں ہیں بے حبین کرو بتی تھیں اور جبلدی سے ہم سرت وافسوس کے ساتھ اٹمس کو اٹھا کر کھ وسیتے تھے اور مجد اسی چار دیواری ہیں ہوٹے اور فوسی کے ساتھ اٹمس کو اٹھا کر دکھ وسیتے تھے اور مجد اسی جار دیواری ہیں ہوٹے اور اپنی ہے کیف معمولات ہیں مصروف ہوجاتے میں میں گھیرے ہوئے تھی اور اپنی ہے کیف معمولات ہیں مصروف ہوجاتے (MA)

قیدخانے کے جانور

ایک سال اور ڈھائی مہینہ ہیں نے دہرہ ووں جہل ہیں اپنی تھیو ٹی سبی کو تھری یا گرے ہیں گذارے اور جھے الیا محوس ہونے لگا گرگو یا ہیں اس کا ایک جو دین گیا ہوں ۔ ہیں اس کا جہز دین گیا ہوں ۔ ہیں اس کے جوشتہ سے آشا تھا سفیدی سے تیتی ہوئی ایک ایک ایک ایک اشان اور ایک ایک ایک ایک اشان اور کھی ہیں ۔ داخف تھا ۔ ہا ہم تصریح میں گھاس کے جھوٹے جھوٹے کے میں اپنی کو تھری ہیں تھا س کے جھوٹے ہیں اپنی کو تھری ہیں تنہا نہیں تھا اس لئے کہ میاں ہرتیم کے زمر لئے کہ جھیے جھیکیلیوں کا ڈیرہ تھا جو سن می کو آ یا دیاں میا کہ کو گھٹی اس کے گرد و مینی میں باقی رہ جا تا ہے تو تعین دومذ بات کا کو کی تھی اس کے گرد و مینی میں باقی رہ جا تا ہے تو تعین اس کے گرد و مینی میں باقی رہ جا تا ہے تو تعین اس کے گرد و مینی میں باقی رہ جا تا ہے تو تعین اس کے گرد و مینی میں باقی رہ جا تا ہے تو تعین اس کے گرد و مینی میں باقی رہ جا تا ہے تو تعین اور دہ مرجیز ہیں میت ہوئے ہوں گے۔

دوسرے فید ما نوس میں ایسی ایسی کو تقرید بیس رہا موں لیکن دمرہ و د رجیل میں جھے ایک میں ایسی دما موں لیکن دمرہ و درجیل میں میں دلیے ایک میں دلیات ما اس کی دیواروں سے باسرایک گراس کی دیواروں سے باسرایک گراس کی دیواروں سے باسرایک گران حالات میں رسمت کے سرویک

بہت چوٹی تنی اس قدر چوٹی کاس میں ٹیلنے کی طلق گنائش نیمی لہذاہیں اہازت ہمی کراپن کو ٹھری ہے اہر جیل کے بھائٹ کے سامنے وتقریباً سوگزے فاصل بریما میں وہنا م ٹہل کیس۔ گویا احاطہ جیل میں رہنے کے باوجو دہم اس کی دیواروں سے باہر نکل کر بھاڑا اور کھیتوں کامنظرہ کیوسکتے تھے باس ہی المدود فت کے لئے ایک مٹرک ہی تھی۔ لیکن اس رعایت سے جن کامیں اشام کے دکر کہا ہے جرف میں بہن نہیں بلکد درج الف اور ب کے تام فیدی فائدہ تھوٹی می حوالات بھی تھی جور بہن جو الات کہلاتی تھی۔ اس کے اور گوکوئی تھوٹی می حوالات بھی تھی جور بہن جو الات کہلاتی تھی۔ اس کے اور گوکوئی ذیر ارد تھی بہن فرادر سرے فیدی جو بہاں رکھے تھے ذیر گن کا فطارہ مکن تھا۔ بید بین مجرم اورد وسرے فیدی جو بہاں رکھے تھے کہ اعلان سے میاں دکھے تھے۔ کے اعلان میں جو بہاں دکھے تھے۔ کے اعلان کے مسامنے جہل قدمی کی اعباد ت حاصول تھی۔

صوف وہی قیدی جوایک مدت تک جیلی کی او کجی او کجی دیواروں کے
امدربندر میں اس امرکا اندازہ کرسکتے ہیں کہ اس کی صد دسے باہر شہل لینا
یا بیرونی دمیا کے کسیع اور کرتا و منظر سے لطف اندوز مونا نعنیاتی اعتبار
سے کسی جمید وغریب فرت ہے جھے جیل سے باہر نطخ کا اس قدر شوت کھا
کررمات کے درم میں می جب موسلا و صار بارش کا سلسلہ کی روز کا جاری
درم کا اس میں می جب موسلا و صار بارش کا سلسلہ کی روز کا جاری
میں کہا۔ اس می می جب موسلا و صار بارش کا عمل مردی گرز میں بی
میر بیناک بہالیہ کا منظر میرے کے مزید خوش کا یا عیت مو آب میں جو جاتی
درم جمرک کے تید خاس کی پرلیٹائی اور کلفت المی عمل مدی جو جاتی

بیری فرشمتی می کواس طویل عرصہ بیں جب الماقات کاسلسلہ باعل مسعه ہوجا یا اور مجھے کی مہینہ لگا گارتہاں ہنا پڑتا ہوجوب بہاڑ میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ کو تقری کے اندرسے اگر چیرے لئے ان کالطف انتھا نا ان کالطف انتھا نا مکن تفا گران کالفت درمیرے دل میں اس طرح سماگیا تھا کہ مجھان کے قرب کا ہروقت اصاس رہتا۔ معلوم مہوتا تھا میرے اور ان کے درمیان ایک پراسرار ربط قائم ہوگیا۔

پرندوں کے جھنڈ اڑتے اڑتے نظرسے غائب ہوگئے. ادر دہ بادل کا اکیلا گرا بھی تیر یا ہوا دور ملا گیا۔ یس تنہا بھیا ہوں ادر میرے آگے بہت درجنگ نگ کی لمبندج ٹی کھڑی ہے۔

ہم ایک و رسرے سے تبھی ہنیں اکراتے بہاڑ اور میں میں اکراتے بہاڑ اور میں میں بدیر کی طرح مجھے ہاڑوں سے بھی وحث مندیں کی طرح مجھے ہاڑوں سے تبھی وحث نہیں ہوتا تھا جمع ما مجھے ان کے قرب سے ایک طرح کی تنکین محسوس ہوتا تھا کہ ان پہاڑو دکا وقار ایک طرح کی تنگین محسوس ہوتا تھا کہ ان پہاڑو دکا وقار اور نبات اور میرے بے میں دل کو سکون اور میں بہتا ہے۔

مندوستان کے شیبی میدانوں کی سبت دہرہ ددن میں بہار کا میسم طویل بھی ہو تاہے اور فوش کو اربی ، جاڑے میں درختوں کے پتے کرکئے مقے ادر وہ نیکے بوکردہ سکئے مقے تعجب تریب کم پیل کے وہ جا ربڑے بھے درخت بھی جربی ایک سے مراسن کھڑے تھے بیٹوں سے فریب قریب فالی ہوگئے تھے اور ان پرایک فرقی سی چھائی تھی۔ گربہ اڑکی ہوا وں یے ان بیپ سے بڑوں اور تا م درختوں میں ایک حرکت پیدا ہوئی ادرایک ال بیپ سے بڑوں اور تا م درختوں میں ایک حرکت پیدا ہوئی ادرایک خلسات کا عالم نظر آنے لگا اُجیسے پر دے کے پیچے پراسرار قو ترکام کردہی جوں میں ان کی شاخوں میں ہری کونبلیں بچوشتے دیکھ رچھ کا سرختا تا ہے منظر نہا بیت ہی خش کوار اور مسرت خیر تھا و فعت لاکھوں کروڈوں پیتے بڑی مسرخت کے ماجھ شاخوں پر منود ارموکر آفرا ہے کی دوئی میں جیسے۔ اُس کھے اور پھر ہواکی مال پر دفعس کرنے لگے۔ کونبلوں کا دیکھتے ہی دیکھتے ہے۔ بین جاناکہ من قدر عجب وغریب منظر ہیں ج

رب سرب سرب المستري ال

ېږدون چرېجه نلابې رنګ چیاب، کې. د بګ بدل کر تھرسنر ہو جانتے ہیں ۔

برسات کی بارسنی میشین شرخش گرار دوتی بین اس کنے کہ وہ گرمی کی میت جمات کی بارسنی برسٹین میں اس کئے کہ وہ گرمی کی میت بھا دیتی ہیں . مگر کی می نام سے اور دمرہ دون تو بارش کے دلوتا کا استعمان ہے برسات کی ابتدا میں شرع ہی کے بایخ چیسم توسی میاں تقریباً کچاس سا کھ ایج بازش ہوجا تی ہے ۔ اس وقت جیل کے ایک تنگ گوشیس دبک کر میٹے جا آا در می کوسٹسٹس کرنا کہ آدمی کی تیب کی بایک یا کھڑ کیوں ہیں سے آنے والی اور چیار سے بچار سے بچار سے بچا دسے بچا دسے بچا میں دہے کے درجا المین لگا۔
درم کی جی المین لگا۔
درم کی جی المین کا موسم منایت فش گوار موتا مقا اور جاڑا بھی برسات مے بود فران کا موسم منایت فش گوار موتا کی اور جاڑا بھی

بشطریک بارش دمود بانی کی بوجهار ، بجلی کی کوک ، نیز و تندمواگوں کے چلنے سے دم امحمدا اندان کی بعد ما امکان ، کسی قدرآسایش معددم امحمدا انداز بعض اور ایک او لا کھیلنے کی اور کرے بقت برگرت توان سے کچھ کول سے بڑا موال تھا جب یہ اولے ناکھ ارا آمنی جبت برگرت توان سے کچھ اس می کا زبردست شور بیدا موال ایسا جسے اور بین میل دیں بہوں .

ایک دن مجھے خاص طورسے یاد ہے ۔ وسمبرست ۱۹ کی چہدیویں اربی تھی ۔ دن محروعد و باران کا زور رہا ۔ سمبرست ۱۹ کی چہدیویں تاریخ تھی ۔ دن محروعد و باران کی اور میں نے جیل میں گذارالبکن شآگا کو دفعۃ مطلع صاف ہو گیا۔ اردگرد کے تام بہاڈا وربہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں یہ دیکھ کر جبری تا ما فروگی اور کلفت و در موتی کی ۔ ایک روز بڑا دن کھا، صاف اورخوش گوار ، اور برف آلود بہب اڑوں کا منظر نہایت دافر ہیں میں اس اور اس اس اور اس استال در بیات اور کا منظر نہایت دافر ہیں میں اس اور اس اس اور اس اس استال در بیات کا منظر نہایا ۔

دورمرہ کرمنا علی سے مورم ہونے کی وجہ سے ہیں فطرت کے منا بدے کا سوق ہوگا۔ وہود ہیں۔ اس سے ہما کہ میری کو قوت بڑھ کی توہیں نے دیکھا کہ میری کو تقریب کو دہیں۔ اس مقت مجھا حساس ہوا کہ ہیں تھا کہ کی شکا سے کرنا تھا اور دیا نہ منا کے وہ اما جو بنا ہما کہ اور دیا ن منا کے اور ایک اس کے ہوں اور کی اختران منا کہ اس کے ہیں اختران منا کے اللہ منا کہ اور کی اللہ کا منا کہ منا کہ منا کہ منا کہ منا کہ اور کی منا کہ کا کہ منا کہ منا

میری کو طری میں موجود کھتے میں ہے بھی تعرض نہیں کیا جود میں اور ان میں صرف ایک دفتہ ذراسا جھرا اس اتھا۔ شایدایک بھڑسے نا دائے طور پر جھے کا ادائے حصاس قدر طبش آیا کہ ہیں ہے ان کو نمیت و نابود کرنے کی ٹھان کی ۔ لیکن اکھوں نے اپنے جھٹوں کو بچائے کے لئے جن میں غالباً ان کے انڈے سے میڈری بہا دری سے میراسما بلز کہا جمبورا مجھے اپنا ہا کھرد کرنا بڑا اور میں نے یہ نیصلہ کیا کہ اگر آ مُذہ اکھوں نے جھے کئے تھے کہا تھا میں دی تو میں بھی ان میں کو الیون میں دی تو میں بھی ان کہا ہے کہا ہے کہا دری میں رہا مول لیکن ان میرا طول یا زمر میلے کیٹوں نے مجھے تنگ اس کو ٹھری میں رہا مول لیکن ان میرا طول یا زمر میلے کیٹوں نے مجھے تنگ نہیں کہا دریم ایک دور مرے کا احترام کرتے رہے۔

چگادر است محصے نفرت می ایکن مجبوراً الفیس سی برداست کرنا پڑتا تھا۔ شام کے دصد لکے میں وہ نہایت خاموشی سے برواز کرتے اور ایک لحظ کے لئے اسمان کی تاریک فضا کے مقابل نظراً جائے ان بھیا کہ جانوں سے مجھے ڈرلگنا تھا معلوم موتا تھا وہ میرے تہرے کے برابرسے گذرجاتے ہیں اور میخوف تھا کہ کہیں ہم ایک دوسرے سے ٹوانہ جائیں بڑے براے جبکا در رفضا میں بہت ادر بر واز کرتے تھے۔

ین گھنٹوں چینٹی دیک ادر دوسرے کیڑے مکوڑ در کامنا ہوہ کیا کرتا تھا اددھ کلیوں کاجب وہ شام کورنگئی ہوئی چیکے چیکے ا بین شکار کو تاکی رہتیں یا تمبی نهایت ہی صفحک انداز سے دم بلا بلاکر ایک دوسرے کا پیچاکر بین عام طور مرب میٹروں کی طرف سے بچی تھیں لین دومر تبہیں نے دیکھا کہ انفول نے نہایت اصلیاط سے بھڑ دں کا بیچہا کیا ادد مرفعہ وفت مرسے انفیس دیوج الیا ادد میں مات کہ انفول نے جان او جم کر لینے آپ کو ونك سريها بإيام من الفاتي بات منى .

ان کے علا دہ گلر ماں قریب کے درختوں پر بے شمار تھیں کیمی کمبی اس بمان تك جدات موقى كرمارك بأس على آيس. تكفيو عبل مي مي كري حمى تحنث فريب فريب ببحرس وحركت بشجامطا لعركياكرنا تقاراس اثناميل كثر ابیا مواکد ایک مجمری بیری انگ سے موتی موئی گفشنریہ اسیمی اوراد حادیم د کیف کئی . د نعتهٔ میری آنکمیس اس سے جار موتیں اور وہ محسوس کرتی کمیر کو تی درخت د غیره نمیس مول جواس ب مجھے محدر کھا تھا۔ ایک کمحرکے لئے وہ خوف سے منتکتی اور پھر بنایت تیزی کے ساتھ بھاگ جاتی بعض اوقات گهراوں کے میپوٹے میفوکٹے بیے درختوں رسے گرمٹیتے۔ان کی مان گلمبری بھی اِن کے بیچھے ہی آجاتی اور ایک جھوٹی سی گلیندکی طرح ان کا مجھ آسا بناکر الهیں کسی محفوظ گوٹ میں لے جاتی کبھی یہ بچے گم بھی ہوجاتے تلقے۔ ایک الیس ایک فین گواسی میم کی مین گلمرمای ال میمین خریجی میمین در تک میکه میمال کرتے رہے۔ برگلمر ایس اس ندر جھید کی صیر کدان کو کھلا نا بلا نا نامکن سلسلو مِوثَاتِهَا ٱخْرِيكِ مُلِدَالِكِ بْنُ رُكِيتِ مَلْ كَيا كِيا بِعِي مِ فَ فِرْسُن بِي مِ روشنائ ڈالنے کی نلکی کی نوک پر دراسی رو ٹی لگا دی۔ اوراس سے دووھ

بلانے کی بوش کا کام لیا۔
کبوروں سے میں نے کوئی جیل خالی بنیں پایا سوائے المودوک کوستانی قیدخانہ کے درسرہ دون میں سینگڑوں ہزادوں کبور مقصاً اگا کو ان کے حبن ڈکے جھنڈ سطح آسمان برجیا جائے۔ بعض اوقات جیل کے عہدہ داران کا شکار کرتے اور کھا جائے۔ بیاں مینائیں بھی تعتیں ج ہر مگر ہوتی ہیں۔ ان کے ایک جڑرے نے میری کو تقری کے دروازہ کے بالکل اوربا پناگھونسلا بنار کھا بھا اوران کی خراک کا انتظام میرے ذہر تھا۔ رفتہ رفتہ دہ تجھ سے اس قدر مانوس ہوگئیں کہ اگر صبح یا شام ان کے کھانے میں ذراسی بھی دیر موجاتی تو وہ میرے یا سرحلی آئیں اور شور بچا مچا کراہی غذا طلب کرتن ان کی حرکات وسکنات کو دیکھ و دیکھ کراور بے صبری کی چیخوں کوئن کر مجھے ہے حد لعلف آتا تھا۔

نین میں بہت سے طوطوں نے میری بارک کی دیواروں میں در زول کے اندر اپنے گھو نسلے بنار کھے تھے۔ ان کا ایک دوسرے سے اختلاط اور اظہا مجت کرنا نہایت دلکش معلوم ہونا تھا۔ کبھی کبھی دو نرطوطوں میں کسی مادہ کی پرولت جنگ بھی موجاتی تھی ان توقعوں پر یادہ نہایت بنا کھیںان سے مجھی تماشا دکھیتی دہتی ادرجس کی فتح ہوتی اسے اپنا مورد عنایت بناتی۔

در ودن میں طرح الم کے پرند کو و دستے ان کے پہوں سے ایک شور پاہوجا تا تھا۔ برگور دناک کوک ان سب پرغالب آجاتی تھی برمات اور برسات سے کھے پہلے داغی بخال کوک ان سب پرغالب آجاتی تھی معلوم ہوگیا کواس کا یہ نام کیوں دکھا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کرتجب ہوتا تھا کہ دن ہو یا رات، دھوب ہو یا بارش پر ندہ لگانا دایک ہی نغہ الا پتار ہم اسے محتصر بری کو ارتب تھے ہائے ہا کہ میں اور سیل کو بر ندے نظامتیں آتے تھے۔ ہم صرف ان کی آواز سنتے تھے ہائے مختصر سے محن میں کو اور سنتے تھے ہائے کہا تھا کہ دی کھا تھا ہو کہا در اور سیلوں کو دیکھا کہا تھا ہو کہا دی تا کہا تھا ہی وہ تیری طرح نئے گر میں اور بھر ہوا کے جھونے میں اور برا تھ جا تیں کہی وہ تیری طرح نئے گر میں اور بھر ہوا کے جھونے میں اور برا تھ جا تیں کہی وہ تیری طرح نئے گر میں اور بھر ہوا کے جھونے میں اور برا تھ جا تیں مرفا ہوں کا کہا ۔ مرفا ہوں میں ہی دو آبا دی قائم کرد کھی مرفا ہوں میں میں ہزروں نے ایک بہت بڑھی نو آبا دی قائم کرد کھی

سی ان کی وکتیں و کیفنے سے قبل کھی تھیں ایک واقعہ مجھے اب تک بادہ ہے ایک بندر کا بچ کسی طرح ہاری بارک کے اصاطبیں آگیا اور با دجود کو شرش کے دیوار کو نمیں بھائد سکا۔ یہ دیکھ کر جیل کے محافظوں، قیدیوں اور قیدی نگرانوں نے گوگر اس کی گرون جس رسی ڈال دی۔ اس کے ماں باب ایک اد بی سی دیوار بر بیٹھے یسب بچھ دیکھ رہے تھے اور ان کا غضہ محظ بلی ظاہرہ میں دیا تھا۔ دفعۃ آن میں سے ایک جہنا دری بندرینچ کو دیٹا اور اس ہجم برجس نے بندر کے بچہ کو گھیر رکھا تھا حملہ کو با۔ یہ فعل غیر معمولی جوائت اور دلیری کا کام مقااس لئے کہ محافظ اور قبدی نگراں با کھوں میں لائٹھیاں اورڈنٹ کی کاکام مقااس لئے کہ محافظ اور قبدی نگراں با کھوں میں لائٹھیاں اورڈنٹ کے دیے پھی گرک کے اسانوں کے جوائی اور دیکھی بھی بھی بھی کو انسانوں کے درائے کی فق ہوئی اور انسانوں کا بچوم لاٹھیاں اورڈنٹ سے بچالیا .

بعض اد قات جیل میں ایسے جانور بھی چلے آتے تھے جن کا آنا کھی بہت زیادہ فرش گوارنہ تھا۔ کچھو وں کو میں اکٹراپی کو تھری میں دیکھتا تھا بخصوصت رعد وہا داس کے طوفان کے بعد عجمیب بات یہ ہے کہ جھے بھی کسی کچھو سے مندی کا امالانکہ مجھے ان سے اسبی اسبی جگہوں پرسابقہ بڑا جہاں ان کی موجود گی کا دہم بھی بنیں ہوتا تھا۔ مثلا استر بر اکثر ایسا بھی ہواکھیں سے کوئی کا دہم بھی بنیں ہوتا تھا۔ ارداس میں بچھو موجود تھا، ہیں نے ایک نما بیت سے ایک نما بیت سے ایک نما اور اس میں بچھو موجود تھا، ہیں نے ایک نما بیت سے اور اسے کھیاں وغیرہ کھلا یا کرتا۔ ایک ن بیت اس کوڈوری میں با تدھ کردیوار برجھوڑا تو وہ سے با تھے بھا کے کا اس کوڈوری میں با تدھ کردیوار برجھوڑا تو وہ سے با تھے بھا کے کا اس کو

ازادی کویس خطرناک مجھتا تھا اس کئے میں نے اپنی کو کھری کاکونا کونا چھان ادالیکن کچھ بتہ نہ جلا .

جل ب*ی میری کو تھری میں* یاس کے قریب ہی نین چارسانے ہی ہے <sup>ت</sup> گئے۔ ان میں سے ایک کی خبر کسی مارح بامروا مبنی اعدا خدوں ہے اسے موثى وتى مرضول كسائف أنع كياسج يوجهن وتعجيراس سي تكليف بنيس ہوئی لمکہ لطف آیا۔ تیدھانی زندگی بڑی ہے کبیف ہوتی ہے امداس کی کیسان کو چوچرمی نوردے وہ اچی علوم ہوتی ہے۔اس کا بیمطلب نمیں کہ مجھے سانب المصطرم موتربي برمجصان سے وحثت نمير سول صنى بعض الدروكول كوال مے د سے سے بنیک درحلوم سو تاہے اور جب تھی اس کاسامنا ہوجائے یقینّا*س سے این حافلت کی فارکر*تا ہو*ں میرے دل میں آرامیت* یا غیرمعمولی خو منگل كوئى جدر بنيس موتا البيت كفنكمجورول سے مجھے اللَّقاب، بلك ورس زياره كمن أتى ہے۔ ايك مرتب على إرجىل كلكت ميں إدهى رات كوميرى آنكو كھل تويس نے میس کیا کہ کوئی چیز بیرے یا وس پر رینگ رہی ہے۔ میں نے چورشعل کو حلایا الوكياد كما مهوب كم ايك كمنكم واستربروج وب يس كعبرا كسترت كو والدركونوي كى ديوارس كلات كلات روكيا . يمونعه تعاجب مي في صبح طور يوسوس كما كم ا دلات كى اصطرارى حركات كيابوس كى -

اس بنهگم جا ندر کوج البی زنده تعاایک عجیث غریب طریق سے مرد کر جیسے گرہ لگائی جائی جائی ہوئی گھرکئے گئے۔ گرہ لگائی جائی ہے شکاری اسے بانس میں لٹکائے خوش خوش گھرکئے ہیں جارے اس جانور کو ابنے ہیں جیلے کا سرخض کی باجھیں کھا حمیمی لوگر ہوئے گا اس خض کی باجھیں کھا حمیمی لوگر کے اس خوش کی باجھیں کھا حمیمی ایف، ڈ بلیو، جیسیلن کی کما ب جنگل اندھیے کے کچھ دنوں کے بعد جب میں ایف، ڈ بلیو، جیسیلن کی کما ب جنگل اندھیے اور رکھنٹنی میں " کا مطالعہ کر رہا تھا تو جھے معلوم ہوا کہ اسس جانور کو پنگولین کہتے ہیں ۔

قیدلیوں ادر ما محفوص ان موموں کے سے جن کی سرا مہت طویل ہو متب زياده تكليف ده امريه سے كدان كے جذبات افرده بوجات بين. بعض او قات ده حالوروس كو بأل كراس كى لما في كرناجا سينت بي. عسام تيديوس كواس كى امارت سنيس موتى مرفيدى نراب من كوتقورى بهت آزادى حاصل بوتى ب ايساكري توحكام جبل كوكوئى اعتراض فيربعوا عام طور پرگلر مای اور عجیب بات به سبے کہ نیو کے بائے جائے ہیں جمنز کو نو خل میں آ ہے کی اجازت ہی نہیں مہوتی البت ملیوں برکو کی قید مہیں. ایک دفع بلی کا ایک جیزاس ایج بجیسے الوس موگیاص کو درا صل جیل ك ايك افسرت بالانخارجب اس كى تبديلي بوكئ توقيع اس سيح كى مُوالُ كاواقعى افسوس مواسكة الرجمل مينيس اسكة ليكن دمودون س مجے بالک اتفاقی طورپران سے سابقہ پڑگیا۔ ہمارے جیل کے افرقر یں سے ایک معاصب است سات ایک کمتیا ہے آئے لیکن جیکن کی تدکی ہوگئی توانھوں نے اسے دمیں تھی ڈردیا۔ اس پر یہ کتیا او معراً ومعراری ماری می<del>را</del>ئے

گی کہی موربیس میں پڑی رہتی اور کہی محافظین جیل کے بہاں سے اسے چند اگر کے بہاں سے اسے چند اگر کے بہاں سے اسے چند اگر کے بارجالات بیں رہتا تھا اس لئے کہی کمی خوراک کی تلاش میں بکتیا ہے پاس بھی آنگلتی میں نے اسے ہا قاعدہ کھلا نابلا ناشروع کیا۔ کچھ ون گذرگئے پاس بھی آنگلتی میں بہت سے بچے و ئے جن میں سے اکثر لوگ بھالے گئے آن کی خوراک کا اہتمام میرے وقعہ تھا گر ایک مرتب جان میں اسے ایک بلا بہت نیا وہ بیار ہوگر یا تو مجھے اس کی وجسے بے عد تکلیف کے تھا نا بھی نا ہوا اس کی نام داری دا کو کا اس کی تم روائی میں بہت خش ہوا کہ میری شمار داری دا کمال اس کی تم روائی دا کہاں ہونیں کئی ۔

جیل سے باہر مجھے بھی جانوروں سے اتناسا بقرینیں برطاحبناجیل کے اندریہ سیجے ہے کہ کتوں کا مجھے ہمیشہ شوق رائے ہے اور بس سے کئی باران کو بالبھی لیکن اپنے دو مرے مثا عل کی دج سے بھی پوری طرح ان کی مکم بیل بھی لیکن اپنے دو مرے مثا عل کی دج سے بھی پوری طرح ان کی مام طورسے ہم ہمندوستانی جانوروں کو بیار سے بہیں بالے اور عجیب مندوس کے ان سے اکٹر لاروائی بلکھنی کا من ہے کہا دو وہ اس کی ویک ہے ہمندوس کو یہ جانور مائی بلکھنی کا من قدر چھوب ہے وہ اس کی دیکھ بھال کیا پرستش شک کرتے ہیں بیاں میک کو بیارسٹش شک کرتے ہیں بیال کیا پرستش شک کرتے ہیں بیال کیا پرست اچھاسلوک بنیں کہا جاتا ہے موروب اس کے ایک بلوے بھی ہو جانے ہیں۔ بایس ہم کا کے بہت اچھاسلوک بنیں کہا جاتا ہے موروب سے عبادت کے ساتھ

و منلف مالک نے منلف جہم کے جانوروں کو اپنے مقاصد یاسیرت کے افہار کے لئے علامت کے طور پر اختیار کرر کھا ہے مثلاً ریا ستہائے متحدہ اور جہنی نے عقاب ، انگلتان نے شراور بل ڈاک اور فرانس لئے رو نا ہوائم غا، فدیم روس کا نشان رکھے تھا۔ کیا جا نوروں کو قومی نشان بنانے سے قوموں کی سیرت پر کھے اثر پڑتا ہے؟ ان میں سے اکثر ..... لڑنے والے جا نور بلکہ در ندے ہیں ۔ لہذا یہ کوئی عجیب بات ہنیں کہ جن قوموں نے فود ہی فیس شم کی مثالوں کوسا منے رکھ کرنٹو و منا پائی ہے انعوں نے فود ہی فیس ناس میں مالوں کوسا منے رکھ کرنٹو و منا پائی ہے انعوں نے فود ہی مقدد اس میں عمادات و ضمائل اختیار کرائے ہیں ۔ اس طرح اگرین و ول کے دل میں علم اور عام نشان کا فیل سے تھا اس بر میں کوئی تعجیب ہو تا ہے دل میں علم اور عام نشان کا نے سے ۔ ک

## (MY)

## جدوجها

لم جاری تھا اور ہارے بیادر مرد اور فورش يُرامن طليقيت ايك عنبوط أوستحكم فكومت كامقا بلدكرسي تُقبس كوانغير تلقبل قريب ميران كى كاميابي أعكن ہح دوری جانب حکومت سے ملسل اور مر مخطر طبیعت موسے تشاد سے · آشكادا بودي تنى كبرزوستان ميراس كى بناكس جيز مرقائم سے بمير كم لم اسى خيال سي تتكين بهوتي متى كه اس كابروهُ رياجاكِ بوكريا نی بوئی لیکن ایک بهت برسے منگوکا قول سے کا سنگینوں سے اور کام لے زياده اچهاہے بجائے اس كے كہم اپنے ضميركو بيج واليس اور روحاني اعتبار سے ننا ہوجائیں قید خانوں میں اگرچہمار سے حبم بالکل باس مقر کرم محوس كرتے تھے كہم بياں بھى ايناكام كردہے بي بلكرشايدان لوكوں سے بسركرہے ہیں جرمیل سے باہر ہیں ِ مانا کہ ہم کمزور ہیں لیکن یہ بات کہاں تک تعمیک ہم وم پنے آپ کو بھانے کے لئے مندوکت ان کاستقبل قربان کویں اس ير شك ندير كرانسان كى قونيس ادراس كى طاقت محدود كوادر مارسيسب سےساعتی مودور ہو گئے یا مرکئے ، بعض نے علی کی اختیار کرلی اور بعون بناريدا كانت فدارى كى بهرمى بارى مدومبدكاسل لدجارى دا الى كى

دجیہ ہے کہ اگر انسان اپنے مقصد کو فراموش نہ کریے اور اپنی ہمت کہ معنبوطی کے ساتھ قائم کہ کھے تو اس سے لئے ناکا می کا کوئی امکان بنیں حقیقی ناکا می یہ ہج کہم اپنے اصولوں کو نزک کو میں اپنے معنوق سے دست بردار ہوجائیں اور فلا کے آگے ذات سے سر جھے کا دیں۔ یا در کھنا چاہئے کہ اپنوں سے لگائے ہوئے زخموں سے دیر میں بھرتے ہیں۔ بوئے زخموں سے دیر میں بھرتے ہیں۔

المی کروری اور حالات کی نامساعدت کودیکی کرا گرطبیوت افسروه موحاتی تقی مگراس کے بادج دسمیں ابنی کامرا بوں پر فخر کھاکیونکہ ہاری قوم نے واقعی بڑی بہا دری سے کام لیا کھا اور سمیں بیمحوس کر کے خشی ہوتی تھی کہم ایک شجاع اور باہمت جا عیت کے فرد میں ۔

 جس بهت اور فوت كا اظهراركياس سے جھے بے حدیجب بوا۔ وه كمرور تحقيل در بيار مجى ليكن وه قيد خاند سے نئيس درتی تقبيس اس لئے كروه اس سے زيا ده سخت ميں بيد داشت كر هلي تقييں جس ماس كا بديا، و دنون سيتياں اور بہت سے عزيز جن كو ده ول سے جا بہتی تقيس زيا ده ترجيل ميں رستے لسے خالى گھرسے دھشت نہ ہوتى تو اور كرا ہوتا ۔

جب ہماری جد وجہد هیتی بڑگئی اوراس نے ایک ضاص دِنماراضیار کلی تواس میں وہ جش وخودش ہی بنیس رہا، البتہ بیج بیں کھی کھی لوگ بھڑک اٹھتے تھے جان کے مکن نظامین سے جیل کے اندائیا وقت اس کیا دبازادی کی مطالعین منزا باجودیا ہو تھائی ہوئی تھی اس مجف نے ایک مصلات مجھے ہو کتاب بھی بلی میں نے اسے بڑھ ڈالا۔ اور جوں جو بے زیادہ کت بین درتیاب موتی گئیں بیری ویجیسی بھی بڑھتی گئی بعلوم ہوتا کھا ہندوستان اور اس کے تمام مسائل اور جدو جہداس زبروست نا الک کا ایک سین ہی جرب اسی اور محافظی قرتوں کی شکر سی میں جو ہم ہیں بیری ہمدردی کا قرخ دوز برونہ اسٹیج بر کھیلا جارہا ہے۔ اس جدو جہد میں بیری ہمدردی کا قرخ دوز برونہ اسٹیج بر کھیلا جارہا ہے۔ اس جدو جہد میں بیری ہمدردی کا قرخ دوز برونہ اسٹیج بر کھیلا جارہا ہے۔ اس جدو جہد میں بیری ہمدردی کا قرخ دوز برونہ

اشتراکیت امداشتالیت بهت دنوں سے مجھے اپن طف محینے رکھیں اورروس کامیرے ول پر خاص انر تھا۔ یہ صبح ہے کمیں اس ملک کی اکڑا، توں کو الپند کرتا تھا مثلاً محالف رائے کا بے رحمی سے دہا دنیا ، مر و وروں کی جبری تنظیم ،ادر محملف کا رروا ئیوں میں نشدہ سے کام لینا جو میرے نزدیک غیر ضروری کھا اِسکین سرا به داروں کی دنیا میں بھی توجیر و تشدد کی کمی نمیں غرض مجھے رمذ بروز نقیمین ہوتا گیا کہ ہاری حربیس سماج اور سہاری ملکیت کی بنیا دہی تشدہ پر قائم ہے اور بغیر تشدد کے اس کا زیادہ دن حلیا محال ہی۔ اگر عام لوگوں کی بین حالت رہی کر بھوک اور فاقے کا ڈرا تھیں حینہ آدمیوں کا حکم ماننے پر مجبور کرے اور ان کی فلاح وعظمت کا باعث بہونو تھوڑی سی ساسی آز ادی ہے کر کرا کر فاسے ۔

سیاسی آزادی کے کرکیا کرناہیے ۔ تشدد سے دراصل کوئی بھی خالی تنبیر سکین سرماید داری نظام کا تو حميري تشدد سے بناہے به خلاف اس كے روس كا تشدد اگر حركي بجائے فود كي ملبت أتعى جيزيهنب كهربهى اس كامقصدا يك حديد نطام فائم كرمات وصلح واشتراك اورمبور کی عقیقی آزادی بینی سے . با وجود اپنی غلطیول کے سووسٹ روس نے غيرهمد لى مسكلات بعلب حاصل كياب اورمين تليم كرنايرك كاكراس حديد فام كى اسىسى مى اس كورشى جدتك كاسيابى ببوكى جب تمام عالم مي كسادبازارى كاردر كفاادركسي زكسي طرح برتخص كاقدم يتجفي كيطرف بمط ريا تقاسووييك وس میں ہمارے دیکھتے ہی ویکھتے ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی تھی۔ اس کی نظر سين عظم! هيه ملندانسان كي تيادت مي تقبل روحتي ادروه صرف يهي دركيسا تقا كأكده كيا بوف والاسع برعكواس كيد ومرسع مالك ماضى كراد كارر فنة ا تقون میں دب کواپنی قونیں ذائل کر چکے تھے اُدران کی ساری کوشش بر منی، ك كُذر ي بوك عرد ك نكت أنار كوفوظ ركھيں - وسط ايشيا ك بس ماندہ مالک سے سودیٹ مکومت کے الحت جوزردست رقی کی ہے۔ اس کی رددا دنے مجھے غاص طور پرمتما ٹر کیا. لہذاان دونوں منطام رکامقا ملہ کرتے ہوئے بالأخ محصروس كسائمة الفاق كرنا يراجواس باريك ادرسنسان عالم من بمرس ما منے ایک روشن ا در حوصله افر ایمونه بیش کرد یا تھا . ار

لیکن اگر حیبودیث روس کی کاسیا بی یا ناکامی ایک اشتما لی رباست نائم كرك كي على برب كى ميتب سے بداہم ہے، مرنظريث تاليت كى صحت بداس كاكوتى أربنيس بطرة المكن بولدات كيك أين علطيوك بالبعض قومى يابين الاقدامي وجوه كى بنابرناكام رمبي ادر تحريهي إشتالميت كانظريه بالكل صيح مروينو داس نظريه كى روسے ووسروں كے ليئے مرات ميں امد ھا دھند روس کی تعلید کرناحانت سے اس لئے کرروس نے اشتا کیت کوس طرات پہ استغال كمياج اسكا كخصاراس ملك كخصوص حالات ادرما يخى نشود كما يرتمج اور کھیرم بندستان اور دوسرے مالک کو بھو قع حاصل ہے کہ بولٹو میں واک کی غلطيوں سے بھي اتنا ہي فائدہ الھائيں جننااس کي کاميا بنيوں سے۔ عن الباً بولٹو یکوں کی کوسٹوش مدری ہے کہ وہ اپنا قدم نمایت تیزی کے ساتھ آگے بڑھامئیں ان کے ارد گرو دشمنوں کا نرغہ تھا اوردہ سیرد نی حلم آوروں سے ڈرتے تھے .اگران کی رفتاراس قدر تر نہ ہوتی توشا پروہ اس مصیبت جديهاتي علاقول كوا هان يرشى بج سكة كق بكين ابسوال يتوكينديل كى دفيًا ركم ركھنے سے الفلاب مكن تھي تھايا بنيں البيي از ك صورت حال یں جب ایک نظام میں بنیا دی تبدیلی کرنی تھی جزدی اصلاحات سے کام ىنىرچلىسكنا كھا. ماِسَے آھے جل كر ترقى كى دفتا ركتنى مى سست كيول خ بوسلا قدم سي بونا جائي كفاكبوج ده نظام كاخا سركرد با مائجواينا كام بوراكر ويكا تقا اور آكنده ترتى كى راه مي ماكل تقا.

ا بہرزوستان میں زمین اورصنعت کے مسائل ایک دوسرے سے دابتہ ہیں بلکہ تمام کا حل صرف اسی طرح مکن ہے کہ ایک نقلا لی لا محر عمل اختیار کمیا جائے بمٹرلائمیڈ مارج اپن تصنیف جنگ کی یا دواشت ہیں تھے ې ، اس سے بڑی غلطی اور کیا ہوگی کہ ہم ایک کھائی کو دوستوں میں عبور کے نے کی کوشش کریں "

مجھے روس سے بحث بہیں گر ہادکسیت کے نظریے ا دراس کے فلسفے سے میرے ذہن کے ببت سے تاریک گوٹنوں کومنور کر دیا۔ اب میرے زويك أريخ كَ منى بدل كئے . باركسى تغير بن اسى كىيں زيا دہ روش اور واضح كرديا اور مجه محسوس موت لكاكريه ايك درامه ب جركويا بردرج كهبلا جاربات ادراس كى ترس ايك مقصدا درنا موجود سي ، فواه ده فيشورى کیوں مذہور ماضی ا درها ل کی ول ملا دینے والی ٰ تباہی ادر بر با دی کے ہاً وجود متقبل میں براد ا خطروں کے ساتھ امید کی دوشنی جلوہ گرہے۔ ارکسیت كاجوبهلو مجهي خاص طورس ببنداكيا وه اس كاعلمي طرزخيال ا ورا ذعاني عقیدے سے تطعاً آزاد ہو تا ہے۔ میں تعلیم کرنا ہوں کرروس اور بعض دوسرےمقابات میں سرکاری افسالیت میں او عانیت کا زورہے۔ اورجو لوگ اشتالیت کے منکر ہیں ان پرتشدد کیا جا تا ہے۔ یہ احرالباشراف برناک ي كرسوديك مالك ي جهال زردست تغيرات مهايت نيزي كرما كقدونما ہور سے مصفے ا در اندرونی مخالفت کے قومی ہوجائے سے ہولناک ناکا می کا ا اللي مقاءاس تشدد كى وجهم ميس آسكتى سے .

میں مجھنا ہوں کر دنیائی عظیم استان کیا داری ادریا درکا زک حالات سے اس نظریے کی تائید ہوئے ہے جہ مارکسیت نے تاریخ کا بجزیہ کرتے ہوئے پیش کیا ہے جہ ادر تام نظام اور نظریے اندھیرے میں بھٹا کے سے کتھے ہیں ایک اصول تفاحس نے کم وہیش صحت کے ساتھ ان استعالت کی وہینے کی ادر ان کا حقیقی حل بہتر کیا۔ کی ادر ان کا حقیقی حل بہتر کیا۔

جوں جوں مجھے اس بات کا بھین ہو تا گیا ہیں نے اپنے دل میں ایک ما بوش محموس کونا مقرع کیا ۔ قانون تکن کی تحریب کے ناکام سبنے سے جا فروگی بیا ہورہی کھی نظر اسے لگا کہ و نیا نما بہت ہے جا فروگی سائی منزل مقسود کی طف بھی رہی ہے ۔ اس بیس کوئی شک نمیں کہا ادا است جا میں ہو ان مات سے بر جولیکن بہر حال جنگ کے زبروست خطرات اور مصائب و آئات سے بر گرز نہیں ہے ۔ قومی جو میں اس داست کو طے کر رہے ہیں۔ ہم میں جود ہر گرز نہیں ہے ۔ قومی تحریب نے میں اس دورو دراز سفر کے ایک مرحلے کی صورت اختیار کر لی بیس نے اسے بہت غینمت سجھا کہ جردات دونے ہاری قوم کو آئے والی کشاکش کے لئے تیار کر دیا اور اس بر مجبور کردیا کہ جو سے خیالات اس وقت دنیا کو مطالب ہم ہم زیادہ مضبوط ، زیادہ منصنبط اور زیادہ پخت سے عالم میں مدد کردیا ہے ۔

 اسی طرح جیے اس عالمگریقین کے باوج و کدان کی ناکامی تمام و نیا کے لئے ایک فرناک حالات کے لئے ایک و وسرے فرناک حالات کا باعث ہوگی یورپ اور امریکہ کے مدہرین ایک و وسرے سے اتفاق رائے تہیں کرسکے معلوم ہوتا ہے کہ و دنوں صور توں میں جرطریقے سے معاملے کو مطرک کو کششش کی جارہی ہے وہ فلط ہے اور صبح طرک بقاند اختیار کرنے کی کسی کو جرات نہیں ہوتی ۔

منا کے مصائب اورزا عات براس طرح غور کرتے کرتے مراسی ذاتی ا در قومی تصیبتوں کو بھول گریا بعض او قات مجھے بڑی مشرت ہوتی تھی کہا آنج عالم ك اس نهايت بى اليم انقلا بى دوركايس ابى أنكهول كيم منابره كرر إبول. مکن ہے کو نیا کے اس کوشے میں آنے والے زبر دست تغیر اب میں میرا بھی بكه تقته موكيمي ابيا بهي موتا كقاكه جنك اورتشده كي مضاكو دَيكه كرميرا و ُل بيهه حاماس سيم بمي زياده افترسناك ادرياس الخيز سظربه معاكع بعض في في فلص ذہین اور بچھ دار آ دمی محکومیت وغلامی اورب تی اغلاق کے اس درجہ فوگر ہو چکے ہیں کران کے دل میں انسان کے افلاس، اس کا وکھ در واور خلومیت سے بزاری کاجدبرسرے سے سداہی نہیں ہوتا اس دم گھٹے والی فضامیں برطرف سوتیانشوروغل اوزمنظم فریب کا زورہ اورنیک لوگ خاموش ہیں میٹلراً ور ہٹلرے بور مجورے خط<sup>ان</sup> کی کامیا میوں سے مجھے بے مدقلت ہوالیہ کی ہ خیال سے اپنے دل کوسل دی کہ یہ زیادہ دن چلنے دالی چیز بنہیں ۔ بعض وجہ ير بھی اصاس مونا تھا کہ انسان کی سعی و کوسٹِ ش بالکل بے سود ہواس لئے کہ فدرت کی مثین اندھا وُھند اپنا کام کررہی ہے اور اس میں ایک جھولے سے رُرنے کی حقیقت ہی کیا ہے۔

بایس ممرزندی کاکت مالی فلسفیرے کے سکین فاطرادراطیبان کا

باعث تقابین سوچاگرتا تھا کہ ہمذہ سان میں اس پرکیوں کوعل کیا حبائے۔
ابھی ترہم نے سیاسی آزادی کا مسکلہ ہول ہنیں کیا۔ ہمارے ولوں پر قوم
پرستا نہ نصب العین کا تسلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم معاشی آزادی کی
کوشش بھی اسی وقت مشروع کردیں یا سیاسی آزادی کے بعد اس کی طرف توج
کریں لیکن ہندوستان اور ہم ندوستان سے باہر جو واقعات رونما ہوئے ہیں
ان سے قدرتا سماجی مسکلہ روز ہر وز ہمارے سامنے آتا گیااور یہ ظاہر ہوگیا کہ ہم
این سیاسی آزادی کے سکلے کو اس سے الگ نہیں رکھ سکتے۔

حکورت برطانیہ نے ہندوستان میں جرروش اختیار کردکھی کاس سے قدرتا باری جاعت کے دہ طبقے جواجیاعی مسائل میں رجست بیندہیں یاسی ازا دی کے مخالف ہوتے سکے یہ ایک ناگز رام تھا اور تجھے خوشی ہوئی کرماشی طبقوں کی حدمبندی ہو گئی بعلوم نہنیں دوسروں کو اس بات کا اصاس ہوا یامنیں بیرے فیال میں تو بہت کم لوگوں کو بہوا ۔ یہ سچ ہے برطے برطے برطے مشہروں میں تقویم سے میں کے میک کے زردست خالف تقے۔اس کے علا دہ مز دوروں کی وہ نظم مح مگ جس کا ىقلق خىرصىيت كےسائقە ممبئى اور ايك حديك كلكتە سىلے تفالىك شراكى تحرکی کئی نگرکساد بازاری اور تکالیف ومصائب نے اسے چھوٹے چھو۔ مرطور میں منتشر کردیا۔ یوں بھی بڑھے لکھے لوگوں کے اندر مہم سے اشتراکی ادرات الى خيالات مهيل رس تقع بهان ك كه حكومت ك مجعداً ر ملازم بھی ان سے متا ڑ ہوئے کا نگریس کا نوجوان طبقہ جرکھی براکس کی جمہور ایت کی جنیں اور مارے ، کیمة اور میزینی کی تصنیفات پڑھا کراتھا اب روس تعامنتاني ادراشتراكي حالات كامطالع كروا تقا مقدم سازش ميرالا

ن نوگوں کے ذہرن کوبڑی مدتک ان نئے خیالات کی طرف متوجہ کردیا اور دنیا کی نازک صورت مالات نے انھیں مجبور کودیا کو دہ اس بجت پر عود کریں و دنیا کی نازک صورت مالات نے انھیں مجبور کودیا کو دہ اس بحث کو تقدا در توجودہ نظام کی مخالفت کی نضا بیدا ہوگئی اس سے پر مجلتا تھا کہ اب بہوا کا کرخ کس طرف سے تاہم بیر تحرکی نہا بیت کمسندورا کو دانواں دول تھی بعض لوگ فاشستی خیالات کی حایت کر سے تھے غرض اشتراکیت کا کوئی صاف اور واضح تصور تو گوں کے ذہن میں نہیں تھا اور وہ ابھی کے دہن میں نہیں تھا اور وہ ابھی کے ۔

یں اس بات کو خرب بھتا تھا کرجب بک میں تھوڑی بہت میاسی آزادی علی نہ ہوگی ہائے سے خواجی کا قریب کا تخیل ہی سب سے خواجی کی اگر کا آگر کا اگر ساب کے دائر البحض کا آگریس اب کے میں دورجا عقوں کو متنیٰ کرتے ہوئے) تواس کی دھ بھی ہی ہے۔ کچھیلے یہ برس سے اس نے گا ندھی جی کے ذیر قیادت اسی او سط طبقے کے شہر لوں کی ذہمنیت سے اس نے گا ندھی جی کے ذیر قیادت اسی او سط طبقے کے شہر لوں کی ذہمنیت سے با دجو دائے۔ اس کا وجو داجی تک کار آمد ہے اور آئزہ بھی ہے گا مقاصد کو بڑی مدولی ۔ اس کا وجو داجی تک کار آمد ہے اور آئزہ بھی ہے گا جی ان تا ہوں کے دل میں قرمیت کے جذبے کی جگر سماجی انقلاب کا جذبہ بریدا ہوجائے اس لئے ہماری آئر جہ ہم دو سرے ذرائع سے بھی کام لے سے کا نگریس سے دابست ہے۔ آگر جہ ہم دو سرے ذرائع سے بھی کام لے سے کی تاکہ ہیں۔

چنانچرسے زدیک کائگریں سے قطع تعلق کرناگویا قومی زندگی کی دوسے الگ ہونا ادر اپنے سب سے قوی حرب کو کھودینا ہے ۔غالب اس کانتیجہ یہ بھی ہوگا کہ ہم اپنی قو توں کو بے کاریخر بات میں ضائع کردیں لیکن سوال یہ ہے کر کمیا کا نگریس اپنی موج دہ شکل میں کھی ایسا کرسکے گی کہ ہمارے ساجی نظام کو بنیا وی طور پر بدل ڈالے۔ اگر اس قسم کا کوئی سکراس کے سامنے بیش کمیا جاتا ہوجائے۔ اگر اس سے الگ ہوجائے اگراس سے اور اگریہ نہ ہوجائے۔ اگراس سے اور اگریہ نہ ہوجائے۔ اگراس سے ہرجاعت کے مقاصد بالکل صاف ہوجائے اور ایک چھی نظم یارٹی خواہ اسے کا نگریس میں اکثر بیت حاصل ہوتی یا اقلیت ،انقلا بی ساجی پروگرام کی حاست کرتی تو یصورت کچھ ایسی بری نہ تھی۔

سیکن اس وقت کانگریس اورگاندهی جی ایک چیز کھے۔ سوال پر تھاکہ گاندهی جی کیا کریں گے۔ اصول ونظریات کے کہا ظ سے وہ بعض اوقات اس قدر گاندهی جی کیا کریں گے۔ اصول ونظریات کے کہا ظ سے وہ بعض اوقات اس قدر پھیجے مہ ہ جات ہم کہ انسان کو تجب ہوتا ہے لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے ایکوں ہے ایک بجیب فی میں مام بیا نوب سے لئے ایک عجیب فی میں مام بیا نوب سے ناپنا یا معمولی کا بیٹر الا تھا ہے کہ ہمیں اس کے ایک بیٹر الا المتا ہے کہ ہمیں اس کے ایک جیسے اس کے اس دوران میں وہ عام لوگوں میں فرور میں رفتہ رفتہ استراکیت کے دور فود بھی رفتہ رفتہ استراکیت کردیں گے۔ اس دوران میں وہ عام لوگوں میں فرود بھی رفتہ رفتہ استراکیت کردیں گے اور مجھے تو تھوڑی سی امریہ ہے کہ وہ فود بھی رفتہ رفتہ استراکیت کی بیٹرل کی طرف بڑھیں گے۔

مندورتان اورمهندوستان كيابراكثر اشتالى سالهاسال سس كاندهى حى ادركانگريس برنهايت سختي سے نكنه چيني كريس بيس اوركانگريس كاندروس بربرترين الزامات لگاتے ہيں بظری اعتباسے دیکھنے توكا نگريس

ى دىمنىت ئى متعلق ان كى برت سى تنقىدىس بنمايت صيح اور مرمل تقيس جن كى آئىذە واقعات نے ايك حد تك تائيد تھى كى اس مح علاوہ مهند سان ك عام سیاسی حالات کا تجربر جربعض است ایس سے بہلے کر چکے تھے غیر مول طور م میح تا بت ہوالیکن اصول اورکلیات کی بجث سے قطع نظر *گرے حب* تفصیلات كا وركا مُكِسِ كى سرگرميوں كاسوال آئا ہے تواس ميل تفيس براد حوكام والح ہندستان میں شتالبوں کی قلبل تعدا دا در بے اثری کا ایک سبب یہ بھی سے کاشتالیت کی اشاعت و تبلیغ ادرلوگوں کے دلوں کو اپنی طرف تھینیےنے کے بجائے ان كاشنغله زیاده تردوسرو س كی مُرّت كرنا ہے . ده به منس تجھتے كه آسركل ردّ عمل ان کے لئے کس قد رمضرت رساں ثابت ہور اسبے۔ انھوں نے زیادہ ترمزد کو علقوں کو اپن جولا نیوں کا مرکز بنار کھا ہے۔ جمان دو جا رجلتے ہوئے نقرے مزدوروں کو ان کی طرف کھینج لاتے ہیں لیکن بڑھے ککھے لوگو ل کے لئے محض علية موك فقرع كافي تنبير بشتمالي اس بات سے بے خربين، كراس وقت ببندوستان مين اوسط طبقه سب سيرشى انقلابي قوت كا الک ہے یہ صیح ہے کرکٹر اشتمالیوں کے اس طرزعل کے باوجود بہت سے تعلیم یا فتہ توگ انسمالیت کی طرف کھنچ آئے ہیں مگران دو نو ل کے درمیان انمجی کک ایک طبیج حائل ہے ۔

اشتالیوں کی رائے میں کا نگریس کے لیڈروں کا مفصد یہ رہا ہے کہ حکومت پر عام بوگوں کا دباؤڈوں مکرمت کی میں مام بوگوں کا دباؤڈوال کرمندوسا نی سریا یہ داروں اور زمینداروں کے لیے صنعتی اور تجارتی فوائد ماص کریں ۔ کا نگریس کا کام یہ کو گر سمانوں کے اور سط طبقے کے لوگوں افروشتی مزدوروں کی سیاسی اور معاشی جھینی کی قرت سے مبئی ، احمد آباد اور کلکت کے مالکان کار خانہ اور سام ہوکاروں

کی گاڑی چلائے "گویا مہندوستا نی سرمایہ دارس پردہ بیٹھے کا نگریس کی در کنگ کمیٹی کے نام حکم جاری کردیتے ہیں کہ ادل جمہورس ایک ترکیا تھائے در کنگ کمیٹی کے نام حکم جاری کردیتے ہیں کہ ادل جمہورس ایک ترکیا تھائے یا اصل راستے سے مہٹا کر کسی ادر طرف موڑو ہے۔ کا نگریسی رہنما پر ہنیس جا ہے کہ انگریز سے مجھ ہمائیں کی بونکہ ایمنی کی مدد سے بہاں کی فاقہ مست آبا دمی قالو ہیں رکھی جاسکتی ہے ادر اس سے ناجا کرنے فائدہ اسے این کی اور سے ادر ہمند دمستان کا اوسط طبقہ اسسے اپنے بیس کی مات ہنیں سمجھ ا۔

سربایہ داری کوبد لنے کی کوشش ہنیں کرنے۔ انھوں نے تو کہی یہ دعویٰ ہی ہہر اوران کی ہہیں اوران کی ہہیں اوران کی بہر کی اس قیم کے ضرور موجود ہیں اوران کی بہر کی اس قیم کے ضرور موجود ہیں اوران کی کوجودہ نظام کی بہر کی ایک برل دیا جا ہے ہیں گروہ البی تک ایسے آپ کو گانگسرس کا ترجان نہیں کہ سے ہے۔ ترجان نہیں کہ سے ہے۔

اس میں کوئی شک میں کہ مہدوستان کی سرماید دارجاعتوں کو (جن میں ذہیدار اور تعلقہ دار سابل مہیں ہیں ) برطانوی اور بدسی مال کے بائیا ہے اور سود سینی کی ترویج سے بہت ہوا فائدہ بہنچ سے اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا کیونکہ ہر تو می تحریب ملکی صنعتوں کی حماییت اور بدلی چنوں کے بائیکاٹ کا سبق دیتے ہے۔ یہ بھی بچ ہے کہ سول نا فرانی اور بطانوی ال کے بائیکاٹ کا سبق دیتے ہے۔ یہ بھی بچ ہے کہ سول نا فرانی اور بطانوی ال کے بائیکاٹ کا دخارت کی کر لئکا شائر کے ساتھ ایک معاہدہ کرلیا۔ کا نگریس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے تو می منا صدر کے ساتھ ایک معاہدہ کرلیا۔ کا نگریس کے نقطہ نظر اسے جا جو یہ بھی جب ہم میں سے اکثر جیل میں سے قدیم کیا گیا۔ بہتی کے الکان کا رخانہ کے خائروں اور ایس بھی جب ہم میں سے اکثر جیل میں سے قدیم ہمیں ہیں ہیشہ کا نگریسیوں اور نیج بھی جب ہم میں سے اکثر جیل میں سے آخر جیل میں سے آخر جیل میں سے آخر جیل میں سے استیکا الگریسیوں اور ایس بھی جب ہم میں سے اکثر جیل میں سے آخر جیل میں سے آخر جیل میں سے اسے انہ جیل میں بہت کا نگریسیوں اور انہما اپند دوں' کا صفحکہ اوا یا۔

پھیلے حیزسال سے سرمایہ دارطبقوں نے جوطز عمل اختیار کیاہے دہ کا نگریس ادر قومیت کے نقطر نظر سے بھی مثر مناک ہے ، اٹا دا سے معابدے سے مکن ہے کسی چھوٹی سی جاعت کو عارضی فائدہ بہنچا ہو یگر کجینیت مجموعی اس نے مہدوستان کی صنعت کو نقصان بہنچا یا ادر اسے برطانوی مرمائے ادرصنعت کا ادر بھی محتاج کردیا۔ یہ معاہدہ جو عام لوگوں کے لئے بے صد

مضر تعااس وقت کیا گیا ، جب ہماری جدو جہد جاری تھی اور ہزار الہم رُرّانی ا جیل خانوں میں بند تھے ۔ نو آباد لوں نے جمال تک ہوسکا ۔ انگلتا ن سے بہتر سے بہتر شرائط حاصل کیں لیکن ہمندوستان کو یہ نخر حاصل ہے کاس نے سب کچھانگلتان کو بخش دیا ۔ بعض من چلے ساہوکاروں نے بھی جاندی سولئے کارد بار میں ہمند ستان کے مفاد کو قربان کر کے خوب نفع کمایا ۔

گول میز کانفرنس میں بڑے زیندا را در تعلقہ دار آپس ہیں مل کر کانگریس کی مخالفت کرتے تھے یسول نا فرما نی کے زمانے میں انھوں نے کھلم کھلا جار مار خیثیت سے حکومت کاسا تھ دیا۔ انھی کی امدا دسے حکومت لے تعزیر می صفال بطوں کی شکل میں جا برانہ قوا نین منظور کئے اور یو۔ بی کونسل کے زمیندا را راکین کی مجربیٹ بڑی اکثر بیت نے ان لوگوں کی رہا گی کی مخالفت کی جوسول نا فرمانی کی تحربکہ میں فتید ہوئے کتھے۔

یغیال کر گاندهی جی بے سات ۱۹ ورست ۱۹ یس محض جمهورکے مہاوسے وہ تخریک مرار غلط مہور کے اور ساق ایم تعین شروع کیس سرار غلط سے دیے ہے کہ مہور سیں اکثر حرکت بیدا ہوتی تھیں شروع کیں دونوں موقوں می خودگاندهی جی ہے اسے ایک بڑی تحریک کی شکل دی سات ۱۹ یک میں توالفول کے تن تنہا کا نگریس میں ترک موالات کی تخریک خطور کرائی اور ساق ایم میں ترک موالات کی تخریک خطور کرائی اور ساق ایم میں ترک موثر اور حکومت کے معلان کوئی موثر اور حادمان طرز علی احترار نے کوئی موثر اور حادمان طرز علی احترار نے کرسکتے ۔

یه امرنهایت افرسناک ہے کربعض ادفات محض حاقت یا ادھیت کی دج سے ذاتیات برحمل کیا جا آ ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کا اصل سکلے کی طرف سے توج مہا کے فلوص نتیت برحمل کرنا خود اپنی طرف سے توج مہا کے فلوص نتیت برحمل کرنا خود اپنی

ذات اور اپنے مقصد کو نقصان بہنچا ناہے۔ ہمندورتان کے کروڑ ہا باشند و ل کے نزدیک وہ حق وصدافت کا مجسّمہ میں اور چیشخص ان سے ذرا بھی واقف ہےوہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کس جیش اور خلوص سے ہمرو قع برصحیح طرز عمل اختیار کرنے کی کوشیش کرتے ہیں ؟

سندوستان میں شمالیوں نے آپ کو بڑے بڑے شہروں کے مزدوروں سے دالھیں واقفیت مردوروں سے دالھیں واقفیت ہے اور نہائی علاقوں سے نہ الھیں واقفیت ہے اور نہائی سے کوئی تعلق ہے۔ دیما تی علاقوں سے نہ الھیں وقت کہا نوں کا مسکلہ سے اس کے صنعتی مزدوروں کو اگرچہوہ بچائے خود بڑی اہمیت کھیے ہیں اور سقال میں ان کی اہمیت برابر بڑھی جائے گی وہ درجہ حامل نہیں جسکتا ہوک ایس وقت ہم جگہ دیمات میں چھیلے ہوئے ہیں اوریہ ظاہر ہے کہ دفتہ رفتہ کا نگریس کہا نوں ہی کی ایک جاعت بن جائے گی دیکن کہاں جب ابنا فوری مقصد حاصل کرلیت ہے تو ہمت کم انقلاب کی طرف مائن ہوتا ہے لہذا مکن ہے کہ مہذوستان میں بھی کچھ دلوں کے بوشہر کی طرف مائن ہوتا ہے لہذا مکن ہے کہ مہذوستان میں بھی کچھ دلوں کے بوشہر ادر دیرات اور مردور ادر کہان کے سے ابنا فوری مقصد حاصل کرلیت ہے وہو جائے۔

مجھے اس بات کا فخرعاصل ہے کہ کا نگرین کے لیڈردں اور کا کنول کی ایک بہت بڑی تقی اوسے میرے تعلقات بہت گہرے رہے ہیں اور بیل سیام کو ان سے اختلاف کیا ہے اور بیفن و فعہ مجھے اس بات پر ہراہم معا طرمیں ان سے اختلاف کیا ہے اور بیفن و فعہ مجھے اس بات پر کوفت بھی ہو لئ ہے کہ بیفن ایسی باتیں جو میری نظرمیں بالکل عیاں اور اضح ہیں ان کی تجہ میں کیوں ہمیں آہیں۔ اس کی وجہ یہ نمیں ہے کہ وہ استی عقل نمیں رکھتے بلک ہے ہے کہم نے فکر و نظر کی دنیا میں الگ الگ راہیں اختیار کرلی ہیں بیں انھی طرح جانتا ہول کران سے نکلناکس قدرشکل اور دیرطلب،
یختلف فلسفہ زندگی کے دارے ہیں جن ہیں انسان بتا یہ بیخیششوری طور پر
نشوونما پاتا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کوجوہم سے اختلاف خیال رکھتے ہیں،
الزام وینا ہے کارہے۔ اشتراکیت نام ہے زندگی اور اس کے مسائل کے
ایک خاص نفیاتی نظرے کا جس کا انحصار محف منطق پر ہنیں ہے۔ اسی طرح
دومرے نظرے بھی وراثت، ترمیت، ماضی کی روایات اور موجودہ ماحول
کے اثرات پر ہمی میں یہ قوت جرف زندگی اور اس کے تلی بچر بات ہی ہو کہ کہ وہ ہیں نئی را ہوں ہو چلائیں اور رفتہ رفتہ ہمارے خیالات کو مبل دیں
کہ وہ ہیں نئی را ہوں ہو چلائیں اور رفتہ رفتہ ہمارے خیالات کو مبل دیں
جواس سے کہیں ذیا وہ شکل ہے۔ شایدہم اپنی ذاتی کوشش سے آس انقلاب
میں تقوری ہیت مرد و سے سکیں اور شاید" انسان جو را ہیں ایسے مقدر سے
میں تقوری ہیت مرد و سے سکیں اور شاید" انسان جو را ہیں ایسے مقدر سے

(پہم) مذہب کیاہے؟

ستمبرای و درم معول البیان البیل کا پرسکون اور کیاں روزم معول یکا یک در ہم برہم بوگیا۔ ایسامعلوم ہو اجیسے کوئی گولا آکر پھٹا ہو۔ خبر آئی ، کو کا ندھی جی نے ، ان جدا کا خطاب کا انتخاب پر افلمار نا بسندیدگی کرنے کے کئی جو مرفر ریم نہر اللہ انتخاب پر افلمار نا بسندیدگی کرنے کے تو بد الم انتخاب کا فیصلہ میں بیج واتوں کے لئے تو بد دارا نہ فیصلہ میں بیج واتوں کے لئے تو بد اس خص میں بھی ہوگوں کو شبخوڑ نے کی کئیں کچے صلاحیت ہے ؟ میرے داخ میں طرح طرح کے حیالات پیدا ہونے کی کئیں کچے صلاحیت ہے ؟ میرے داخ میں طرح طرح کے حیالات پیدا ہونے کی گئیں کچے صلاحیت ہے المحل آلہ یکی مات تو اور میرا تو از ن و می بالکل بگو گیا۔ وودن تک بالکل آلہ یکی نول کے میمن میں ہا کہ کو کو اس اور میں کہا ہی آ گا تو دل میٹھیا جا آ تھا۔ موا لمہ کا ذاتی پہلو بھی خاصا تو می تھا اور دل میں کس کس کس دکھے سا تھ یہ خیال آ گا تھا کہ شاید اب انفیس نہ دریکھ سکوں گا کوئی سال بھر ہوا تھا کہ انگلتان جاتے وقت انفیس جماز ہو کھیا گا سکوں گا کوئی سال بھر ہوا تھا کہ انگلتان جاتے وقت انفیس جماز ہو کھیا گا کیا ہی آئی تو دی دیدار ثابت ہوئے کو تھا ؟

بیسخت انجمن برق متی کرا کفوں نے اپنی آخری قربانی کے لئے ایک ضمنی سکد کو کیوں چنا ، محفر طلقها کے انتخاب کے معاملہ کو اس کا اثر ہما رسی تحریک آزادی پر کیا ہوگا ؟ کیا یہ نہ مواکا کہ کم سے کم تقورے دن کے لئے اہم ترمائل ہر پہت جاہریں کے اور اگران کا میمقعد ماصل ہو بھی گیا اور پنج ذالق کے حلقہا کے انتخاب اور ہندوں کے ساتھ مخلوط بھی ہو مختے تو کیا اسکا رقعل یہ نہوگا کو گستھ مخلوط بھی ہو مختے تو کیا اسکا رقعل یہ نہوگا کو گستھ مخلیس کے کہ اچھا کچھ تو بل ہی گیا اور اب کھو ڈے دان کا یہ فعل فرقہ وارا نہ فیصلہ کو اور اس کل بچریہ کو جبے حکومت نے آگے برطعا یا ہے باننے اور جزوی طور پر قبول کرنے کے مراوف نہیں ؟ اور کیا یہ بات ترک موالات اور سول نا فرمانی کے اصولوں کے مطابق ہم؟ اتنی بات ترک موالات اور سول نا فرمانی کے اصولوں کے مطابق ہم؟ اتنی قربانی ، اتنی مثبا عائد سعی کے بعد کیا ہماری سے رکیب ایک حقیری چیز ہوکر کہ مانے والی ہے ؟

مجھے ان پیفقتہ بھی آ تا تھا کر ایک سیاسی سکد کویوں ندمی اور جذباتی الریق برج اور جذباتی الریق برج کی تاریخ کی اس معلوم کو ایس معلوم کو ایس کے لئے تو ایس کے لئے مقدر کی تاریخ نکسیان کے لئے مقدر کی جدات کے لئے مقدر کی جدات کے لئے مقدر کی ہے۔ ؟

ادراگربابو کهی مرکعهٔ ؟ به مرندوستان کاکیا مال بوگا؟ کسس کی میاست کس راه کریا جا کست کی میاست کس راه کریا تھا ، اور میاست کس کا میاست کس دران کا تقلیل دکھائی دیا تھا ، اور جب اس کاخیال آیا تو دل پریاس دحران کانتظام و مایا .

غرض یونمی سوچا تھا اورسوچے جاتا تھا۔ دماغ میں استار تھا اور عقدہ یاس اوراس شخص کے لئے مجت جواس ساری بریٹا نی کا باعث تھا بجہ میں کھ نرآتا تھا کہ کیا کروں، طبیعت برایج می موسمئی تھی، ہرایک سے جھاڑتا تھا اور میب سے زیا دہ خود استے سے .

بعرائك عجيب كيغنيت گذري وي سيحف كم ايك هذباتي بحران سا

ہوااورجب وہ خم ہوا قطبیعت میں کچے سکون محسوس ہواا ورستقبل بھراتما اریک درما، با پر میں ہمیشہ سے ایک مجیب صفت ہے کہ تھیک نفیا ہی توقع پر صحیح بات کر گذرہے ہیں، اس کے خیال ہوا کہ شاید ان کا یفعل بھی ، جسے بہت سے اعتبارات سے ق بجانب ثابت کرنامکن نہ تھا، بڑے کا باعث بن جائے ۔ اور صرف اس تنگ میدان ہی میں ہنیں جس سے اس کو واسط ہے بلکہ قومی حدو جہدے کو سے ترمیدان میں بھی ۔ بھر یونیال بھی آیا کہ اگر باپوم بھی گئے تو ہماری آزادی کی سعی تو بہرصال جاری دہے گی اس کے ہرج بادابا و ہمیں تیار مربن چاہیک گئے تھی ہوت تک محقابلہ کے گئے وزن کو جب کو اس کام کا اہل بنا نا چاہیئے۔ اپنے تیار کر لیا تب ہمیں سکون اور جمعیت خاط نصیب ہوئی اور میں بھر د نیا اور سال کے مقابلہ کے گئے تیار کو لیا تب ہمیں کی د نیا اور سے کار کر لیا تب ہمیں سکون اور جمعیت خاط نصیب ہوئی اور میں بھر د نیا اور سال کے مقابلہ کے گئے تیار ہو گیا ۔

اس کے بعداس جیرت خیز بیداری کی خبرس آئیں جوسائے ملک یں بیدا ہوئی ، اس جا دوا ژجوش کی لہر کی جوساری ہمند وساج میں دور گئی،ادرائیسامعلوم ہوا کہ چھوت تجب ات بس اب ختم ہوئی. دل نے کہاکیسا کیساجاد دگرہے یہ جھوٹا سا آدمی جرپرودا کے تیدخانڈیں مبٹھاہیے۔ یہان مارو ککتنی اچھی طرح بیجانیا سے جن سے دلوں کو خبش دی جاتی ہے۔

ان کا ایک تار مجھ طابس ایابی کے بعدید ان کا بہلا بیا م تھا۔ لتے عصد کے بعد بیام ہوا۔ لتے عصد کے بعد بیام ہوا۔ لتے عصد کے بعد بیام ہوا۔ اس تار میں المحوں سے محصد کے بعد بیام ہوا۔ اس تار میں المحوں سے لکھا تھا: کرب کے ان تمام دنوں میں تم میرے ذہن کی آنکھ کے سلمنے رہے ہو۔ تماری رائے کا بڑا فکر ہے۔ تم جائے ہوکہ میں تمہاری رائے کی کتنی قدر کر تا ہوں۔ اندوسے ادر سروپ کے بچوں سے ملا تھا۔ اندو

خش خسترم بھی ، ذرا گوشت بھی آگیا ہے ۔ میری حالت بہت انجھی ہے. آرسے جواب دو - برار "

بڑی زالی بات تھی پر ٹھیٹھ گاندھی جی کی سی بات تھی کہ برت کی کلفت میں دانی نے برت کی کلفت میں اس کا خیال دہا کومیری بچی کلفت میں اور اندرا کے موٹے ہوجائے تک کا! ادر میری بہن بھی اس زماندمیں فیدمیں تھیں اور میرسب بچے اور ناکے ایک مرسم میں بڑھتے تھے کے زندگی میں جو چیزیں بوں ذرا ذراسی معلوم ہوتی ہیں پر درا مسل بہت کچھ ہوتی ہیں ، یہ انفیس کھی مندس کھولتے ۔

اسی زما نظی کے ملقا کے انتخاب کے متعلق کی تصفیہ ہوگیا۔
جیل کے برنٹنڈنٹ نے ہمرانی سے مجھے گاندھی جی کے نار کا جواب نیے کی
اجازت دیدی اور میں نے یہ تار بھیجا ''آپ کے نار اور اس مختصری اطلاع
نے کو تصفیہ ہوگیا ول کو خوشی اور اطبیان سے مجمر دیا۔ برت کی خبرسے پہلے
توسمت ذہن کو فت اور انتشار پیدا ہوا، لیکن آخریں آس مشربی نے
فتح پائی اور مجھے اپنا گم سے دہ اطبیان قلب بھرسے مل گیا۔ و سے ہوئے
مظلام طبقوں کی خاطر جربانی می کی جائے کم ہے۔ آز اوی کا معار سسے
اولی گروہ کی آز اوی ہے۔ لیکن ڈر تا یہ ہوں کہ ان باتوں میں ہمار امقصیہ
اولی گروہ کی آز اوی ہے۔ لیکن ڈر تا یہ ہوں کہ ان باتوں میں ہمار امقصیہ
وحید لیں لیٹ نہر جائے۔ مذہبی نقطہ نظر سے تو کوئی مکم میں لگا ہمیں کیا۔
وحید لیں لیٹ نہر جائے۔ مذہبی نقطہ نظر سے تو کوئی مکم میں لگا ہمیں کیا۔
وحید لیں لیٹ نہر جائے۔ مذہبی نقطہ نظر سے تو کوئی مکم میں لگا ہمیں کیا۔
وحید لیں لیٹ نہر جائے ور دو مرب سے جا طور پر استعمال نہ کریں لیکن
آپ جیسے جادہ گرکو میں کریا مشورہ دے سکتا ہوں۔ بریم ''

بد نامیں جو ہرمیتم کے لوگ جمع ہو گئے گئے انفوں نے ایک معاہدہ پر دستخط کئے اور برطانوی وزیراعظم نے خیرعو لی عجلت کے ساتھ اسے قبول کرلیا، اورلین سابقه نصیلیس اس کے مطابق متبلی کردی، اور برت اوٹ گیا- مجھے ایسے میٹاق اور معاہدے بہت ناپندہیں اگر ابو نا کے معاہدے کا اس کے مفا دسے قطع نظر، میں نے دل سے خیر مقدم کہا۔

آخریہ ہماہی ختم ہوئی اور پھر دہی جیل کاروز مرہ معمول شدہ عہدا۔ ہر بجن تخریک کی اور گاندھی جی جیل فاند سے جو کام کررہے تھے، ہسس کی اطلاعیں بنچی تھیں اور میراول ان سے کھے مہت خوش مذہو تا تھا۔ اس بیں توشک مہیں کہ تبعوت جہات کوختم کرنے اور نیج ذاتوں کو ابھارئے کی تخریک کوبڑی فوت بہنچی، لیکن اس عہدنامہ سے اس قدر منیں صبی کہ اس مجا ہدا نجوش سے جو تمام ملک کے اندر مہدا ہوگیا۔ اوریہ ایسی چیز کھی جس کا خیرمقدم کرنا جا ہیے۔

مراس میں میں میں کہ سال کہ اور کا فرانی کونقصان بہنیا۔ ملک کا دھیان دوسرے معاملوں کی طرف حظ گیا ، اور کا نگریس کے بہت سے کام کرنے والے ہریجن تحریک کی طرف چلے گئے ۔ غالبًا ان میں سے بہتر سے اس بات کا بہانہ بی ڈھونڈر ہے تھے کہ کوئی ذرا زیا دہ محفوظ کام مل جائے جس میں جیل جائے گئے دورانہ مالک کی مار اور املاک کی ضبطی کا ڈر نہ ہو اور اس سے نیاوہ لا تھی کی مار اور املاک کی ضبطی کا خطرہ نہو۔ یہ بات ہے بھی فطری اور اپنے شراد ہاکارکنوں سے یہ نوقع رکھنا بھی ہے جائے کہ وہ ہرو نت انتہائی تکلیف اٹھانے اور اپنے گھر بادکو جاہ کہ کو اس خطیم استان کے میک بارکو جاہ کی اس خطیم استان کے میک سول نافر مانی ابھی جاری تھی اور مجھی تھی تو بڑے ہیا نہ برین ظاہرے بھی ہوئے سول نافر مانی ابھی جاری تھی اور کھی تھی اور کھی تھی اور کھی تاریخ الربی سے اور کھی تھی اور تا ہے اور کھی تا ہے۔ کھی خارجی بھی اور کھی تاریخ الربی سے اور کھی تا ہو کہ اس خطام رہ کا مقام ہر کھی جو ت

یروا دا جیل میں کھے گران کے ساتھ خاص دعابت یہ کردی گئی تھی کہ یہ گوں سے مل جل سکتے کھے اور سربحن تحرکی کے لئے ہدایات دے سکتے کھے ہو اس سے اس ناگواری میں کمی ہو گئی جو ان کے نئید میں موسے کی وجہ سے قوم میں متی اس لئے ان سب با توں سے طبیعت پست ہوتی تھی ۔

مُتَ رُوع كرين سے چندروز بيلى الفدل نے مجھے اپنے محصوص لذا میں ایک خط لکھاجس سے جو بر ہڑا اثر ہوا۔ الفول نے جاب چا ہا تھا اس کے میں ایک میں سے جو بر ہڑا اثر ہوا۔ الفول نے جاب چا ہا تھا اس کے میں نے یہ تاریحی ایک میں ان کی بابت کر کہ کیا سکتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا سے کر دیس میں بھٹاک گیا ہوں نشان وا ما گرکوئی ہے تو بس ایک آپ کی دات۔ اندھیرے میں وام طول آہوں اور تھوکریں کھا تا ہوں جو بھی ہو میرا و صویا ن اور میری محبت آپ کے دور تھوکریں کھا تا ہوں جو بھی ہو میرا و صویا ن اور میری محبت آپ کے

، سانقە يىپے ئ

ایک طفیس د دون، اوران دونون بین کشا که دوسری طف یه فکرتها که اکفیس و که دون اوران دونون بین کشی مین نیس نے سوچا کویس نے اکفیس دل دون کا کوئی پیام منیس میری بین سے دون دون بین میں بین میں ہے دواس تکلیف کی آزایش میں اپنے کوڈا لنے پر الح ہی ہوئے ہیں، جس میں کمکن سے کرزندگی ہی سے باتھ دھوٹی ہیں، میرافرض سے کہ جہاں تک ہوسکے ان کا دل برط حاد ک دواس میرافرض سے برط افرق برط جاتا ہے اورا میں میں نے جانبر ہو نے کے لئے انتخاب بین اعصابی قوت کا شمہ شمہ در کار ہوگا۔ یہ میت ہی کیوں نہ واقع مو، سب کو صفید طبی سے جبیلنا جا ہے۔ چنا کی میرت ہی کیوں نہ واقع مو، سب کو صفید طبی سے جبیلنا جا ہیے۔ چنا کی میں نے ایک علیم انشان میم شروع میں نے ایک علیم انشان میم شروع میں دور اور کی میں اور شبر کی کا جدید بھر میں کرتا مول، اور ایک میں میں دلا تا ہوں کہ مجھے اب بہت صاف محسوس ہور ہا ہے کہ جو کچے ہوگا وہ بھی دور کا روز کھی ہو جو کے موگا وہ ایک دور کھی ہو جو بی ہو کے سے کی سے یہ دور کا ہوں کہ دور کھی ہو جو بی ہو کھی سے کھی اور کا دور کھی ہو جو بی ہو کے سے یہ دور کا دور کھی ہو کھی اور کی ہے یہ دور کھی ہو جو بی ہو کے دور کی ہے یہ دور کا دور کھی ہو جو بیت آپ کی ہے یہ دور کا دور کھی ہو جو بیت آپ کی ہے یہ دور کی ہو کھی ہو کھی ہو کھی اور کی ہو کھی ہو کھی اور کی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کھی ہو کہ کا دور کھی ہو کھی ہو

دہ اس برت سے جا نبر ہو گئے۔ برت کے پہلے ہی دن اضیں جیل سے جھوڑد یا گیاا در ان کے مشورہ سے جھ مفتے کے لئے سول نا فرانی لمتری کردی گئی۔ لمتری کردی گئی۔

اس برت کے زبانیں پھریں نے اس جذباتی جوش کا نظارہ کیا ادربار بارسو چاکیا کہ آیا بیاست میں یہ بھی کوئی صبیح طریقہ ہے۔ یہ قو مری ہوئی چیزوں کوزندہ کرناسیے ادراس کے مقابلہ میں وضاعت سے سوچنے شخصنے کے لئے ذرا بھی توموقع نہیں۔ سارا ہزہ ستان بیااس کا بہت بڑا رحقد، ادب اوراحترام سے مہاتما کا شنگاہے اور تو قع کرتا سے کہ وہ محزہ کے بدی جوزہ کے بدی ہوں کے بدی جوزہ کے بدی کرتا اور گا ندھی جی ہیں کہ دوسروں کو سوچنے کہ سمت نہیں دلاتے، ان کا اصرار سیرس خلوص اور قربا فی ہو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنی حذ باتی والبتلی کے باوجود میں برابر ذہنی طور ہر ان سے دور ہوتا جاتا ہوں۔ یہ خرد میں کا دلولہ بھی ہے، اسکن کر بیات سلیم ان کی صحیح رہنا کی کرتی ہے، عمل کا دلولہ بھی ہے، اسکن کر باعق بیندی کا در سے کا رہے تھا ہے جمکن ہے کچھ دن کا در سے کام ہے کہ مکن ہے کچھ دن تواس سے کام ہے گام کھر آ گے؟

پھراکٹ بات یہ بہی تھیں نہ آئی تھی کہ وہ موجو وہ نظام محابش کو کہ تند وا ورکشاکش پربنی ہے کس طح قبول کرتے ہیں،اورحلوم ہی ہوتا تھا کہ قبول کرتے ہیں،اورحلوم ہی ہوتا تھا کہ قبول کرتے ہیں،اورحلوم ہی ہوتا تھا کہ قبول کرتے ہیں میر ہے سینہ میں بھی کشاکش تھی، اورمیری وفا واریا سی مجھے فتلف سرقوں میں تھینچی تھیں۔ جانتا تھا کہ بالکل یک و تہا ہو ل اور بست و قتوں کا سامنا ہے محلوم ایسا ہوتا تھا کہ بالکل یک و تہا ہو ل اور کی گیسر فریب الوطن سہند و سیان جس این ول والا اور میں کے لئے جان لوائی ، ایک عجیب ساوح شت کدہ معلوم ہوتا تھا کہ کو نہیں اپناسکتا ہی نہا ایت ورمیان فریب کے سامند و رکونے میں ناکام رستا تو ناشا وہوتا اور پھرانے ہی خول میں سمط رستا محلوم یہ ہوتا تھا کہ انفیاں وار امید و ل ورا سے پھرانے ہی خول میں سمط رستا محلوم یہ ہوتا تھا کہ انفیاں اور امید و ل ورآ درود کول سے پہرانے ہی خول ورا میں سمط رستا محلوم یہ ہوتا تھا کہ انفیاں اور امید و ل ورآ درود کول

کی دنیا، اورنئی منیا بھی بہت دورہے۔ بفول شاعر دو دنیا وُں کے در میان مرگرواں ایک مردہ ، و دسری میں پیدا ہوئے کی مہنوز قدرت نہیں، غرض کہیں تھی سردھرنے کا ٹھکا نا نہ تھا''

کھتے ہیں کہ اور سب باتوں سے زیاد ہ مہندوستان ایک ندمہی ملک سے مهنده بمىلمان،سكەسب اپنے اپنے مذہب پر **فز** كرتے ہیں اور ایک دوسر<sup>خ</sup> كاسر بحوثر كراس فخركا نبوت ويتقبي يبس جبر جيزكو ذمهب يامنظم نعمب كيت ہیں اسے سند شان میں اور دوسری علَّه دیکھود مکھے کرمیراً ول سبیت زرہ ہو سوگرا ہی ' یں سے اکثر ذہب کی مذمت کی سبے ا درا سے مکے سرمٹما دینے کی اُ رز و مک ظاہر کی ہے۔ تقریباً ہمیشہ برمعلوم مو تاہے کہ یہ اندھے بقین اور ترقی ہمنی كائبه دليل عقيدت اورتفقتب كأ ، نذيم رُيِّستى اور لو گو س. بجافا كره المان كا، قايم فده مفوق أورستقل أغراض ركف والوس كي بقاكا حایتی ہے۔ سکی با وجوداس کے میں جانتا سوس کواس میں اور کچھ بھی ہے۔ کوئی اسی ہات ، ص سے انسانوں کی ایک گھری ا متیاج بوری ہوتی ہے۔ ورندیدایسی زبردست قوت کیسے مواجیسی کرره حیکاسے اورب شار بِ تاب روحوں كاسكين دراحت كاسا بان كيسے كرتا؟ اس كا بختا ہوا اس كياموض اند معيقين اوربيسوالي كي بناه ب ؟ وهسكون بجو چین سے بندرگاہ میں بنج حاف اور کھلےسمدرے طوفان سے بچ جائے پر حاصِل ہوتاہے؟ یااس سے زیا وہ کچہ اور؟ بعض صور تو <u>ں میں تو بقیناً</u>

یہ سلین است کی اصلی کے بھی رہا ہو آج تو وہ زیادہ تر ایک اٹھ کل ہم میں صنیفت نام کونٹیس بسٹرجی کے چیٹرٹن نے اس کی مثال ( اپنے خاص ذہب کی ہنیں، بلکہ اوروں کے ذہب کی!) ایک تھے ہے ہم سے دی ہے ہیں کا نامی مختر ہے ہم سے دی ہے ہیں کا نامی خرب فائس ہوگئا ہے ہوگا کا می خرب خائب ہوگئا ہے ہیں خوال اس لئے ہاتی ہے کہ اس میں کوئی بالٹل ہی دور می ہیں ہے کہ وہ میں ہے ۔ اگر ذہر ہیں ہیں کوئی قابل قدر چیز ابتی بھی ہے تو وہ میں ہہت کے دو میرول میں بیٹ ہوئی ہے۔

معکوم ہوتا ہے کہ یہ حال مغربی ندمہوں کی طرح ہمار سے شرقی ندامب پریمی گذرا ہے اغریزی کلیسا شاید اس ندمب کی سینے واضح شال ہے جو کرچھیقی معنی میں ندمہب ہنیں ایک حد تک تدیہ حال تمام منظم پر ہو شنط ندامب کا ہے ، لیکن کلیسا انگلستان اس میں مہست آئے اس لئے تکر گیا پینے کہ یہ متت سے ریاست کا ایک سیاسی شعبہ ہے ہے

سك مهدوستان میں تواگریزی کلیساا در انگریزی حکومت میں تیز کرنا بھی دستوارہ،

مزدوستان کی سرکاری آمدنی سے باصا بط تنخواہ بالنے والے بجاری اور با وری
اسی طرح سامراجی فوت کے علم دار ہیں جیسے کہ دو سری اعلان دمات والے بہندوستانی
میاست میں جینیت مجوی یہ کلیسا جمود اور ترقی دشمنی کی ایک قوت رہاہے اور عام
طدسے اس نے مرتر تی اور اصلاح کی مخالفت کی ہے بمشن کے معولی کام کرنے والے
عام طور پرم نہدوستان کے ماصی اور اس کے تدن سے یکسر نا واقف موتے ہیں
اور اس بات کے معلوم کرنے کی ذراز حمت کو ارائیس کرتے کہ بیتدن کیا تصااد کھیا
ہے۔ اسے قو فکر بس زیادہ اس کا موتا ہے کہ کونا رکے عیبوں اور گرنا ہوں کو ظاہر
کرے۔ اس گلید کے بہت سے ستشنیا ہے بھی ضرور ہیں تناؤ جا بل انڈرلیز سے زیادہ
سیادوست مہندور سان کا اور کون ہے۔ ان کی مہم گرمیت سے نان کی تہم گرمیت ان کا (مقیصف الا ایر)

اس میں شک بنیں کہ اس مے معتقدوں میں بہت سے لوگ بہایت اعظامیرت کا بنو نہ چین کرتے ہیں ۔ لیکن و یکھنے کی بات یہ ہے کاس کلیدا نے کس طرح برطانوی سامراج کی خدست انجام دی ہے اورسراید داری اورسامراج دونوں کو ایک خلاتی اور بھی لباس بہنایا ہے ۔ اس نے اعلیٰ ترین اخلاقی معیاد دل سے الیٹ بیا درا فرلقے میں برطانیہ کی خاصب انسیاست کوئی کجانٹ ابت کیا ہے ادر انگریزوں کے اندراس فی معمولی اور قابل وشک احماس کے بہدا

(بقیدنوش صفی ۱۹۲) حذبه خدمت ، ان کی بے حیاب دوست داری سے جی خش ہوجا تا ہے ۔ بوناک کرسٹاسیواننگ میں بھی جندا چھے انگریز ہیں جن کے خش ہوجا تا ہے ۔ بوناک کرسٹاسیواننگ میں بھی جندا چھے انگریز ہیں ۔ جن کی خرب نے انھیں اس بات ہر آما دہ کیا ہے کہ دوسروں کو بچھیں اوران کی سیا کریں ذکہ خواہ مخواہ شیخت جا میں اور جنوں نے اپنی تمام اعلاصلیوں کو مہدوستان کی بے غرص حدمت کے لئے وقف کردیا ہے ۔ اور بھی ہمیت سے انگریز الم کلیسا آب جن کی یا دہنددستان میں زندہ رسیدگی ۔

کنٹرین کے لاٹ پادری صاحب نے ۱۱ دیمبرست کودادالا مرادیں تقریرکرتے ہوے سلے کہ کے انٹیگر جیفے مورڈ والی اصلاحات کے ہمیدی کلمات کا ذکر کیا تھا اور فر ایا تھا کہ مجھے کھی کھی خیال ہوتا ہے کہ بر ٹرا اعلان ذراعجلت میں کردیا گیاادر گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی مجلدان دریا دلی کی عاجلانہ و کو توں کہ ہے جونگ کے بعد کی گئیں لیکن اب جو منزل مقرر ہوگئی اسے وابس لین تو مکن ہیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انگریزی کلیسا کا سروار ہندوستانی سیاست سے متعلق الیا انہائی قدامت پردوں والارویر احتیار کرتا ہے۔ وہ فدم جے سہندسانی دائے عامر سے الکل ناکا فی جانا تھا اور جس سے اسی وجسے راحیے مہر الابر)

ہونے کاسا مان کیاہے کہ وہ سمیشہ حق بجانب ہی ہوتے ہیں بیں تھیک تنہیں جانتا كربارى بجانب بوك كاية رام ده خيال كليسا كنيداكرا ياب ياخ دكليسااس کی بیا دار سے برعظم لورپ اور امریکه کی دومسری قرمی جو دراکم خش هال ہیں. انگریزان روریا کاری کا الزام لگاتے ہیں۔ اور البیون (انگریز) کی د عا بازی کا طعن ببت برانا ہے بگر یہ الزام غالباً برطانوی کامیابی برصدی وجہ سے بیدا واب اس کے کہ معلاکوئی اور سام اجی طاقت بربر طامبہ کمیا بی کھینکے گئی۔ واس کا اپنانا رُ اعال بھی تو اتناہی سیاہ سرگا ۔ جوقوم مان بوتھ کریاکاری گرمی ہو وہ قوت کے ایسے محفوظ فضرے برددے کا رہنیں لاسکتی جیسے کہ آنگریز بار الاے میں اور حلوم ہی ہوتا ہے کہ مذہب کا جد خاکہ انفو س نے اختیار کیا ہے اس نے ان کی بڑی مدو کی ہے بوں کہ جمال خوان کی اغراض كاسمالد سب وہاں اس ك ان ك اخلاقي حن كوكندكرد يا سب ووسرے لوگوں ادر قرموں نے بارہ الگریزوں سے زیادہ بری طرح کام کئے بیں لیکن آس میں انعیں تھی اس قدر کامیا بی نہیں ہوئی کہ اپنے فائد ہ کی بات کو نوخیر اور نیکی بھی ان لیں۔ یوں توہم سب کواس میں بڑی آسانی ہے کہ دوسرے ک آنکه کاتنکا دیکھیں اورانپیٰ آنکه کاشه تیرنظرانداز کردس لیک<del>ن شاید انگریز</del>

ر نقیرنوٹ صفحہ ۱۹۳) عدم تعاون اور اس کے جلوا تب کے لئے راہ کھولی تھی اسے یہ لاٹ بادری صاحب عجلت اور دریا دلی پر بہن خیال فرماتے ہیں . انگریزی حکمراں طبقہ کے نقطہ نظر سے بیٹیک لیٹکین وہ خیال ہے اور اپنی اسی دریا ولی کے یعین سے جوعاصلانہ ہے احتیاطی کی حد تک مپنچتی ہو ضروران لوگوں ہیں طبینا ہن قلب کی ایک روحانی رو دوڑ مباتی ہوگی! درسب سے بازی کے گیا ہے سل

رِّتِ مِنْ نَهِب نِ نِي عالات سے مطابقت كى كوشيش كى اور اس کی تدبیر کی کدودنوں دنیا مُن سے پورا پورا فائدہ المصلے جہاں کا اس دنیا کا تعلق ہے اسے بڑی کا میا بی ہوئی کیکن دینی نقطہ نظرے رحیثیت ایک منظم نىمېدىكى دە ئە دەھەكاد بار أوھركا، جنامخەد خەتە رفىة نىمېدىكى جۇمخى حدّ بات اور کاروبار لے لی کلیباروما کے ذریب کا بیت شرندیں سوانس لئے کہ وہ مکسوئی سے این پرانی حکرم جارہا اورجب مک ده حکمت کم ہے یاسی تعلیا بھول ارتجاگا۔ اگر تفظ مذمب کے محدود معنی لئے حائیں تو آج مغربی دنیا میں نس کیلیساً روما کاندسہب ہی ایک زندہ مدس ہے قیدخانمیں ایک میں کھولک رو ن مجھے اپنے زیرب کی بہت سی کما بیں اور یا یا ئے روم مے متی اعلانات مييج دئ مقد اورس نے اُلفير برائ شوق سے بڑھا اوران ك مطالع سے مجھ معلوم ہوا کہ انسانوں کی اتنی کثیر تقدا دیراس ندم ب کا کتنا سلط ہے اسلام اور عام میدومت کی طرح یائی ٹرکٹ شبد اور دمہی انتشار کے له مدوسان ساست رکلیدا و انگلتان کے بالواسطه اتر کی ایک مثال حال میں میرے علم میں آئی صور بمتحدہ کے عیسائیوں کی ایک کا نفرنس پر نومبر <del>میں ال</del>یار **اور** كانبورس بوئى تقى اس كى محلى استقاليد ك صدور شراى وكى وديود فرفرايا عيائى سوے کی میشیت سے ہم ندم با ملک فلم کی و فا داری پر اخورس کروہ ہمارے دین کے معافظات اس کالارمی تقاضایه که مندوستان میں برمانوی سامراج کو مدودی جائے آ گھیل کر مراد يود ي مول مروس الوليس اوركل مجوزه وستورياسي كمتعلى أكلسان كمشديد قدامت الندكرده كحضالات سع معدردى كالطهار فرما ياكدان لوكوس كزو يكسمي اس مديدوستورس احمال سے كم مدوسان مين شن كامراراكاروبار صور ميں ير مائ -

طوفانی مندریں ایک محفوظ لنگر کا کام دیتا ہے اور آنے والی زندگی کا بھیں الله ا ہے جس میں اس زندگی کی خامیوں کی تلانی موجائے گی ۔

گر کیا کروں میرے لیے اس طرح بیاہ ڈھونڈ نا نامکن ہو میں <u>کھال</u>ے مراز کو ترجيح ديماً موس ا دراس كَ طوفان وطعنيا تي كور ند مجيع بعدد الى زند كى مير، ا دروت ك بعد جرم كاس ميں كي برت ديكي سي ميرے دين كوشنول د كھے كے ليے تواسى زندكى كرمسائل كافئ بس جينيوس كاردائن نفط نظر بواصولاً اخلاقى ہے گوغیز میں یا یوں کیئے کر مذہبی تشکیا کے متا اڑن وہ مجھے بہت بھا یا ہے،اگر ہے چینیوں نے جس طرح اسے زندگی پر نا فذکہا ہے اس سے میں تفق تنیں ۔ تھے کئی ہان کے ما و سے ان محطوق حیات سے ،اس دامتہ سے جس ہر کہ ان تیجے زُد يك ملِنا عِلْمِينُ ، زند كَي كوسجها عِلْمِينُ ، اسے رونہ كرنا عِلْمِينُ بلكة تبولُ اسَّ مطالقت پداگرنی چاہیئے ا دراس کو بھتر بنا با چاہیئے ۔لیکن معولاً نمی رجحان كواس دنياسے كچەسرد كاربى بنيي موما يميرے نز ديك يه وصاحب فكركا دستن موما سے اس کئے ہی منین کر معنی مقررہ اور نا قابل تغیر نظر بوں اور عقیدوں عے بے چن دچانسلیم کرنے پراس کی سنیاد ہوتی ہے بلکاس کے بھی کریفنہ جلی فی می مخصر مو ماہے۔ یہ اس چرسے بہت دور ہو تا ہے جے میں روحامیت اورردع كى بائيس جائما مول اوريه يالة مان بوجه كرمانا دانسة حقيقت سے آنكهي بندكرليتاب اسك كهيرحيقت اس كم تعمات سرطابقت كن سے معددون بو يونك نظر بوتاب ادردومرے خالات اور ارادك سا تقددا دارى منيس برترا يرخ دغرض ادربرخ دغلط موتاسيد ادر اكثر مطلبي لوگون موقع مشاسول كوايت سے ب حا فائده الما نے وياسي .

اس كاسى ينسي بين كدابل دين مجمى بهي اعلى ترين اطلاقي الدرهاني

زندگی کائود نه تحق یا اب بھی ہنیں ہیں ۔ لیکن اس سے معنی بیر ضرور ہیں کو ند ہمی نقط کرنظر کی قوم کی اخلا تی اور دوحان ترتی میں مدد نمیں دینا بلکراس میر حائل ہم موتا ہے ، اگر اخلا تی اور دوحانیت کو اس دنیا کے معیاروں سے حبائی خوات نے ذکر آخت سے عمر گاتو خرمیب خوایا و اس مطلق کی غیر موانتری حجوین کروعاتا ہے اور مذہبی آوی کو کوما تا کی کھولائی سے کہیں ذیا دہ ایش خصی نجات کی فکر مہتی ہے ، صوفی اپنے کو نفس سے دواکر اوجا ہم اسے اور اس کو شیش میر اکثر نفس اس پر چھاجا تا ہے ، اطلاقی معیاروں کوجاعتی ضرور بیات سے کوئی علاقہ منی میں موتا، بلکر ان کی مناقب میں موتا، بلکر ان کی مناقب کی اور تو میں اور میں لاز می طور میر ایک ترقی و مشمن میں متعلق اور میر ایک ترقی و مشمن قراب کی اور میر ایک ترقی و مشمن فرت بن کر تربی کو میا کو اور میں کو اور میں کا اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کو اور میں کو اسے ۔

بہ بات توسب جانے ہیں کہ بی کلیسا نے شروع میں فلاموں کو اپنی معامر تھا کہ اپنی معامر تھا کہ اپنی معامر تھا کہ اپنی معامر تھا کہ کا معامر تھا کہ کا معامر تھا کہ کا معامر تھا کہ است کا نقط کے نظر تو ایمی ورسوسال پہلے تک (سام کا عامر کی کی خوبی نوآبا ویل بہ ایک خط سے جاتما سے جولندن کے بطے یا دری نے امر کی کی حزبی نوآبا ویل کے غلاموں کے ماکوں کو کھوا تھا۔

پادری صاحب نے تحریفر مایا تھاکہ سمت سے یاکی ب مقدّس کے تبول کرنے سے شہری حورائفن جورائفن میں مائٹری تعلق جورائفن میں ان میں طلق فرق نہیں ہے ان سب حیثیات سے تو آدمی اسی حال میں دہتے ہیں جس میں دہ بہلے تقریبے عیت جوازادی بخشی ہے دہ تو گنا ہو ہو شیطان سے ادائشات سے آزادی ہے م

سكن جهاب تك ان كى خارجى حالت كانتلق ہے، ده بيلے وكھ تھے، جاہے وه آزاد تھے يا غلام، تواس ميں عيسائى ہوجانے يا ببيت مدلينے سے يين كى قريم كى بتد يلى دا قع بہيں ہوتى ۔

آج توکوئی منظم منبهاس صفائی سے ابنا یہ خیال ظاہر نکرے گا' لیکن سج بع چھکے تو تہیں حق ملکیت اور موجودہ نظام معامشرت کے متعلق اس کارویہ میری ہے۔

سب مائة مي كرالفاظ كالماخ وخيالات كمنتقل كرن كالببت نا قص فردبيه بس ا درمن لف لوگ ان كيمن لف من سجه سكتے بي . آورشا يد كئى زبان تحركسى ادلفظ كم محلف لوگ اتن محلف تعبيرس نركرت بروحتى كالفظ مذمب، ریا دوسری زبانوں میں اس کے مرادف نفظ ) کی . اس لفظ کو سڑھ کریا صن رشایدوواً دمیوَس کے دمن میں بھی خیالات وتصوّرات کا ایک سانجموعم سأمني ندآ نام د كاج خيالات اورتصورات اس لفظت البعرتي من وكهبريهم و رداج کے میں، کہیں مقدس کتابوں کے ،کہیں دیوں کی ایک جمعیۃ کے او کہیں چند تطعی عقاً مُرکے ، کمیس اخلاق ، احرام ، محبت کے ، کمیس خوف دلفرت کے خیرات، قربانی ، رسمانیت کے ، دوزہ رکھنے کے ادرخب کھانے سنے کے مِشْوَل کے، دَعَا وعیا دت کے، قدیم ام کج کے، شا دی کے، موت کے، آنے دالی دنیا کے، بلو در کے ، *سر بھو طینے کے ، غرض طرح طرح کے ۔ تعبیر د*ل اور تقتوروں کی اس بے حماب رنگارنگی سے جو سخت انتشار سیاہو اہواس کے علاده اس كرسائف ساكة نقر بما بهيشه ايك تيز حذباتي تحريك بمي شأس ول ب جس میں شندے ول سے سویتے شکھنے کا امکان تہیں رمتباً لفظ مذہب کے كوئى واضع معنى اب ماقى بنير سب بير، الركبى عقر ) خانخ اس سي تخت

انتشار بدا موتا ہے اور دلیل و بحث کا ایساسل اشروع موجانا ہے جو کہیں ختم ہونے رہنیں آتا اس کے کو کھنے لیے ختم ہوئے رہنیں آتا اس کے کا ایساسل کے بالکل ہی جداجدا معنی لیتے ہیں۔ بہت بہت ہم موجود تا اگر اس لفظ کا استعمال ہی ترک کرد دو تحتین ہوتے شالا دینیات ملائے افلا میں افلا قیات، وو جانیت، بابعد الطبیعات، فرض ہوم دفیرہ دخود یہ العدالطبیعات، فرض ہوم دفیرہ دخود یہ العدالطبیعات، فرض ہوم دفیرہ دخود یہ العاظ بھی مانے میں کمانے وہ جدا العاظ بھی مانے میں کمدود ہے اورا کی شاکہ ایول ہوگا کہ ان نفظوں کے ساتھ وہ جذبات اس طرح والب تہنیں ہیں فائدہ پول ہوگا کہ ان نفظوں کے ساتھ وہ جذبات اس طرح والب تہنیں ہیں جن میں کہ لفظ فد سرب جارول طرف سے لیٹا ہوا ہے۔

بمراح درب سے كيا ؟ راكر باد جرداس كيوب كاسى لفظ كو تتما کیاہی جائے کی عالیہ اس سے مراد فرد کی ا ندرونی نشور کا سے ابعی اس کے شعور کا ارتقاكس الي مستمي جي اجها مجهاجا ماب بهرخوديه بات موضوع بحث بن جاتی ہے کہ وسمت کیا ہے بیکن جہاں تک میں بھتا ہوں منہب اسی المدفیٰ تبديلي برزورديتا سے اور خارجي تبديلي كوسى د اخلي نتوونما كابر قومان سے اس مي کوئی شک منیں کریا مرونی تبدیلی خارجی اول برزبردست از والتی ہے الیکن بد بات بھی اتن ہی صاف ہے كم فارجى ماحول بھی اس المرو نی تبدیلی پر اثر الداز ہوتا ہے۔ بیددونوں چیزیں ایک دوسرے براٹر ڈالتی مں ادرایک دوسرے سے متاثر ہوتی ہیں۔ برسب کومعلوم سے کمغرب کی جدید تہذیب میں خارجی ر تی اندرد بی نشو دنما کی نسبت بهت آگے بڑھ گئی ہے لیکن اس سے یہ نتج بركز نهين بكتاجيه أكمشرق تح ببت سے دوگ خیال كرتے ہیں كرچ نك بم صنعت بیں بیچیے ہیں اور ہاری را تی شست ہے اس کئے ہادا اندوائی ارتقائجهذ بإده موكميات بيمى ان دهوكون ميس ساك وهوكرون

ہم اپنے کوستی فے لیا کرتے ہیں اور اپنے ہیٹے بن کے احساس پر غالب آنے کی كونشِش كرتے ہيں بيضرور موسكتا ہے كوافراد صالات ا درما حول سے بالاتز ہوكر اندرونی بلند باں حاصِل کراہیں ۔ نیکن انسانوں کے بٹیے گرو سوں اور قوموں کے لئے توابدرونی ارتفاشرع ہوئے سے پہلے لازم سے کرخارجی نشو ونما ایک خاص درج تك بهنج حيكا بو موتفض معاشى حالات كاشيكار بوا درزنده كرسن کی کت کش اسے سرطرف سے گھیرے ہوئے مو وہ شکل ہی سے شور داخلی کے کسی بلندمرتبر کے کہنچ سکتا ہے۔ دوطبقہ و صروں کے قدموں تلے یس رہا ہواور و دسرے جس سے بے جا فائدے اٹھار ہے ہوں مہمی الدونی ترقى بنيس كرسكما جوقوم سياسى ادرمهاشى اعتبارس كسى دوسرى فوم كى محكوم ہوا در سرطرف سے گھری ہو، جس برطرح طرح کی مدبندیاں ہوں، جس سے دوسرے فائدہ اٹھاکت ہوں، اسے تھی اندرد نی ترفی نصیب ہمیسی غرض خود انمدو فی نشو د نمائے لئے باہری آزادی ادر مناسب ماحول لازم موجا ما ہے۔اس خارجی آزا دی کے حاصِل کرنے اور ماحول کو اِس طرح بدلنے میں کداندرونی نشوونما کی را ہیں جور کا دطیں ہیں وہ سبٹ جائیں کیندیڈ بات یه سے کرجو وسائل ا فتیار کئے جائیں وہ ایسے موں کہ یہ مقصد فوت منہوجائے بیں بھتا ہوں کہ جب گاندھی جی فرمائے ہیں کروسائل مقصد سے زیادہ اہم ہیں توان کے خیال میں اس قبم کی کو کی بات ہوتی ہے لیکن می صروری که دسائل ایس بور واس مقصد ایک لے ماسکیس، مرزساری كوشش صا كع موكى اوريد مي بوسكما بي كداندروني اوربروني دولول اعتبارسے مالت پیلےسے پہت ترمومائے.

﴿ كَانْدِهِي جِي نَهُ كُنِي مِلْمُ لَكُمّا الْجُكُنَّا كُونُ ٱ وَمِي مُرْبِ بِغِيرِ بِمِينِ روسكَ

بعن لوگ بی جراپی عقل کے فور میں یا علان کرتے بیں کہ انھیں مذہب سے
کھیروکا رہنیں . مگراس کی مثال اس آدمی کی ہے جو کہے کہیں سائٹ رلیا
ہوں مگرمیرے ناک بنین " بھرکمیں وہ کہتے ہیں تن وصدا قت کے ساتھ میری
شیفتگی مجھے میاست میں گھید شال کی ہے اور میں ذراسے تا بل کے بغیر اگرچہ
بڑے مجے نے ساتھ یہ کہرسکتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کو بیاست سے
بڑے جو اسطینیں وہ جانتے ہی ہنیں کہ مذہب ہے کیا "نیا وہ ضحیح سوتا اگردہ یہ
فرماتے کہ جولوگ زندگی اور سیاست سے مرمب کو خارج کرنا چاہتے ہوں افظ
منرب کے معنی اس سے بالکا محلف سی جھے ہیں جو میں بھتا ہوں ۔ یہ بات قوصان
ہے کہ گاندھی جی اس لفظ کو ایک ایسے میں ہی سامتعال کرتے ہیں (خالیا اور کی
معنی سے ذیادہ اخلاقی معنی میں استعال کرتے ہیں دغالف سے معنی سے ختلف
ہے ، ایک لفظ کو یوں مختلف معنوں میں استعال کرتے سے ایک وہ سرے
کامطلب سمجھنا اور مجبی وشوار ہو جاتا ہے ۔

سندرب کی ایک بالکل نی تعریف، جس سے اہل ندمب الفسان من کی گیں گئی تعریف جس سے اہل ندمب الفسان من کی سے کی سے جس سے دور کے سفر دادر سندروادت دو افعات میں حقیقی توجید سنظر سیال ہوئی یا بھر ایک مگر کہتے ہیں کہ "ہروہ عمل جو کسی علیبی مقصد کے لئے مواقع کے مقالے میں اور مقل قد میں نقصمان کے ڈرکے با دجر دکیا جا ہے اس لئے کہ اس کی عام اور مقل قدر کیا جا ہے اس کے کہ اس کی عام اور مقل قدر کیا جا ہے گا ہیں کہ در ہے ۔ اگر در ہب یہ ہے تو بھر بھینا گا کی کواس پر در اسا بھی اعتراض نہیں ہوسکتا ۔ ا

رویں رولان نے بھی ذہب کے تصور کو پھیلا کراسے وہ معنی دیتے ہیں۔ بہر سے شا پر نظم ذاہب کے داسخ العقبدہ لوگ کا نوں پر ہا کہ دھریں۔

سوانخ رام کرش میں کہتے میں، "بہت سی رومیں ہیں جو مذہبی عقیدہ سے آزاد ہیں يا محتى بي كرازادم ميكن جود وعقيقت مراحه ابك نوق العقل شعور مير دوبي ري *ېرې کا نام ده اشتراکيت ر کوليتي مې* پاکتشتاليت،انسان *دوستي* يا قومړ*يستي* یاعقلیت تک خیال کی تمینیت سے اس کا منبع معیّن ہوتا ہے، کہ اس مے والوع سے ا درایسی تیفیت کی بنا پریم فیصل کرسکتے ہیں کہ وہ نربت نکا سے پاپنیں . اگرده الماش على كامل ب خوف و خطر بره صاب، بهرجام جرابي برواد كيدولي اور خلوص کے سائد ہر قربانی کے لئے تیار ہے تو میں اسے ضرور مذہبی کہوں گا ال لئے کردہ ضرور انسان سعی کے لئے ایک ایسے مقصد ربیقتین رکھتا ہے جبوجودہ معاشره كى زُندگى سے بالاسے بلكة كل انسانيت كى زندگى سے بھى ارفع ـ خوایت کیک تک دوح زمبی محاشار بزرگ کے ساتھ ساتھ جلتی ہے بشط میک یشکیک قوی ادر کھری فطریوں سے پیدا ہوا در کم دری کا مطرز سے بیا ہوا کا کا نىجانىيس ان شرائط كو بورائجى كرتا موس يانىيى جررد مان رولان نے لگائی میں گران حالات میں تومیں اس کے کرزرگ کا ایک ناچیز ہیا وہ میرو بننے کے لئے ضرور تیار ہوں۔

## (MA)

برطانوی حکوت کی دوری پی

سرجن تحریب جادی متی - گاندهی بی بیلیردواجیل سے اس فی رہنا کی کرتے سے ادراب باہرسے کررہے تھے۔اس بات کے لئے سخت جدوجہد مورسی تھی کرمردوں کے لفظے يرجى كاوش بين وه دوركردى جائين اوراس كاايك سودة قالون آمبلي من ييش كما كيا-اس ونت یرتیرت انگیز منطور بگیت بن آیا که کانگیرے ایک بمنازلیڈرنجی میں گھرکھر پھر رہے تھے اور سمبلی کے بمبروں کواس مسودہ فالون کی مائید برراضی کرنے کی کوشش کرہے متے جودگا مرحی ہے ان کے دربیرے مبلی کے ممبروں سے امپل کیا تھا گر لطف یہ ہے کہ سول نا فرمانی اب معی جاری تھی اورلوگ جیل می جارے محت اور کانگرس نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھاا درہارے سب بمبراستعظادے کرچلے آئے تھے بیچے کھیے بمبروں نے او ان لوگوں بے جوکا نگرسی مبرور کی حاکم نتخب ہوئے تھے اس نا زک زمانے میں میر نیکانگرس كى فالفنت ادر مكومت كى موافقت كى تقى . ان كى اكثريت بخ حكومت كواس جابرلند قالون کے پاس کرنے میں مدودی تھی جس کے ذریعیہ سے تعزیری صابطوں کو ایک متقل على دى مقى الفول في أما ده كمهما مدى كوب جاب قبول كرايا تعاشر الدارندان سربير يرا المريون كرما تدووش الوائي تقين، من زيستان كي بطافي عكومت كي شاركداي 

مجمان مالات میں گاندھی بی کے اہلی چیرت ہوئی اور اس سے بی زیادہ اس بر کواع کو پال اوار رچ دیز سفتے بہلے کا نگریس کے قائم مقام پریسیدنٹ سفتان حضرات کی آئید ماصل کرنے کی انتہائی کوشیش کرہے تھے۔ ظاہرے کو اس سے سول نا فرانی کی جدد جد کو نقصان بہنچا میرے نیا ل جدد جد کو نقصان بہنچا میرے لئے اس کا اخلاقی بہلوا ورزیا دہ تحلیف دہ تھا میرے نیا ل میں گاندھی جی یاکسی کا نگرس لیڈر کا یہ طرز عمل اخلاقاً ناجائز تھا اورایک قسم کی بیجہدی کھی ان برارہا آدمیوں سے جو جل میں تھے یا اس سخریک کوچلا ہے تھے۔ مگریس مانت تھاکہ گاندھی جی کا نقط نظر دو مراسے ۔

حکومت نےاس وقت اوراس کے بعد داخلُمندرکےمب دو قانون کےمتعلق جو رویہ اختیار کیااس سے ہاری انکھیر کم لگٹیں۔اس نے اس سے حامیوں کی راہیں بطرح كردور الكائر إس كوبار بالمتوى كرتى دىي اوراس كى فالفول كوشردى رسى بهان تك كآخريس اس ك كَعلم كُعلّا خالفت كرك اس كاخالته كرديا كم دسيس ميي رويد ده مزوّتان کی سراجی اصلاح مے معاطیس کھتی ہے اور مذمہب میں داخلت مذکرے کے بہا نہ سے وه معاشرتی ترقی میں رکاوٹ والتی ہے۔ اور مھر طف یہ سے کہ وہ خود ہماری ساجی خرابیوں پنکستجين كرتى ہے اور دوسروں كو بھى اس ريا ماده كرتى ہے انفاق سے شارد ابل وي پن كى تادى كوردكے كے لئے بيش كيا كيا تھامنظور ہوكيا كاس بضيب كيا كاجو حشرها اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حکومت کو است می نجویزوں بیعل کریائس قدر نا گوار مجا ایکر ومي حكومت جوالون رات تغزيرى ضابط بنادا التي بيجن بين نئه تن جرم راشه جائة میں اور ایک شخص کے جم کی سزاد وسرول کودی جاتی ہے، جیسیدں سزار اومبو ر کو ان ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے رَجبل بھیج دیتی ہے وہ شارداا کیٹ جسے اِ قاعدہ قانون كونا فذكرين يربن بيلي واس ايكث كالربائل الماهوا. اسك كەس بىي ازرا دھاقت لوگو ر كوچەمىيىنے كى مەلت دى گئى ھتى جس سے بىشارا دىميوں ف فائده المايا اس كابعد يمعلوم بواكريه الكيش ففس ايك مذاق بيم اورا كراس كى خلاف مذی کی جائے تو حکومت کی طوف سے کوئی کارروائی منیں ہوتی سرکاری طور بر

اس کی اشاعت کی طلق کوشش نبیس کی ممی ادر بہت سے گاؤں والوں کوآجتک میعلیم نبیس ہواکراس ایکٹ کا کمیانٹ ہے ان کے سامنے ہندوسلمان مذہبی واعظ . اس کو توظم وڈکر پیش کرتے تھے جنیس خود بھی صیحے واقعات کا علم ندتھا.

ظارب ك عكومت من ذران كي مواشر تي وابيوس كيمعا الحي مروا دارى كا برا دُكر ق ب اس كى يوجىنىن بىكدودان كى ئويدى بلكاس بى شكنىن كراس ان وابوں کے دور کرنے کی فائیس کیونکان سے اس کے کام س نعنی سندوستان بھومت كرينين ادراس كى دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے نین خلل بڑا آہے۔ بھریہ خطو بھی ہو كہ سہجی اصلاح کی تجا ورینسے مفس ہوگ نادا صن ہوجائیں گے اور چونکو مکت کو ملک کی باس می اهنت سے مبتنا و شوارہ اس الے وہ نہیں جا ہی کا پینے لئے اور شکاات بدا کر لے گر کھے دوں سے سماجی صلحوں کے کام میں اور بھی مخت و شواری بدا ہوگئی ہواس لئے کہ مكومت روزبرودمواسرقي خرابيوس كيانيت بناه منتى جاتى سے ١١سى كى جدية كوكاس كايل جول ہندورتان کی سبے نبادہ دعبت بنجاعتوں سے رہتا ہے جو جول کی سیاسی مالفت برصتى مات باست عمية عيتم كحاية وموند يرشق من اوراج كل بطانی مکردت کے سب بڑے مامی انہائی فرفد ریست، ندہی رجبت بینداد ا ورتی کے بنمن ہیں ملاور کی فرقر برست جاعتیں سیاسی معاثی ادر ماجی اعتبار سے انتہائی جبت بہدہیں مہدومہاسماجی ان سے کھکمنیں مگرناتن دھری رجبت بدى مين اس سيميس بط مع موت مي جدمب كماما على يس مرح كى اصلاح و رقی کے دشمن ہیں اور اسی کے ساتھ برطانوی حکومت کے پکے وفا دار ہیں یا کم سے کرزدر شورسے مفا داری کا دعوی کرتے ہیں۔

اگر مکومت خاموش می ادراس مے مشارد الکٹ کوہرد لعزیز نبائے اورنا فذ کرنے کی کوشش مندیں کے تکا نگرس یا دوسری غیرسر کاری جاعتوں نے اس کے لئے پردسگین اکسون نہیں کیا؟ یسوال بھانیہ کے اور دوسرے ملکوں کے کمتہ چینوں کی طرف سے اکثر کیا جاتا ہے جہاں کہ کانگرس کا تعلق ہے وہ چھلے بندرہ سال سے ضرعمان اللہ اسے سیطانوی حکومت سے قومی آزادی کی شدید جنگ میں مصروف ہوس پراس کی موت ادر خدا کھنیں اور خدا کھنے ہیں اور خدا کھنے ہیں اور خدا کھنے ہیں اور خدا میں بردلعزیز میں سب کے سب کھنے کر کانگرس میں چلے آئے ہیں اور زیا وہ تر اور قاص تید فرنگ میں گذارتے ہیں ۔

دوسری بخمیر اس سے آگے ہیں بڑھتیں کر چید نتخب لوگوں کوجم کرکے رزولیوش باس کویں عام لوگوں سے تعلق پراکرنے کی ان میں جراً ت ہمیں مردوں کی انخمیری بٹلمینوں کی طرح اور انجمن خواتین سہد کہ ٹریوں کی شان سے کام کرتی ہیں ادھا بھا پرم پگیڈا کرنا ان کے بس کی بات نہیں ۔ اس کے علاوہ لتر بری ضابطوں ، اور ان قالونوں نے جو مرتبم کی پلک جدہ جہد کو د بائے کے لئے بنا کے گئے ان مجنوں کو میں عطل کردیا تھا۔ مکن سے کرمارش لا انقلابی جدہ جہد کو کچل ہے گراسی کے ساتھ وہ تمتن اور تمدنی جد وجمد کو بھی مطل کرویتا ہے۔

سی پیچے دہ جاتی ہیں اس لئے کہ ان کی ساری توجہ اس کوشش میں جرف ہوتی ہے کہ کسی طرح قومی آزادی حاصل ہوا ور تو می تحریک ہیچھا تھوٹے "

کافران وی ادامی کا در می ایستان می است می است به باوست به باوست می سوی ایست به کام موجوده حالات می سماجی ترقی نمیر کسکت اگرونها مرکورت کی معرف صیع نمتخب شده دریده ای طوخت تقل کرنے کئی بر جکورت کے انتہا کی جرفی سیم است کا انتہا کی جرفی سیم است کر گئی تر ہی ہے ۔ دوج عمل کو کہتی تربی ہے ۔ دوج عمل کو کہتی تربی ہے ۔ دوج عمل کو کہتی تربی ہے ۔ دو اس بات کولیند بندین کرتی کو غیر سرکاری لوگ کو کی غیر نظام تحریک ارتبا کی ادر است کو ادر ہے ۔ می بی سرکون تحریک ایست علاقے دالوں کی انتہا کی احتیا طالح کے بادج دکھی کمین سرکاری طازموں سے شراحاتی ہے ۔ می میسی سے کہ اگر کا نگوس سارے ملک میں یہ مرد بیگنڈ اکرے کہ صابون زیادہ مقدار میں ستمال کیا طائے تربیت سے سمایات پر اس سے اور حکورت سے نگر جوجائے گی ۔ طائے تو بہت سے سمایات پر اس سے اور حکورت سے نگر جوجائے گی ۔

میرے خیال میں اگر یاست ساجی اصلاح کولینے ہا کھ میں لے لے تو عام دگوں کواس پر آبادہ کرنے میں کوئی زیادہ دقت ہمیں ہوئی گرغیر ملکی حکم انوں کی طرف سے لوگوں کومیٹیٹ ریس ہاہے اور ان کوخیالات کے بدلنے میں زیادہ کا میا ہی ہمیں برسکتی اگر فیر ملکی حکومت مرسط حاسے اور معاشی تبدیلیاں مقدم کھی جائیں او قابل

ا در ستوریام آسانی سے بڑی بڑی ساجی اصلاحیس کرسکتے ہیں ۔ اگر میں میں سماجی صلاح اور سارداا کیٹ ادر سریجین تحریک کی کھے ذیا دہ فکر

منیر متی بلا تعیار یا بات ناگوار متی که بریجن تحرکیب نے سواک افر ما کن میں رکاوٹ ال دی شرع می سس یا میں سریجن تحریب چیشفت کے لئے للنوی کودی گئی اوریم کو بالکیقی کر وکھیس اب کیا موما ہے التواکی وجہ سے تحریب کا دہامہا زوتیم موکم اکمونکر قومی لوالی کوئ

دھیں آب کیا ہونا ہے بھوا کی وجی سے تولیف کا دہامہا اردورم ہو کہا کیو مردوی کو سی کھیل ہنیں کرجب چاہا شردع کو یا اورجب جاہابند کردیا ۔ التواسے پہلے بھی تحریک کے لیدربری کمردری اور بوئے مین کا بڑوت فرے رہے تھے۔ جا بجاتھ وٹی چھوٹی کانفرنس سے رہی کا میں اوطرح طرح کی افواہیں تہری کی جا تھیں جن سے علی کام میں خلل بڑا گھا۔ کا نگر س کے بعض قائم مقام رئید بیٹ بیٹ تابل قدرلوگ تھے کر انھیں جنگ کا سیسالار جا تا ان بربر افالم تھا۔ وہ بچھ نظام ہوئے سے معلوم مہوتے تھے اور لیت وسل سے کھید کسی طرح بچھا جھڑا میں بیٹ لیٹر دوں کی اس بچکیا ہے اور لیت وسل سے کھید کو سیرار تھے گوہ و اپن ہزاری کا افرار نظم طریقے سے مندیں کرسکتے تھے اس لئے کہ تمام کا نگرس کم بیٹر اس فلے کہ میں اس کے اس کے کہا تھیں ۔

اس سالت میں گاندھی جی کا اکس دن کابرت شرع موا۔ وہ جل سے رہا کرٹ کئے اوسول نافرانی چیشفتے کے لیے لیٹوی کردی گئی برت ختم ہوگیا او گازھی جی کو منترفة افاقة وك لكا وسطرون ميرسول نافراني كالتواكي مياد ويقف اؤرهادي منى إسل تمايس عكومت كي جروت ويس كوئى كمئ منس من يجزيرة المرس من سياك میدی (بنگال کے انقلابی تشذی کجرم دہاں تھیجے گئے گئے) برسلو کی کی وجہ سے تھو ک مِرْمَال *رئیسے تھے۔*ان میں سے دو ایک فانے کرتے کرتے مرکئے اور بہت سے قریب مرگ تقے جن لوگوں نے مہند مستان میں انڈمن کے دا قعات کے خلاف احتجاج کے صلیے كُ الهنين بي كُرنتاركر كم مزادك وي مي حكومت كي مضى يفني كهم تكليف الشائرلِ وَ أُف تك كري جا سِياس فيدى بن كياس بعوك برَّال كسواا حجا كاكو كي · در بعید الله بان رُکو کرم جائیں جید مینیے بوت تمبرت عظم میں (جب بین جل سے رہا بوجالها ايكبل الع كيا كيا مر رابند القطكور ع. ف. ايندريد أورمبت ا ور المراد و المراد المرد المرد المردد المر اس میں ورفاست کی می می کوانڈمن کے قبیلوں سے دیادہ انسانیت کاسلوک کیا جائے بلك بتريب كدوه مبروستان كي حبلو ل مينتقل كوشے جائيں جكومت بهندے بوح ممبر اس اسپل پر بہت خفا ہوئے ا درجن لوگوں ہے اس پرِ سنخط کئے تھے ان کوبراجلا کہا کہ وہ فنیدلیوں سے ہدردی رکھنے ہیں۔ آگے جل کرجہاں نک مجھے بادیج ان قیدلیوں سے بہدردی کرنا بنگال میں فاہل مزاجرم فرارف دیا گیا۔

سول نافرائی کے التواکی میں اُختم ہونے سے پہلے ہیں دہرہ دورج بی میں بیخر بل کے گافیھی جی بونا میں ایک بے ضابطہ کا نفر نش منعقد کرنے والے ہیں۔ دو میں ہوا وہی دہاں جمع ہوئے ادر گافیھی جی کے منٹو سے عام سول نافر ائی ملتوی کودی گئی گانفرادی نافرائی کی اجازت رہی اور جرسم کے خفیظ لیقوں کی مانوت کردی گئی فیصیلے وصلا فر اسنیں تھے مالت کا اعتراف کیا جائے اور اس کو قائم رکھا جائے کیونکہ بیج پوچئے تو عام تحریک بہلی ہ ختم ہو جکی تھے خفیہ کام کرنا محض ایک بہانہ تھا کہ تو کیا اب بھی جاری سے ادرہ اور کو تیک کی دعیت کود کیھتے ہوئے اس سے اخلاقی خوا میاں میدیا ہوسے کا احتمال تھا۔ اس کی ضرورت صرف اس حد تک بھی کہ لوگوں کو ہر ابیتیں بھیجی جاسکیس اور ان سے تعلق قرورت صرف اس حد تک بھی کہ لوگوں کو ہر ابیتیں بھیجی جاسکیس اور ان سے تعلق قرورت صرف اس حد تک بھی کہ لوگوں کو ہر ابیتیں بھیجی جاسکیس اور ان سے تعلق

بھے میں بات سے بھی اور افسوس ہوا دہ میتھی کو پائیں ہماری ہوجودہ حالت اور تفاصد کے تعلق کے بیادہ سال کی کا نگرس والے تقریباً ودسال کی شاکر میں اور مہدہ ستان میں اور مہدہ ستان میں بیر بیٹ کے بعد جمہ ہوئے تھے اور اس عرص ہیں سے ایک بیاسی تھا کہ طالوی حکومت کے دھائٹ بیریس دستوراساسی کی اصلاح کی تجاویز شائع کی گئی تھیں ہم اس عصص کے دھائٹ بیریس دستوراساسی کی احدال جو تا ہو میا گئے اور و دسری طرف میں سال جو تا ہو میا گئے اور و دسری طرف میں سال جو تا ہو میا گئے اگر اگر اگر اگر اگر اور فی اور مدر سے دو کو سے بھی بار بار دی کھا جا کے ایکا تھا کہ کا گڑس نے اپنا کا بل آرادی کھا دو سرے دو کو سے دو کو سے بھی بار بار دی کھا جا کے کا تھا کہ کا گڑس نے اپنا کا بل آرادی کھا

مقص رُرک کردیا ہے بیرے خیال براس و قع پر اور کھی نہیں تو کم سے کم بیضرور کراچاہئے تفاکہ ہاراسیاسی مقصد و و بارہ واضح کو یا جائے اور ممکن ہو تواس کے ساتھ سی اور ساتھی مقاصد کا بھی اصافہ کر و باجائے۔ اس کے جائے سادی بحث اس بات تک محدود رسی کہ عام مول نا فرانی بترہے یا انفرادی نا فرانی او جھنی طریقوں سے کام لینا مزاسہ ہے یا ہمیں۔ اس کے علاوہ ایک عجیب بات یہ بنی کہ حکومت سے صلح" کرنے کا چرچا ہور ہاتھا، جہانیک حکیا دہے گا فدھی جی نے والسرائے کو ایک تاریم بیجا اور ملاقات کی درخواست کی برگر والسرائے نے انکار کردیا۔ اس کے بعد کا فدھی جی نے ایک اور تا رہی جا جس سے کہ ملک سات برے زور شور سے قوم کو مرطرح کیلنے کی کوشش کررہی تھی اور انہوں ہوئی گا فاقے کرکے جان ہے رہے کہ درخواست صرور کرہتے ہیں۔

مکومت کا جرد تشده و در سورت جاری تنا ا در براگ جده جرد و کنے کے کے تما مرحاص قوانین نا فد تھے فروری سی تی ای در دالدے یوم و فات کا جلی ہونے والا تھا کر دیسی میں مرحات کا جلی ہونے والا تھا کر لیسی سے کوئی تعلق نی اا در اس کے میں دوک و یا حالا لکہ اسے کا نگرس سے کوئی تعلق نی تا ادر اس کے صدر سرتیج بہا در سرو جیسے اعد ال بیند تجزیز کئے گئے تھے۔ آئدہ جو عزیات ہمارے حال میں میں و حالت کی جو کہ کھی ۔ حال میں میں و حالت کے تعلق میں کے حال میں میں محالی گئی تھی۔

یایی عجیب عرب کوریمتی جے بڑھ کرانسان دم بخودرہ جاتا تھا۔ اس یہ بہر بچری تھی کہ مہد سان موجدہ مہد دستانی میاستوں کا ایک شاغد ارنموز بنا دیاجائے اور اس ک دفاقی حکومت میں ان دیاستوں کے قدامت لیند نامُندوں کا اثر غالب ہو مگرخود ان ریاستوں میں باہروالوں کا کوئی اثر نہوا ورو ہاں بہتور خالص استداد کا دور دورہ ہے۔ مشنشاہی کی اصل کر ایوں بی قرض کی زمجے وں میں حکومے ہوئے مہیٹی لندن کے صرابے کے فلام دہیں اورہاری سکے اور زرکی پالیسی ، ریز روبینک کے توسط سے بدیک آفائگلینڈ کے الا تھیں ہے ہا تھیں ہے ہا تھیں ہے ہا تھیں کی خاطب اس طرح کی جائے گا اس میں کوئی وست اندازی نہ ہوسکے بلائے ہا تھیں ہوئی وست اندازی نہ ہوسکے بلائے ہے ہا تھیں ہوئی وست ایم بہتر تو از اورخو وخی اردہی ناکر وہ میں وخیر مانسان امہیر لی سروسی جن سے بہتر ویل معد بور میں خواضتیاری مکومت ہو گر میں موبوں میں خواضتیاری مکومت ہو گر ایک ہے فیست سے ہاری اوبیا ہے اور سب کے اوپر حاکموں کا موسل ہو ۔ جج بو چھے توبطانیہ محکم ال طالم بھی کو تو آیا ویوں برحکومت کرنے کا جو ملکے حاصل ہو ۔ جب بوچھے توبطانی محکم ال طبعے کو تو آیا ویوں برحکومت کرنے کا جو ملکے حاصل ہے اس کا کسال اس وصائٹ بریرس نظر آیا ہے اور آئر شل اور سولینی جیسے لوگ ہزد درتان کے والئرائے بردشک کریں تو کھر ہے جاہیں ۔

بندر تان کواس دستوری نخیوب میں مکرفٹے نے بودادر سے خاص نے موادیوں'' او تحفظات کی شریاب اس کے سپوس میں ڈال وی گئیس تاکہ بید بنصب قیدی ہل جل بھی نہ سکے بہنول مشرفویل جہر لین کے حکومت بطانیہ نے انتہائی کوشش سے اس بخویز و ل کے ساتھ ان تمام تحفظات کو نتھی کردیا ہے جوالسان کی عقل سوچ سکتی تھی ''

پھرہیں یعمی جادیا گیا ہے کہ ان فایات کے بدلے بیں ہیں ایک ہجاری رقم اداکرنی پڑے گی، چیذکر در کیشت اور بھرسالا یشطیس۔ ظاہر ہے کسورا جی کرمیں اخیرے قبمت نے ہوئے کیوں کرھاصل ہوسکتی ہیں ہم اس دھوکے ہیں منقے کہ ہندوستان غریب ملک ہے اور بھاری بوجو میں دبا مواہے اور بھی اس یہ تھی کہ جب آزادی ملے گی تو یہ لوجھ لمکا مودجائے گا گر اب معلوم مواکر نہیں ۔ یہ تو اور بڑھ جائے گا۔

ہندوشان کے کیلے کا یَفیجک مل اس شانت کے ساتھیش کیا گیا جربطانوی قوم کے حصّے میں اکی ہے ادریم سے کہ آگیا کہ میکھو تھارے حکم ال کس قدر فیاض ہیں۔ آع تکسی شنشاسی صکومت نے کسی محکوم قوم کو اسے اختیارات اور دوق ق اپی خوشی سے نہ دیے ہوں کے۔ انگلسال میں ان سنی وا با وُں میں اور ان لوگوں میں جا سنی اوت کو دکھیکر وہشت زوہ ہوگئے تھے اور اس کی مخالفت کر سے تھے بڑی بڑی ہوئیں س د کھیکر وہشت زوہ ہوگئے تھے اور اس کی مخالفت کر سے تھے بڑی بڑی ہیں ہیں ہیں گو این میں میں میں ہیں گو این کا نفرنسوں کا دور میان تمین سال سے ہور ہی تھی ہیں گو این کا نفرنسوں اور سے شار کمیٹیوں کا یہ نیج تھا۔

گرانگلتان جائے کاسلسلا بھنجتم تنہیں ہوا تھا برطانوی پارٹیزے کی جوا کرنے سلیک کمیشی دھائٹ بیرکا فیصل کرانے کے لئیسی تمی ادر مزر آن سیسرس اور گواموں کی حیثیت سے بلائے جارہے تھے۔ اس کے علاوہ کی اورکمیٹیوں کا اجلاس کندن بین مور با تھا اددہادے ملک میں بروہ لوگ ان کمیٹوں کی تمبری کے لئے اور سے مقت اکد لندن کا کٹ مفت بیں ال جائے اور مرکز سلطت کی زبارت کاموقع نصیب ہو۔ وصارط بیر کی دل شکن بخوریں ان سور ماؤں کی ہمت کوسیت منیں کرسکیں اور وہ سمندرا ورموا کے سفرى جوكهم المفاع اورلندن كرقيام كمند بينطول كامقابله كرن كوتيار بو سكئ تاكرايي خطابت اورجادوبياني كے زورت أن تؤيزوں كوبدلوانے كى كوشيش كريں۔ وہ يہ جانتے تھے اور کھتے بھی محتے کہ کام اور اور مالوس کن ب مروه میدان سے بیٹنے والے مد تھے اور اس برتلے ہوئے تھے کوئی سنے یا نست ہم اپنی کے جائیں گے ، ان میں سے ایک صاحب جونفاونی پار فی کے لیٹر سے اورسب لوٹوں کے واپس آن کے بعد مبی چے رہے اور لندن کے ارباب اقتدارسے الا قات پر الماقات کرتے سے اور ان کے ساتة در زر فور کھاتے دہے تاکہ و بھی طرح ان کے دہن نثین کردیں کو می ایا سی تبدیل عابقة من جب وه خدافداكرك وطن اوت كو الفول يركباب سع وان كما تبطا رمين ب صین تقی، یر فرمایا کروه مرسور کی شروا فاق بار فی کے ساتھ لندن میں ڈیے دہ اور آخرد قت تک ایک مطالبات کودُمراتے رہے مجھے یاد ہے کمیرے والداکٹر کہا کرتے تھے کدان کے تعاونی دوست ظرافت کی حرم طلق بنیں کھتے باراالیا ہواکا کھوں نے نداق میں کوئی بات کہی جس سے یہ حضرات مخطوظ ہونے کے بجائے بگر بیٹھے اور والد کوانیا اسطاب بھیا ایر ااوران کی الیف قلوب کرنی بڑی نظاہر ہے کداس سے انھیں بڑی کوفت ہوتی تھی ۔ چھے یشکایت سن کوم ہٹوں کے قابل قدر سیا ہمیانہ جش کا دصیات آتا کھا جس کا اظہار نہ صرف تجھیے نما نہیں ہوا بلکہ آج بھی ہاری قوی جڑک میں ہور ہائے اور تاکہ کی تصویر آ کھوں میں بھر جواتی تھی جو دنیا کی کسی قوت سے نہیں ڈرتا تھا ،جس کا مرکب جائے گر حکما نہ تھا ۔

لبرل دهائه ط بسیر کے دل سے مخالف محقے اور الحفیں وہ جبرو تشدد مجی لیندند تقاجراً ئے ون مزدرستان میں ہوتارستا تھابلدالک ادھ بارالفوں نے اس کے خلاف احتباع بعى كيا لراسى كما القديعي حباديا كدوه كالكرس ادراس كي حدو جرد كوراس تحصة بي کھی کھی وہ حکومت کو کسی طرے کا تگرس لیار کی رہائی کا مشورہ الیتے تھے.ان کی مهدر دی صِرف چیدا فراد تک محدود محق جن سے ان کی ملاقات تعقی لبرل اور تعاونی دو نوں جو دلیل بين رئ تقوه يدى كوفلات فن رياكو ياجائي كيونكداب اس عامد ك ليكو كي خطره ہنیں ہے۔ اور میر حکومت کو ہروتت اصتیار سے کا گروہ اور کوئی شارت کریں تو اتھیں دوباره گرفتار كرك . اس وقت حكومت كايغل زياده قرين الفعا في بوكا . أنكتاب ك بعف حضرات بھی از راہ عمّایت ورکزنگ کمیٹی کے بعض ممبروں اور حین خاص ا فرا دگی رائى كى تحرك كية تقراه مي دليلين مين كرت تقدير كيون كمكن تفاكتم ان حصرات ك شكركز ارز بون جاميري مين مهارك بُرِسان حال تفع كُربعض وقت يرخيال آيا كَعَا كبهارك يدم ربان على مهم باحسان جور كرت في احسان موتابيس ان كفلوص نيت بين مطلق شبه : كما لموساف فام ركفاك يسراسر برطانوى حكومت كفيالات سيمتازي ادربارے اوران کے درمیان بہت برا افلی مائل ہے.

لرل مكومت كى برت سى كاردائيول كوالبندكرة تف اودانعير ببت ريخ موا تقاموه بيجاب كري كراسكة تق عكومت عصفاف كوئي موزعدد جهدكرا وال كوديمو گمان میں مین منین سکتا تھا۔ ابن جداگا دحیثیت کوقائم رکھنے کے لئے الحقیر عام لوگوں سے ادرعلى صرمبردكرن والوس سددور مثرا إطااوراسى بالسي زياده محتدل كرنى ميرى ميال مك ان كے اور حكومت كے خيالات ميں كوئى فرق بنيس كا ان كى توراد بہت كم متى اورعام لوگوں پران کاکوئی از بهنیں تقانس لئے ان کے الگ سے سے قومی تحریک کوکوئی خاص نفصا سیر پنجا یگران مر تعفی منهرا در متازاتخاص تقیمن کودا تی حیثیت سے بطی قدرومنزلت متى ان بزرگور ما اورجينيت مجموعى لبرل اورتعا ونى بار فى ماسان ك وقت مي سركاري باليسي كى اخلاقى مدوكر كربر طالاسي حكومت كى زېر دست خدمت کی حکومت کے تبرو تند داور بے آمینی کو مبی اس سے بڑی شریل ان او گوں سے اس کی کوئر و خالفت بنیس کی ملک لیرل مار ٹی نے تو بھی تھی پندیدگی کا اظہاری کیا غرض لبرل ادرتعاه ني جاعت لي اس شديد جبرواستبداد كي جوملك بيس مور بالعث أ اخلاقی تائید کی جبکہ خود حکومت کے لئے اس کوجائز تا بت کریامشکل بوگیا تھا۔ برل يدريد فرائ تف كروها سيرراب ببت راب برديموايد تقاكده كرة كيابي لبرل فيدوين كاجوسلسا إربال سنستغيس كلكتديس بوااس مي سب متأ لبرل يدرس واس شاسترى صاحب أس بردوره ياكوستوراساك كى تبديليان خواه كتى بى افال المينان كيول د بول مارى كي مناسب كيم ان وعل مي الدين الغورك كما ياس كا دفت نسيس ب كم جب ماب كطرف دمي اور كجد فرسي "ان كذبن بي عل كاصرف ايك بى نفسور تقاادروه يه مقا كرج كيديك إست تبول كرايس ادر إل رِعل دائد کریں اِن تے فیال میں دوسری صورت ہی ہوسکی تھی کر کچھ ذکریا جائے اعظے کا کہ الغول في فيايا" أكرم عقل بحرب اعتدال ركعة بن الربم من فأموشى سدومول ب

اڑ ڈالنے کی صلاحیت، ان کی رائے بدلنے کی قوت اور تنیقی قابلیت سے قریبی موقع سے جب ہوری کا بیٹ کے اس کا لیورا پورا مجوت دینا جا ہیئے " بعقول کلکتے کے اخرار سٹیشسین کے یہ پرزور دلکش انفاظ کا ایک طلبے مقا "

الر خطابت مطرراستري كاحقد ب سب خطيبول كي طرح المفيس مي عده عده الفاظ كوخش ألحاني سے اواكر يے كاشون سے . مكروه اكثراب جوش كى رويس بهرجات من ادرجوالفاظ كاطلهم وه بالدعين بس اس مير منى السطح گم موجائے ہیں کر الحقیس پر جلی ہے اور ما دو مروں کو ج اگر سم ان کے ال بیل رِجُوا کھُوں نے ابریار سسرے میں سول نا فرمانی کے دوران میں اکلکمۃ میں کیا تعار تنقيدي نظرد البّر توفائدت سے خالی مر ہو گا۔ بنیا دی اصول دمقا صفت قطع نظر كرك مجي دوباً تيس قابل فارموليم بوتي بين اول يكران كے خيال می خواہ برطانوی حکومت میں کتبا ہی ذلیل کرے ، کیلے ، لوسطے مہیں اس کی الماعت سے انخراف نہیں کر ناچاہیے کوئی اسی حد نبیں مقرد کی جاسکتی جس کے آگیسی د برهناچایی کردرس کردرنظلوم بھی ایک و مَت مَثَل کُرظالم سے اوٹے پر آمادہ ہوجا آبا ہے کرسٹرشاستری سے شویے کے مطابق میزد آبانیوں كوبجى اس كاحيال مبى منيس كرنا چائيئ كويان كرد يك برطانوى حكومت كى الماعت ادراس كے احكام كى تعبىل ايك ندى فرلھندسى لايىلغظ بهال موزول منیں گر مجھے مجبور آاستمال کرنا بڑا) یہ نوشتہ تقدیرہے جوہیں جارہ ناحیار لورا

ی یادسے کروہ یمٹورہ کی خاص صورت حال محمتعلق بنیں ہے دہ نقص اور میں اگر جدلوگوں کی مدر نقی اگر جدلوگوں کی اندازہ موگیا تھا کہ وہ ہست ناقص موں گی۔ وہ یہ کستے توایک بات مجم می کر

گودهائٹ بیرکی تجاویز نافص میں سکین میں تمام حالات کے محافات ہی مناسب سجصنامون كالروه قانون كي شكل اختيار كريس توليبس جارونا حاران رقي كرنا عاميد اس صورت مين خواه ان كامنوره الحصاسمها حا بأبار الكرده وافعات ك مطابق به والكرشاسترى صاحب تواس سے كهيں آ محرطه كئے - ان كاارشا و تفاكرواه يرتبدليا ركتني بى برى كيول زبون بي برحال تبول كينى جابئين دواس مها طريس حرقومي نقطه نظرس انتهائي أيميت ركصما لقاادر بطالوي حكومت كوسياه وسفيد كالعثيا دنينه كوتيار تقاميري مجهين منبين آما كسس طرح كون تففن جاعت المعلوم متقبل كم مقلق دوسرول كفيلك كويمك سي فبول كرسكتي سي. يرة تب موسكتا ہے جبف مطلق كوئي اصول يا إفلا في ادبر سياسي معيار زكھتى ہو ا مداس كادين دايان بي سوك حاكم عظمير أنكه بندكرك على كرما چائيك دوسرى قابل غوربات يسب كراس وقت مصلحت كالمقتصا كيالف وهائث بييرصرف بهلامرطه لقااورا فهي ان مجؤيزوس كے قانون بنے ميں بہت سے مرحلے باقی تقے اس میں شک انسیں کرھکومت کے نقط نظرسے دھا اُٹ میر کی منزل بہت اہم تھی گربہرمال ابھی اسے بہت سی منزلوں سے گزرنا تھااور بیمکن

ليسنع كا توكو لى سوال بى نه تها. وه فو د بخود كمي يط آتے تھ ادر اگر حكومت يفس دهكي دس كر كان احام ي سب مبي زيكت جهال مك مين اس معامل يرفود لمرل پارٹی کے نقط نظریے غور کرمکتا ہوں مجھے ہی نظرا آ ہے کرمشرشا شری کی کلکت ى تقرير بالل طلاف صلحت ادرلبرل جاعت بح مقاً صديم ليُح مُضَر لقى -یں نے مرشر استری کی پرانی تقریر پر نیفسیلی بحث اس دھ سے تہنیں کی كالمجائ غوديه تقرميالبرل فبالريش كاحلسه كوتى أنجيت ركهمتا تعالمكاس وحسي كر یں لبرل ریڈروں کی ذہنیت کو مجھنا چاہتا ہوں۔ یہ لائق اور قابل قدر لوگٹ ہیں۔ گرانتها کی *کوشیش کے* باوجو دمیری تھے میں منیں آیا کہ انصوں نے بیطر عمل کیو<sup>گ</sup> اختیار کیا ہے بسٹر شاستری کی اور تقریر کا بھی جمیں نے جیل میں بڑھی تھی، مجھ پر ببت ارْسُواْ جِن سَتَّعَ مَي وه لونا يَن بمرونت آف المياسوسانتي كي طلب س صدر کی میتیت سے تقریر کورہ تھے۔اس میں العوں نے یہ و کھایا کہ اگر رطانوی عداری مندوستان سے بکایک اطرفائے توکس قدرخط رے میدا ہو جائیں گے ادرسیاس تخریمیں باہمی نفرت اور ایک دوسرے پر جبر و تش<sup>و</sup> كرك كياة فت رباكروي كى يفول ان كر برطانيه كى سياس زَند فى بميت ، رواداری رہنی رہی ہے اس لئے اگر مبندوستان کی آئندہ کنٹوونما برطانیے کے انخادعل سے ہوتو ہیاں رواواری بیدا ہونے کی زیادہ اسید بوسکتی سے جل میں بونے کی جرسے میرے پاس اس تقریر کا ماختصرت اس کا وہ خلاصہ تھت ج كلية كيسيسين من شائع بوا اس كر أسيسين في يلهاك يرادل وشكن نظریہ ب ادیم یہ دیکھتے ہیں کہ اکٹر سونجے نے بھی حال میں اسی قیم کی تقریریں کی ہیں اپنی تقرر کے آخریں مرشرشامتری نے اس کا ذکر کیا کدوس آلی اور تریکی میں رعایا کی ازادی سلب کرای گئی ہے اوران کروحشانہ مظالم مورسے ہیں۔

اس کومٹرے کر مجھے برخیال آپاکر برطانیہ اور سبد وستان کے تعلقات کے ایسے مين شرِتنامتري كاحيال بطائيه كي انتها في قدامت برست جاعت سے كس قدر حیرت انگیز مثاله بست رکھتا ہے۔ ولوں میں کھیجز وی اختلافات ضرور میں۔ مگر منیا دئی خیال ایک ہی ہے۔ اگرمٹ ونٹن جیعیل بھی بالکل ایضیں الفاظ میر کفت مریہ كتة ذكوئي بات ان نح اصول كحفلات مرسوق بمشرشاستري مهاري لرل يار في كرتي كيد مذفرين سي تلق ركهة بن اوراس كيست قابل أيدربي. افسوس سے کمیں مشرشار تری کے تاریخی نظریے اور ان حیا لات سے جووہ مالك عالم صوصاً بطاميه اورمند تان كمتعلق رقصة بي طلق اتفاق نبيس كرسكتا-غِالبُّ انْكُرِيدُ وں محسوا كو يُستحض بھي ان كى تا تُبيد نركيت كا بلكَ بعض روشن خيا ل انگریکھی ان سے تنفق ننہوں گے . شاستری صاحب میں پیکمال سے کردہ دنیا کو اور خوداً پنے ملک کوبر لها نوی حکم اون کی متعصر باند نظرسے دیلیصتے ہیں۔ پھر بھی رہتھ ب كى بات بے كرا كھوں لے اپنى تقريمي ان غير معمولى وا فعات كاكو كى فركسيس كميا جو کھلے اٹھارہ مہینے میں ہر درستان میں ہیں آھے تھے ا درعین اس تقریر کے دتت بيش أرب عقد الفول في روس، اللي أورجمني كم مظالم بيان كرولك ترفود لين مك كي فرناك جروت دورموسم كى قالزنى أزادى كى بالى كا نام تك زلما مكن ب كالفير صور بر مرحد كي ولناك وا نعات ا در بكال كما لات (تبعيس الوراجناد برشاد عال مي كانكس ك طبه مدارت بن قيامت بكال سي بقير كما عقل د معلیم موں اس لئے کہ ان براحتساب کا بھاری پردہ پڑا ہوا تھا بگر کیا آتھیں ت بى دكمانى منين دينا كفاكرمندورتان تحت مصيبت بي باورات يهم قوم ا يك بروست دشمن سے شد مرجل مين مصروف بي جن بران كي موت اور زند كي كا كصارب ؟كياده يديمي منين جائة كق كرملك كرد رات علا قول مي

بولیس کاراج سے، ارشل لاکسی حالت سے، تغریری صابطوب کی گرم باداری سے، لوگ میل میں بھوک شرقال کرسے میں ادر طرح طرح کی تکلیفیں اتھارہ بن ؟ كيا الحبير يعسوس بنير مواكوس أزادي ادر وا دارى ك ليُروه رطاني كى تقيده خوالى كررس كفي اس خود برطانية مندوستان

اس سے کو کی بحث بہیں کروہ کا نگرس سے تعنی محتے یا بہیں تھے بھیں اس کا پوراس تفاکده کا نگرس کی پالیسی ریتفتد کری اوراسے براکمیس گرسوال میری كركيا الك م زوَّت في الك محب أزادي الك ويحس انسان كي حيثيت ان را پنے ملک کے مردوں اور عور توں کی جیرت انگیز بہا دری اور قر مانی کا مجھ الت نسين موا ؟ كيا الفيس يديكه كرطلق تكليف منس مولى كرموارك حكمرال مردسان ك دل پر آرے چلارہے ہیں ؟ کیا انھیں اس پر کوئی جش بنیں آیا کیسیبوں نزار آ دمی ایک زردست ملطنت کی قرت کے آگے جھکنے اور اپنی روح کو ہلاک کرنے سے يرم ترجيحتي من كران كرصم دوندوا لي جائيس، ان كي كرم بادم وجائيس اوران كياري دنا بركاليفين مهيس؟ مه لوك جل من اورهيل سے مابوم كا اطهار كرت تھے، منتے تھے اور سكرانے تھے مراكر مسم كسا ته مارى أنكھوں ميں آن وهلك أق تق اورتهي بهي بارابنناروك سيمنا برموتا تقا-

ایک بها دراورفراخ ول انگریز مشرو تریرایلیان سے ان نا ترات کا و کرکیا ہے جواس منظرے ان کے دل میں سہدا ہوئے متھے۔ دو رست فاء کے متعلق لکھتے ہیں ایک قرم کی قوم کوائبی دہنی علامی کی زنجرس نوڑتے ہوئے ا درعوم کستقلال کی لندی رِرِهُ مِن بَرِي مِن الكِ عَبِي بَعْرِ بِهِ بَرِي مِن الدِيكِ مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللّ تخريب كانكرس كاكثر والنظرون كادة حيرت الكيزالفنباط ض كالكصوب

ك كورز ك فراخ ولى سے اعران كيا ہے ......

مطرسری نواس شاستری ایک قابل اور زودس آدمی میں اور ان کے ہم وطن ان کی کڑی عزت کرتے ہیں جمی طرح بقین ہنیں کا گڑان کے دل پراٹر بنیل مواا در انفیس اس تخرکیسی این مر وطنوں سے مدروی ند تنی ان سے بر نزقع هی کدان کی آواز اس جبروتشدد کے خلاف الفے گی جس کے دریو سے حکومت تام قان فى عوق كويا مال كروسى تقى ادر مرتبم كى بلاك جدو جدد كوردك بى تقى یه امیدهی که ده اور ان کے رفیق خو زمصیبت زده علا قول، تعیی صور سرحد، اور بنگال میں جائیں گے اس لئے تہنیں کہ کا نگرس ماسول نا فرانی کو مدد و تب ملکہ اس لئے کہ حکام اور لولیس کی زیا و سیوں کا بروہ فاش کرے انفیس روکیس ہے دوسے ملکوں میں سیاسی اور مدنی ازادی کے حامی عمو اً اپھی کرتے ہیں مگر بحائے اس کے کہ و ہ عاملہ کے استبدا دکور دیکتے حسنبد دستان کے مردوں ادرعو تو كوكيل ربا تقادرهس سن الخيرممولى حفوق سيهي محرم كرديا تفاياكم سيكم حتيقت عال سے وافقیت حاصل کرتے، انفوں سے مرطانوی قوم کو حایث، آزادی او ردا داری کی رندویدی ، عین اسی وفت جب به خربیان مهناروستان کی برطانوی حکومت میں نام کو بھی نہ تقبیں ۔ اپنی اخلاقی تائیدسے انھوں نے حکومت کیمبت افزائي كى اوراس كے استيدا وكوتقوبيت سينائي.

تعجیعیتن ہے کہ ان کی میت یہ نہ ہو گئی اور انھیں لینے طاز عل کے نتا بھے کا انداز و منبی ہوا مو گا۔ گراس ہیں ذرا بھی ٹ برننبر کہ ان کی تقریب کا بی ا ثر ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان کے بیرخیا لات اور بیرعمل کیوں ہے ؟

مجے اس سوال کا کوئی جواب نمیں طاسوا اس سے کہ لبرل پارٹی ہے ا بیت ہم وطوں سے اور جدید حالات سے بالکل قطع تعلیٰ کرلیا ہے جو فرسودہ کرا ہیں انھول

نے پڑھی ہیںان کی بدولت برزد ستانیوں کے حالات اور نیالات ان کی نظرے تھیے كُنْ مِن اورده خود پرستى ميں مبتلام وكرده محتيميں بيم حيل ميں كئے اور ہما رہے حجم کال کو تھری میں مندر سے مگر ہمارے دہن قیدسے آزاد ، ہماری روحیس مہیبت اور ومِتْت سے بری رہیں. گرا تفوں نے اپنے ہاتھوں اپنے لئے ایک می فیدخسان بالهاجس میں وہ کھٹکتے کھرتے ہیں گرنجات کی کو اُی صورت نہیں باتے ان کا عقبدا يه ب كم رجيزه بسي اب بني وسي مي رمني جائب كرجب حالات مد يرجبها ك اس بد لنے والى دىيا كا دكستورى، نوان كى بيوار كى شق دىگرانے لگى دہ جمانی اور دہنی حیثیت سے بےبس مو کررہ گئے سان کا کوئی تصال عمیر ہا اور نه اطلاقی معیار میم میں سے مرشح فس کو دو چیزوں میں سے ایک چیزافت مار كرنى بنے باخود قدم برطعائے يا و تفکے دے كرا كے بڑھا يا جائے .اس حركت پزر دنیامیں کوئی سائن نہیں رہ سکتا۔ ہمارے لبرل حکت اور تغیرسے فورتے تھے، اس لئے دواس طرفان کودیکھ کر جوچاروں طرف سے المرام تھا برحواس ہوگئے ان بی اتن طاقت نه تقی کموجور کوچیرکراً گیرهیس اس کے دیکیاں کھانے لگے ادر جو تنکاسا منے آگیا اس کاسها را دھو ندھنے لگے۔ مندوستان کی بیات میں ان کی بیٹیت شکریے مراف کی می ہو اکن میں کے چیرے برفار کی زردی چھائى رسى تھى" ادرد و شك انجكياب ط ادر تدبد كاشكار سوكرره كئے. ا ن اے کاشیرازہ بکھر گیا ہے ۔ برا ہوتقد برکی سم ظریفی کا جس نے مجھے اس کے سیکنے کے لئے بیدا کیا "

بس سے بھے اس سے بیسے سے بیات میں یہ اس سرونٹ آف انڈیائے ،جولبرل جاعت کا مِفتہ دار اصابہ کوسول فرائی کے آخری دنوں میں کا نگرس دالوں پریدالزام لگا یا کہ وہ خود ہی مبل ماسے ہیں، ادر بھر جاہمتے ہیں کرر ہاکر دسئے جائیں۔ وہ اس پر خفا تقاکہ کا نگرس کی لے دیکے یمی ایک پالسی ره گئی ہے۔ اورلبرل جاعت کی پالسی کیا تھی جبرطانوی وزیروں کی خدمت میں ڈوپٹیٹن مجیخا اورد عائیں مانگے رہن کا انگلستان میں حکومت بدل جائے۔ یہ ایک حد تک صحیح ہے کہ کانگرس کی پالسی ان د نوس زیادہ ترہی تھی ، کہ لوگ تعزیری صفا بطوں کی خلاف درزی کرکے جبل جائیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ قوم ایک بدت تک لوٹے لوٹے زیرت ہوگئی تھی اور حکومت پر کچھ زیادہ دباؤ میں ڈال سکتی تھی بگریہ پالسی اخلاقی اور عمل صلحتوں پر پہنی تھی ۔ کے ماں ماری ایس اخلاقی اور عمل صلحتوں پر پہنی تھی ۔

کھلاہواستبدا دہ وان دنوں ہندہ ستان میں ہود ہا تھا احکومت کو ہمبت
مہنگار یا تھا بندہ س کے لئے بھی برط ہی تکلیف دہ اور برنیان کن آنائی تھی اور دہ
اتھی طرح جائی تھی کریر پالسی آخر میں اس کی قرت کی بنیا مدل کو کرور کرنے گی۔ اس نے
مارہ اسے بدرجہا ہی جہتی تھی کاس کا آئی نجوش کے دستانے میں جھیار سے جمکومت
مارہ اسے بدرجہا ہی جائی کاس کا آئی نجوش کے دستانے میں جھیار سے جمکومت
مارہ ایس سے نیادہ اگوار اور اگر غورسے دیکھاجائے تو اس سے نیا دہ مصر کوئی جیزشیں کہ
اسے الیے لوگوں سے سابقہ رشے جمکی حال ہیں بھی اس کی مرض کے آگر مز محکائیں۔
اس لئے استبدا دی قوانین کی خلاف درزی کی سخرت اور سنٹرکوشٹیں مجی فاکمیت کے ہمت رہت ہوتی تھی۔
فالی زمتیں میں اس سے قوم کو تقویت بھی تھی اور حکومت کی ہمت رہت ہوتی تھی۔
فالی زمتیں میں اسے تعرب کو تقویت بھی اس کے در اس سے نیادہ اس کے درائی ہوتی تھی۔

اخلاق معلیت اس سے بھی نیادہ اہم تھی بھور آدکا مشہور تو لہے بہ موداد کورت کا مشہور تو لہے بہ موداد کورت کو تبدی جارت کی بھر اللہ کا است تبدی جارت کو برانعما ن بند ہودا و تورت کو تبدیا ہے اس کا میں ہم میں سے کھڑو گوں کا بین خیال ہے کہ موجودہ ما الات میں اخلاقی زندگی نا قابل بریات ہے ، جب کرسول نا فرانی کے ملادہ اول مجی ہمارے اکٹر دیتی تبدید فرنگ میں گونت است بداد کا نظام ہمیں ہروت دیا اور اور کی ارتباری اور اور است بداد کا نظام ہمیں ہروت دیا اور اور کی ارتباری اور

(49)

طويل سزا كاخاتمه

میری را بی کاوفت قریب آرا کھا۔ نیک علی "کی بنایر مجھے حب
سعول بھوٹ بی کتی اس کے میری و وسال کی سزامیں ۳ ہے میسے کی تخفیف
ہوگئی تھی۔ رہائی کی تو تع نے میرے سکون قلب میں خلل ڈال دیا تھا ایوں کہنے
کوہ عام بے حسی جوجیل میں پریا ہو جاتی ہے دور ہوگئی تھی۔ بامبر کل کر مجھے کیا کرنا
ہوائی ہے ؟ یہ بڑا شکل سوال تھا اور چونکہ اس کا کوئی جائی ہیں۔ بامبر کل کر مجھے کیا کرنا
میں سالئے رہائی کا سادا مرا کر کرا ہوگیا تھا۔ مگریہ ایک عادض کہفیت تھی
جو بہت جلد گذر گئی۔ میرامد توں کا دبا ہوا جوش علی اس محراً یا اور میں بھی ہے۔
سے رہائی کا انتظار کرنے لگا۔

ولائی سی عربی کا میں ہور د ناک خبراً ئی کہ ج م سبن گبتاکا جولائی سی عربی ہور د ناک خبراً ئی کہ ج م سبن گبتاکا یکا استقال ہوگیا ہم دونوں نصرف کا نگریس کی درگزئٹ کمیٹی میں برسوں سے القربائق کام کرتے رہے مقط بلائیرے ان کے اس ذمائے سے خبسی میں بڑھتا تھا۔ جب سی میرج میں بڑھتا تھا۔ جب بہلے ہیں میری ان کی طاقات ہوئی تھی جب میں دوان دھر سندھا صل کرکے فارغ ہوچکے تھے۔

سین گیتا کا انتقال نظر نبدی کے دوران میں ہوا برس کئے کا فار میں جب وہ لورب سے واپس آئے تو ابھی انھوں نے ساحل بمبئی پقدم بھی ذرکھا تھا کہ شاہی میں کی حیثیت سے گرفتار کرلئے گئے۔اس وقت سے دہ برابرقید یا نظر بندر سے ادر ان کی صحت خراب ہوتی ممی مکومت کے افسیں بہت کچے ہو ت کی آر تھی افسیں بہت کچے ہو تا کی آر تھی کے موقع مرکلکت میں ایک عظیم انشان مظاہرہ ہوا۔ اور بے شاراً دمیوں نے ندعِ قیدت بیش کی ۔ کو یا مظلوم بنگال کے تھے ہوئے حذبات کو کم سے کم عارضی طور رہناس کا ایک راست مل گیا ۔ عارضی طور رہناس کا ایک راست مل گیا ۔

غرض سین گیتا ہم سے ہیشہ کے نئے رخصت ہو گئے سوبھاس بس بھی شاہی قیدی مقدا در ان کی صحت بھی مدتوں قیدا در نظر نبدر ہے سے خواب ہوئی تھی خدا خدا کر کے حکومت نے انھیں علاج کی غرض سے یوب جائے گی اجازت دی بہارے پرانے ا در آ زمودہ کا ریڈر دیکس بھائی پیٹیل بھی یورپ میں بیار پڑے ہوئے تھے۔ ان کے علادہ اور خوانے کفتے جیل کی مضیب توں اور باہر کی ہی مصروفیتوں کی تاب نہ لاکر اس دنسیا سے مصارکے ، یا اپنی صحت کھو بیٹھے۔ بھر کتنے ایسے مصفی تعلیم لی اس دنسیا سے کئے ضعال ہو بطام کی کو جہ سے ان کے دماغ میں خلال بدیا ہو گیا اور ان کے تفس میں طرح طرح کی گریں پڑگئیں۔ میں خلل بدیا ہو گیا اور ان کے تفس میں طرح طرح کی گریں پڑگئیں۔ میں خلل بدیا ہو گیا اور ان کے تفس میں طرح طرح کی گریں پڑگئیں۔ میں خلال میادا ورمیں نے دیکھا کی سادوا میں اور میں اور میں اور میں اور اور اسی تھا گئی ماروشی سے انہا کی صیب تیری آ کھیں گھو ل دیں اور میں اور اور اسی تھا گئی لکی ماروشی سے انہا کی صیب تیری آ کھیں گھو ل دیں اور میں اور اور اور اسی تھا گئی لکی خاموشی سے انہا کی صیب تیری آ کھیں گھو کی اور اواسی تھا گئی لکی خاموشی سے انہا کی صیب تیری آ کھیں گھو کی اور اواسی تھا گئی لکی خاموشی سے انہا کی صیب تیری آ کھیں گھو کی اور اواسی تھا گئی اور اواسی تھا گئی کی دور کی اور اواسی تھا گئی دور کی اور اواسی تھا گئی دور کی دور کی دور کیا کی دور کیا گھوں کی دور کی

ادرمیں اپنے ول میں سوچنے لگا کہ آخریہ بسب کس لئے ؟ صحت کے موالے میں ، میں بڑا فوش سمت ہوں۔ اگر میکا نگریس کے کام میں مجھے خت محنت کرنا بڑی اور میں نے نمایت ہے ترمیب و ندگی گذاری لیکن میری صحت ہمیشہ اچھی رہی۔ اس کی ایک وجہ تو میں موسکتی ہے کہ میرے تولی خلقی طور پر بہت اچھے متھے دو سرے یہ کہ میں اپنے جسم کی بڑی نظم است

میں کہی غذائی اصلاح کے دہم میں ہیں پر اصرف تقیل غذائی اصلاح کے دہم میں ہیں پر اصرف تقیل غذائی اصلاح کے دہم میں ہیں پر اصرف تقیل غذائی اصلاح کے دہم میں ہیں پر مینوں کی طرح ہارا خا اس بھی گوشت کھا آبا تھا اس لئے بجین سے میں ہیں گوشت کھا آباد کھا اس کا شوق مذ تھا ہنر ہوگیا۔ جھم ہوں تا در نہائی غذا کا پا بند ہوگیا۔ جھم برس تک میں نے گوشت ہنیں کھا یا لیکن اور پ جاکہ کھا نے لگا بہند و آباد رہا ہم کہ میں نے گوشت ہنیں کھا یا لیکن اور پ جاکہ کھا نے لگا بہند و آباد رہا ہم کہ میں میں میں میں میں میں میں ہیں ہیں ہی ہوں۔ بھی اس سے رغبت ہنیں دہی ہم بھی ہے ہم ہوتی ہے۔

سرا الماع بین جل خالی کی مدینه کک مجھے دوران حوارت دہا گی، اس جم کی خیف علائیں مجھے بہت ناگوار ہوتی تھیں کیونکہ مجھے اپی صحت بہ وکھمنڈ بھا اسے صدمہ بہتا تھا، قرت حیات اور جس علا کا جو تصور مرب بہت نظر ہاکر تا تھا دہ اب قائم منیں رہا اور ضعف اوران خطاط کا خیال مجھے سالنے نظر ہاکرتا تھا دہ اب قائم منیں رہا اور ضعف اوران خطاط کا خیال مجھے سالنے ادر جسم کا جو زیادہ خوف منیں سے بہر براہ مجھے ہا اور جسم کا کھوڑیا وہ خوف منیں سے بہر براہ میری طبیعت سمجھل کی اور میں نے اپن صحت بہ مجھے ہا تا ہوں اور جسم کا عمل کی اور میں نے اپن صحت بہ مجھے ہیں اور مجھے ہم تردی سے کا نیسے دہتے تھے ہیں کے مسامی کوٹ بین اور شال اور سے مردی سے کا نیسے دہتے تھے ہیں نے اپن صوب کی خالہ میں زمانے میں میرے جیل کے مسامی کوٹ بین مہم اور دہ ہی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ ورم نے میں میں سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مہند میں مکن سے کیونکہ اور مور بھی شالی مور بھی شالی میں کی میں کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کیونکہ کی کیونکہ کی کیونکہ کی کی کی کیونکہ کیونکہ کی کیو

در شون میں مسر حیب پر میں ہے۔
در شون میں شرش آس میں مجھے خاص لطف آ ماتھا آس کی
ترکیب یہ ہے کر مرک بل کھڑے ہو کردونوں المقوں کی انگلیوں کو آپ میں
میں اون آن ہے کہ یہ دون ش جمان صحت کے لئے بہت مغید ہے۔ لیکن
میں اس لئے اسے زیادہ لیسے ندکر اتھا کہ مجھ پر اس کا نعشیا تی اگر بہت
اچھا بڑا تھا۔ اس کر تب ہے وکسی قدر صحک مقا، تفریح ہوئی تھی اور
زندگی کی خصف الحکیاتی سے طبیعت زیادہ مانوس ہوجاتی تھی۔
و افراد اس کے دوروں میں وجیل میں لازمی طور مرجوسے

ہیں ،صحت اورست درستی کا یہ احساس بہت کام آ ماً تھا اُوراسی کی بدولت میں میل کے اندر اور میل کے باہر، نت نئے حالات کے ساتھ نبھا آرام فجھے برت سے دھیکے پہنچ ، جواس وقت نا قابل برداشت معلوم موسے تھے، لیکن مجھے خود جیرت ہے کہ میں خلاف تو قع ان سے بہت جیاد سنبھل گئے۔ ميرى ول ودماغ كى صحت إورائدال كاايك تبوت يدسي كدنه تو آج تكت يمرے سرميں دروموا اور نامھى لےخوالى كىشكايت موئى تهذيب جديد کی ان عام بیار یوں سے اور ضعف بصارت سے بھی میں محفوظار ہا۔ اگرچیمیں كرّت سي كلمتا يره مناربا مور اوروه بهي بعض او قات جيل كي دهندل سي ر کشنی میں، نگرمیری نظراب نک کمز در تہیں ہوئی۔ محصل ال ایک مراض فینم کے امرکواس برسخت تجب موا، آعظمال بیلے انفوں نے بیٹینگوئی کی کھی کہ و واک سال کے اندرہی تھیں عینک کی ضرورت بڑجائے گی۔ لیکن آن کی رائے علط نظی اور آج بھی میں بغیر مینک کے اچھی طرح سب كام كرسكما مول مكن ب ان باتوں سے لوگ مجھ بهایت معتدل اور محماط المجصح لكيس واس كي مين يدكه دريا جاس الموس كر مجع ان لوگول سے سخت وحشت بوتی ہے جوکسی وقت اعتقال اور احتیا ملے دا رُہے سے باہر قدم نیس رکھتے۔

و المرس میل میں اپنی رائی کا منظر تھا اور اوھ ملک میں مل افر ان کی کا منظر تھا اور اوھ ملک میں مل افر ان کی کئی معودت بعنی الفرادی نافر بانی منزوع ہوری تھی گا ندھی جی نے خود اس کی ابتدا کی اور محکم السبت کو مجوات کے کسانوں کو سول نا فر مانی کی تلقین کرنے کے ارادہ سے روانہ موسے کئے۔ اخیس فوراً گرفتار کر کے ایک سال کی سزا کردی می اور مجرورواد جبل مجید ہے۔

گئے۔ مجھان کے دوبارہ جہل جانے سے خوشی ہوئی لیکن اس کے بعد ہی ایک سی بچیپ دئی ہیں ہوئی لیکن اس کے بعد ہی ایک سی بچیپ دئی ہیں ہوئی ایک ان بھی ہم برجمن او اور کیا کہ جھے جیل میں ہمی ہم برجمن او اور کیا کہ جھے جیل میں بیکن حکومت نے صاف انکار کردیا ہے ہیں اوللاع بلی کرگا ندھی جی لے بھر اس سلیل میں برت ہن وی کر اس محلوم ہوئی کہ اس حقود تی سی برت ہن وی کہ اس محلوم ہوئی کہ اس حقود تی سی ایس کے دلیا ہیں ہیں جھے کیوں نہ ہوں بھر بھی ان کا یوفیصلہ میری ہجھے سے اہم بالی کر دلیا ہے ہوئی ہے اور حبرت کے عالم میں حالات کی دفتار کو دیکھ درہے سے اس میں حالات کی دفتار کو دیکھ درہے سے ۔

ایک سفت کے بعدان کی حالت بڑی تیزی سے واب بونا فرع ہوئی۔
اس لئے دہ جیل سے اسپتال ہونا دئے گئے لیکن بھال بھی دہ قیدی کی جیشت سے بھے اورحکومت انفیس ہر بحر اُو حا اسکام میں کوئی ہوئیں ہم ہونا نے کوئیار ندھی۔ کھیلے برنوں میں انفوں نے عربم حیات کوئیں چوڑا تھا۔ گراب کی باد انفوں نے بالکل کردھا ڈال دیا۔ ایسام طوم ہو تا تھا کہ وہ بس جدد ن کے مہمان ہیں۔ انفوں نے سرب کو اپوداع کما اوران تیز جیزوں میں جدد ن کے مہمان ہیں۔ انفوں نے سرب کو اپوداع کما اوران تیز جیزوں کے مستلق جو اسپتال میں ان کے پاس تھیں ومیشت بھی کردی۔ ان میں سے بعض تھا ہو تا کی موت کا ازام اس کے مرآسے اس لئے اسی دور خام کو کیا گیا۔ وہ رہا کردئے گئے۔
ازام اس کے مرآسے اس لئے اسی دور نام کو کیا گیا۔ وہ رہا کردئے گئے۔
ازام اس کے مرآسے اس لئے اسی دور نام کو کیا گیا۔ وہ رہا کردئے گئے۔
از کی عین دفت پر مو فی۔ اگر ایک دن بھی دیر مہو جاتی تو بس کام تام تھا ان کی جات کا مہراا صل میں س۔ ف۔ انڈر پوز کے سر سے جوگانے ھی جی کے ملک کے خلاف ہم ذورتان بھا می ہوسے آگئے۔

## كاندهى جي سي ملاقات

رمائي ك بعدس ميدها ابني ببار ال كياس للهناؤ كيا اورحيذروزان ك اس بایس بهت وصے کے بعر جیل سے باس نظامی اس لئے اسے ماحل سے میگانی ى موس كرتا تھا. بچھے يه ديكھ كر كچھ صدر رسا مواكد دنيا رنگ بدلتي موئي مت آتے بڑھ گئی تھی اورمیر جیل میں رہ اسٹر تارہ ایجیل سے با سرنکل کرسب بر بھی کیفنیت گذرتی ہے ہم اہرا کردیکھتے ہیں کہ وہ نتھے بچے، لوٹ کا درلو کیاں خفیس ہم بهت چیوٹا چیوڑ گئے تھے اب ماشا را متدر طے ہو گئے ہیں بہت سی شا دیا ں ولأدنني ادرموتين بوجلي مين ونيامجت اورنفرت ، كام اوركفيل الم وراحت ع بهت سے مطود کیو بی ہے۔ زند کی کی نئی ٹی دیجیدیاں مید اہو گئی ہیں بحث کے كئ حيرت كالجدز يحدرا مان ضردر موناتها اليهام طرم مونا تعاجيب زند في مجي جواليت ك كرشيط من فيور كرا كرره مكى بعد يكو في وش كوار خال د تفاريد مكن تقاكم ئر بہت جلد آپنے ماحل سے ہم آ مبلکی اور طابقت پیداکرلیتا آلیو ہی نے آس کی کوئی خرمدت سنیں بھی میں نے خال کیا کہ مجھے صرف چندروز جیل کے بام رہم انج اس كےبعد ميرومي جا ابراے كا اس لئے يں ان جيروں سے مطابعت ميداكرت ئ كۇشىرىكىدىن كورى، بۇ جەسى بېت جارىھوت جائيسى كى .) مياسى اعتبارسىم بىندىتان بىن كى دېيش خامۇتى جا ئى بوئى تى

بالك جدو جمدكو حكومت وباري متى اوكهي كمي كوناريال بعي بوجاتي عيس كيكن اس دقت سزدستان كى يە خامۇتى برى مىنى خىرىقى بد دە ئىخىس خامرىتى تى جۇفداك تشده كى بعد يقاماتى ب وه فاسى جرابان حال سى ببت كي كري ريكن تشرد كرف والى حكومتين السيمن بنين كمتين اس وقت مندوستان إس رياست كالكمل موز كاجعف وليرك كام كرتى بعد واليس كى دمينية مكومت كالم شعبوں برجیا ان ہو کی تفی سرطرے کی محالف اواز دماوی جاتی تھی جفید دلید والوں جاسوسون در فخروس كاسار سكك مي ايك جال معيلا مواكفا عام طور مراوكون بِ خِف وہراس طاری تھاا درساری نفناس اخلاتی بیتی کے آٹار نمایاں تفحکو<sup>ت</sup> هرطرح كى مياسى عدد جهدكو فر أدما ديق تحتى خصر صرّاديها بى علاقو سيس مختلف ميرلول ى حكومتين اس كى كوشش كريى تقيين كوميت بلي اور لوكل بورد كى ملازمت سے كانگرى والول كوكال بالركيا جائد اين كي نظرس وه تخص جمول ما فران ك سليليس جبل وآيا تقابيونبل مارس يتعليمن بالمرتب المرتب المرتب كي قطعاً الميت مُركِعتا تها جَمَا تَحِيرُ تِبَلِيقُولَ بِرِسِت دِما وُوْالاً كُمّا اورا تَفْيِن مَعَكَى دى كَنْ كُواْكُوكانْكُوس دالوس كوبرخاست دكيا أو سركارى الداد مندكروى جلت كى. اس جرادرزيادتي كيسك مايال شال كلكته كاربورش مي ديكيف من أي مراضا ل ہے کہ اُخریب حکومت بنگال ہے ایسا قانون بنا دیا کہ جستھف کمی سیاسی جرم يس مزاياب موجيكا موده كاربوريش مي ملازم نميس ركها حاسكما

جرمی بن نازی جوزیا دئیاں کرت گئے، مرندوستان کے برطب اوی افروں اوران کے اخراروں پر اس کا تجدیث بوسب اور چھ کا کھا۔ اسے وہ لینے آگئیہ طرد عل کے جواز میں پیش کرتے تھے اور اپنی نیکی پر ناز کرت بوٹ کہتے تھے اگر ان میرارے ماکم ہوئے و تمقاری کمیا گٹ بنتی نازیوں خان در کی جھیلیہ کے ب

طريقيا ايجا دكئ تقع ا ودجركي حدكروى تقى اوراس بيكو أي شك ينبيل كرا الكلمقالم كرناشكل عقامكن بجران كى حكورت بير بهارى حالت اس سے مجى بزور بى ليكن يرل كأهيج فيصارمنين كوسكما بميونك كزشة بالجسال مين خومبندوستان مي وكيج موتارا با اس سیبر اوی طرح دا قف نهیر مور، مکومت مزنداس نیک اصول كَ قَائل بُ كُنيدها إلى فو كوكر الله الفاكواس كي خبر موا مامي خبائي وه ئىرمان دارانى تىنى تاتى كى كى دور كى يى سى حالانكاس تى تىنى قاتىي ہمینہ اسی کا بڑیجادی دمہماہے اس میں شکستیں کرعام انگریز دختیا دمطالم سے نفرت كرتے بيں اوراس كانقىتو تېمى بنيش كياج إسكنا كروه نازيوں كى طرح كفتكم فعلا بهيميت " برفوترس اوراس كل وظيفة رطفيس أكروم بهييت سي كام بنى ليت بيل توالفيس خداس برشرم أنى مع بكن جاب جرس بول يا المرز يا بمندوسان، سمى يرتهذيب كالممع التاله كأب كجذبات كي ركرت فوراً اترجا ماب اور معراند سے دہ جزیمل آتی ہے جے دیکھ کرکواہت ا تی ہے۔ جنگ عظیم سے اسانوں میں خفاك بيسيت بريآردي اس كارات م اپن آنكهو سے ديكي چكور يعن ملے عبد مجی جرمنی کا بحری محاصرہ جاری دا اوراشیا کے خرد نی کے دستیات ہونے ب وكور كوفات كرف بيطب. إس كم متعلق ايك الكريز منصف لكهما أوكر وميا ككسى قوم نے الديا احقاد ، و خاك ادر و شار ظلم ني با بوگا "مبدر ان مي مي عُصَدُّا ورُسُعَةً كى ياد ولول سے مؤلمنيں مونى نے جب مبرى كسى كمى كم مفادار حوق خطرعين بوقيس تربير شراهت اور بهذيب كوبالا عُطاق ركه ديا مالة بي جهوت كانام يوم لمن والبرام أوسي بهييت كرسائس فك الثدو الدامن الفياف كاتحفظ كي الله بيرا اس مي افراد ياكس مام وم كاكونى مسويتيس ب ان مالات بي برخف كاكم ديش مي طرد عل مونا ہے اس محكم الک كى طرح

دبان دنینجرون کومنظر عام بر پیمانسی دی گئی جونکر مزده میں برائم بره میں تقی آن کے افروں نے یہ طے کیا کہ ان بجرس کوسب کے ساسنے پھالنی دی جائے تاکہ دوسروں کوعرت ہو۔ یہ دونیا دسنظرد کیھنے کے نے عام لوگوں کو مرطرح کی سمونش مہم بہنجائی گئیں۔ ساہے کہ اس دفت ہزاروں آدمی جمع ہوگئے تھے۔

بھے بھرجیں جانے کی آرزوز تھی کہونکہ آت دن قیدر ہے رہے بہرا بی بھرگیا تھالیکن میں جانا تھا کہ موجودہ حالات میں اس سے بچ منیں سکتا بجز مس کے کہ بیامت سے کنارہ کش ہوجاؤں اس کے لئے ہیں ہر گر تیار میں خا ادوکومت سے اگر جونا ناگز برتھا۔ وہ جب چاہی حکم نامر بسیج دیتی کے ظال کام کرو۔ یافلاس کام ندکرد. اور میری طبیعت اس تیم کی بح کرزددسی کورد است سی انیس کرسکتی سادے لک نیمی برید است بی انیس کرسکتی سادے لک عرب انداز میں بیائے کی کوشیش کی جاری کھی ہیں ہی جانے میں اس است جا اور دسیع بیائے کی کوئی جدوج میدکر فامیرے امکان سے با میراتھا کیس است اس کی کرسکتا تھا کہ خودنہ ڈروس اور دب کراطاعت ندکروں .

تجیل جائے سے پہلے مجھے کی گام بھرائے تھے بیری ا ب بیار تعین اور سب سے پہلے مجھے ان کی حدمت کرنی تھی۔ انھیں دفتہ دفتہ صحت ہورہی تھی اس سب سے پہلے مجھے ان کی حدمت کرنی تھی۔ انھیں دفتہ دفتہ صحت ہورہی تھی بیری گا ندھی جی سے بھی ملنا چا ہما تھاجو ہو ناہیں اپنے نئے برت کے ختم ہوئے میں گا ندھی جی سے بھی ملنا چا ہما تھاجو ہو ناہیں اپنے نئے برت کے ختم ہوئے نیادہ ہوگئے تھے اس کے علاوہ میں چا ہما تھا کہ اپنے صوب کے زیا وہ سے میادہ ور اور خصرف ہم ندوستان کی سیاسی حالت بلکہ دنیا کی زیادہ دنیقوں سے ملوں اور خصرف ہم ندوستان کی سیاسی حالت بلکہ دنیا کی عمالت اور ان خیالات کے متعلق گھنگو کردن جو میرے دل وہ ماغ پر مجملے میا کہ بیاسی اور محاثی اعتباری میں میری کے ساتھ ہلاکت کی طرف بڑھتی جل جا رہی ہے۔ اور اپنا قومی ہوگرام بیلئے دفت اس بات کی بیش نظر کھنیا جا ہیں۔

میرے فائی معاملات بھی بمری توج نے محتاج تھے اب تک بی اس انتہائی بے ہو وائی برتبار ہا تھا۔ ہماں تک کہ والد کے انتھال کے بعد میں نے ان کے کافذات بھی ہنیں دیکھیے تھے بھی جے اپنے اخراجات بہت کھ فا دئے تھے گراب بھی دہ ہماری موجودہ حیثیت سے زیادہ تھے تاہم جب تک ہم اپنے برائے گھرس رہتے ان کا اور گھڑا امشیل تھا موٹر اب ہارے پاس منیں تھی کیونک ہم اس کا خرچ رواشت ہمیں کوسکتے تھے اور مجربے اندلیڈ بھی تھا کہ حکومت جب جا ہے گی اس پر قبضد کے گی ایک طرف تو یہ الی شکلات درمین مقیں اور دوسری طرف بینکرون طاقتے تھے جن یں اور دوسری طرف بینکرون طاقتے تھے جن یں اور کو کی اندا کا اللہ اللہ اللہ کا اللہ

میری رہائی کے بعد بی میری بھو فی بہن کرسٹنا کی ٹکی بوٹمی اوری جاہتا تقال جیل سے جانے سے بیلے اس کی شادی کروں۔ کرسٹن خود بھی ایک سال کی سزا میلتنے کے بعد ابھی چند میں بہت ہوئے جیل سے آئی تھی .

وسى يرى ال كالمبيت تعلى من وراكاندى ي سے بلنے كي لوا ردا مذہو گیا. مجھے ان سے مل کرادر یہ دیکھ کر طِینی خشتی ہوئی کہ گودہ ابھی تک کمزور تصرگران کی حالت روز بروز بهتر بولی جاتی تھی بیم دونوں بیں گھنٹوں باتیں ہوئی تقیں۔ یہ ظاہرے کرمیاست معانثیات اور زندگی محفقف سائل تے متعملی ماس حیالات میں نبین آسمان کا فرق مقالیکن میران کی استفقت کاممنون بون كحتى الامكان الفول في مير عنالات كي عاليت منظر كهي ميري ان كخطو كآبت مي (وبعد مي تنالع موكي) بهت سے ديب مسائل پرجن پوميں ان دنون فور كربا مقا بحث كي منى اور اگرجه ان كاذ كربهم الفاظ من تقا بيكن منشاه بالكل واضح عاين كاندهى في كايه اعلان س كرببت خش موا كرمتقل حقوق كونسوخ كوريب عِاہیے اگرچ دہ اس بیرز *در دیتے گئے کہ مہیں جبرے نہیں بلک مجھا کھا کر*ایما معق*ی*د عاصل كواجاجيك يونكير عزديك ال كيعف طريق مهذب اوروهول فسم ك ج*بر کے متر*اد ف ہیں اس لئے میں دونوں صور توں میں کچھ زیا دہ فرق نہیں سمجھا۔ مجھے پہلے کی طرح اب بھی ان سے بیلوقع متی که اگرچہ وہ مہم منظر نویں برخور کرتے کے مالف بيرميكن واقعات كي مطر الفيس دفد دفت يشليم لمريز ترجي ركيك كي كينيادى سماجی تبدیلی ناگزیریسی وه بھی عجمیع عربیب تحض پر ایک طرف وہ ( برقول مٹر

دریرالمیون کے) قرون وسطیٰ کے تیجولک اولیا کی طرح ہیں اوردوسری طرف وہ کی رہنا ہیں اور ان کا ہاتھ ہمیشہ مزدوستانی کسانوں کی منجس پر رسبتا ہج کوئی نمیس کہ سکسا کہ تو آئے پروہ کہ صرح کیکس کے لیکن بیٹینی بات ہے کہ جدھ مجھی وہ چھکیس کے وہی پار ہجاری ہوجائے گا جمکن ہے وہ ہجارے نزدیک علط داستہ نصتیا دکر سے لیکن اس میں کوئی شک منیں کہ وہ ایک کھلا ہوا داستہ موگا ۔ ان کے ساتھ کل کیام کر است ہمترہے۔ لیکن اگر ضرور سے مجبور کرے تو بھیرد و مرس راہ احتیار کرنی پڑھے گی .

میرے خیال میں اس وقت تو پیدائی بنیں ہوتا تھا ہم اپی قومی جد جہدیں مصروف تھے اور اصولا کا نگرس کا پروگرام اب مک سول نا فرما نی تھا اگرچہ وہ افراد تک محدود کردی گئی تھی ہیں نے ہی فیصلہ کیا گراس وقت ہم ہو وہ وہ افراد تک محدوث کرنی چاہئے اور استراکی خیالات عام لوگون پر خصوصاً کا نگرس کے ان کا دکون میں جرایا سیاسی ہے وہ اس کی خیال نے چاہمیں ۔ تاکہ آئدہ جب ہمی ہادی پائسی کے تعین کا موقع آئے تو ہم کا فی بیش قدمی کے لئے تیار رہیں ۔ اس وقت تو کا نگرس خلاف قالون جاعت تھی اور حکومت بطانیا سے کچل ڈوالنا چاہتی تھی اس کے مطافی اس کے مطافی اس کے حلے کی مدافعت کرتی تھی۔

پرس می سام بین می سام می سام کا در می می می سام کا در می می کے سامے سب سے اسم کسکہ یہ تعالیٰ و دانفیس کیا کراچا ہئے؟
دو عجیب شریبی میں مقے اگر و مجل جاتے تو پھر پر بحبن او حارکی سہولتوں کا
سوال در میٹی ہوتا اور غالبٌ حکومت اپنی پہلی دائے سے نہاتی اس لئے الفیس پھر
برت رکھنا پڑا کریا یہ کو اس عام اگر اب ان بہولتوں کے لئے میں ان برت ما دی دہ ہی دائے میں سے
برت رکھا نوچاہے ہیں رہا بھی کردیا جا وس برت جا دی دہ کا۔ اس کے
معنی یہ بننے کہ وہ برت رکھ کر جان دیدیں گے۔

دوسری صورت یا متی کروه اپنی منزاکی باقی میعادس (جرم یا میمی الم بهي باتى تعي جبل جائ كوكشش فركي صرف مرجن ادهار كاكام كرت ديس البته كالريس ككاركنون سي ملتي دس ادرجب ضرورت بوالفين شوره فيت دس. تيسري صورت يرميمكتي عتى كدده عارضي طورير كانكريس سيكنادكس موجائي ادرساراكام (بقول خرد)" نئ بود" كے الق ميں دے ديں۔ ببل صورت کی ہم میں سے کوئی ہی تائید نہیں کرسکتا تھا کیونکاس میں بنطام ان کی موت میتی متی بیسری صورت اس و قت جب که کانگرس مهورها من قانون . جاعت همّى بهت ناساً سب جاعت نفي .اس كانتجه بيهونا كه با توسول نافيراني اويمرهم كعلى حدوجهد فوراً لمتوى موجات اوراً مكنى كارروا أن متروع موجاتي يا كافركزس لياراً دمدگارره جاتی اور مکورت اسے اور زیادہ کجل والتی اس کے علاوہ اس خلاف قانون اوار يرجس كار ملسيوسكما عقا اور نداس كى بالسي يربحث، كوئي جاعت مضدكبونكرك في عرض بهلي اورتيسري سكل كورد كركيم الى ينتي بريني كردومسرى شکل مناسب سے بم میں اکثر کو مصورت بھی برندنیس متی ادر ہم جانتے ہے کہ سول نافر مان کار ہاسما جش بھی مشند ایر حائے گا۔ اگرلیڈر خود جنگ سے کنام ئش مدماً ئے تو بھر کیا تو تع موسکتی تھی کہ کا نگرسی کا دکنوں میں ایسے ایمت وك زياده لغذاديس نكل أئيس عي جواس أحكيس كونا كواداكرس كي ديكن، اس كسوا عاره بي كما تها جنائ كاندهي جي ف اس معمون كابران شائع كرايا. كانهى ي ادري اس مواسل مي تفق تقى (اكرم بلد، وجوه ملف كف) كسول افران كولمتوى كرن كاالجى وقت بنيس آباس اورجاب كرورهالت يس

رسول افرای تواندی تواندی کرد کا اینی وقت تهین ا باستها درجا سیم فردرها است که سی لیکن است جاری رکھنا چاہئے۔ اپنے سلئے میں سے برفیصلہ کمیا کر او گول کو اشتراکی اصولول ا ورواقعات عالم کی طرف تؤجہ دلاؤں۔

والبى يرمين حندر وزميني تغهرا بميرى وش فتمتى كاس نبار براوف شنكر وہاں موجود تھے۔اس لئے مجھے ان کا ناج دیکھنے کامو قع مل گیا. بیمرے لئے ایک تغمت غيرمتر فتبهقى حس سيرس بهت سي محطوظ هوا برسوس سيرس كقيش تموييقي سينا، ناطن فلم، ريدليوا ورراد كاستنك وغيره سيحوم تعاكيونكيس عمواً ميل یں دم آن اور میں میں اس میں کے ایم آبای میانودوسرے مشاعل میں منوک رہتا تھا۔ شاید ایک عربیس نے ناطی فلم دیکھا ہے اور بینا کے بڑے بڑے ایکٹروں کے صرف مام ہی سنے ہیں۔ تھیٹردیکھنے کو خاص طور پر براہت ول جا ہما ہے ا درمیں بڑی حسرت محسا کا ان نئے سننے ناٹکول کی خبریس بڑھا کا مول جو دوسر المكورس كيكيل جاتي بيالى مردي الواعلى معيارك المستعتق بى منیں اس نے جب یں جیل سے باہر بھی ہوتا تب بھی اچھے نا کاف میصف کا سوقع منلما براخيال كي كرينكالي، مرسى اورتجراني ناتك في فاصى ترقى كرنى جريكين مِنْدُسًا نَ زَبان كَالْفِيشِر الْمِي بهت يَجِيهِ بُ وَجِعِهِ مَادَهُ تَرَيْنِ عَالات يَوْمُعَلَّمُ إنبين لیکن پہلے نو ہندوستانی کے ناٹک بڑے بھڈے اور کھونڈے ہوتے تھے ہیں نے ساسے کہ ناطق اور خاموش دونوں تم سے مہندہ سانی فلم فنی لطافتوں سے کوسے بوت عمراً المن تم كيف في إحدات برستانه فلم و كفات حات بن ادران كا قصّة عواً مندوسان کی فقیم ارتج یا دیّو مالاسے ماخوذ موناہے۔ میرانیال بوکر ان مِی وہ چیز میش کی جاتی ہے جو شمردالے لبند کرتے ہیں

میرافیال بوکران بی ده چیز پیش کی جاتی ہے جوشروا کے لبند کرتے ہیں ان مجدے ا در تکلیف دہ تماشوں سے کا دکس دالوں کے کیت ادر ماج ملکہ برائے سوگر کیمیں تیمیر کیسیر راب کے آئی میں بدھیا ہتی میر کے بیری کی کھاؤں جنبی جندیں میں میں اجانک یہ دیکے کر بڑی چیرت ادرمرت ہوتی ہوگاؤں دالے غیرشوری طور مرکمتنا میچے خات رکھتے ہیں۔ ادم طریقتے کے وکورس میں یہ

بات بنیں ہے بعلوم ہو آہے کہ وہ این مہذیب کی بڑوں سے الگ ہو گئے ہیں۔ اور من روایات سے بالکل کورے ہیں۔ وہ ان آدنی قبم کی نامعقول لفور ہو سے نطف اٹھاتے ہیں جوجر تنی ادر اسٹریلیا میں دھیروں اچھیتی ہیں،ان کی نيادد سے زياده پردازردي ورياكي تقوير دن تك بعيد بارونيم ان كالحجوب سأذب - (مين اسى اميدس بسركرتا مول كموداج كى حكومت ببلاكام مي كر كى كاس نامعقول باجى ما منت كرن ) لين شايداس تغليف ده بے تکے بین اور بر مذاقی کی انتها اللفتو یا دوسری مرکم کے بڑے بھے بقات داروں كيال نظراتى سے ان كے ياس وج كرتے كوروسي سے اور الحيس مود و نايش كاسون سے . ده دل كھول كرا بارشوق بوراكر نے ميں ادر وكونى ان كى يمال جائے اسے يەنىكىيف دەمنظردىكھىنے روتے ہىں۔ ادحر کھی عرصے سے ٹیکورک امورہا مدان کی مرکزدگی میں ارٹ کے صیح مناق کومبدار کرنے کی کوشش ہورہی ہے۔اس کا اخر سارے ملک میں صاف نظرار ہا ہے بیکن س بلک کے اوک برقدم بردبائے اور کچلے جارہے بول ور دمِنْتُ كُ نَصْمَاسِ رَمْكُ سِركِتْ بون وَلَال كُوني أَدَثْ كِيسِينِي مُكَاسِ. لمبئی میں سیر سے دوسنوں ادرسا محبوں سے ملا جَنَ میں سے مِفْنِ المِعِي تَيدِيتَ بِهِوتُ كُرِيِّكُ مِنْ وَإِنَّ السَّرَاكِيتَ كَاعْضِرَةِ يَ رَاسَ لِكُ كالكرس كي اديخ علقيس حماره ترين واقوات موك عقران يرومان بهبت که نارامنگی کا اظها رکمیا مارم محالی ندهی جی ریخت نکندهیدی بورسی منی ، که ده ت كوالهات كالغلاظي دليني بي مجيست سي التراضول س انغاق عاليكن ييم إهمي طوع جانتا تعاكر توجوده حالات مي اس يسواكو كي جارہ بنیں ہے کہم اس طرح کام چلنے دیں بول نا فران طری کرے سے کوئی

فائده نهیس تفاکیونک علومت کاتشد دبستورجاری رستا در اگرونی مورّجه و جهدگی جاتی تو پیرونه کی کری مزل سامنے تھی جهاری قومی تخریب اس درجے پہنچ گئی تھی کیا تھی دو اتنی قومی جرکت اس درجے پہنچ گئی تھی کیا تھی دو اتنی قومی مرکبی کا رستا ہوں کا خلاف قانون قرار دیاجا الازی تھا ادر اگرسول افر ان لمرتوی بھی کردی جاتی سب بھی تخریکا پیچیے قدم سٹا ما نامکن تھا۔ خوض مول نافر بانی کے جاری ہوئی کا در شہنے گئی تھا۔ گوش میں گئی تھا کو گئی فرق منہ س کیا تھا گراصولاً محکومت کے مقابلے کے لئے ایک اخلاق تو جہاری کی میٹیت رکھتی تھی ادر اس کیا طب قابل اس کی اجب کرجنگ عاصی طوریہ دوکئی گئی موادریتی کا دورشروع موگریا مو جنگ خیالات کی امرائی کا دورشروع موگریا ہو۔ خیالہ کے علادہ دومری صورت میں تھی کھی مرت سے مصالحت کا دو بر اختیاد خیالہ کی جائے۔ در کول نلول میں آئی عدد جہرشروع کی جائے۔

معاملهت بجيب في محادد و نو صورتون سايك كانتخاب كما مسئل بوگيا ها بين بين المحدود من كرخ ب بحصا ها كونل محدود اس سير سالفه برخ بحرك المبين من و برخ شرك كرخ ب بحصا ها كيونل محدود اس سير سالفه برخ كا كالبين بين من اورم فرد المركبة و كرك البيس جاست اشراك مولول كى آرايية بين و دومرول كوم خول المركبة و لوكرة و كرك بنيس اور دومرول كوم خول ك المركبة و لوكرة و كرك بنيس اور دومرول كوم خول ك مركب سير بين المرك من المركبة و المركبة و المركبة و المركبة و المركبة و المحل المركبة و المحل و المحل المركبة و المحل و المحل و المحل و المحل المركبة و المحل و المحل و المحل و المحل و المحل المركبة و المحل و المحل

جرآج تككى نام نهاد انغلابى سے منبوسكا اس كى ئى بريمن أد حساركى سرار میں بھی بڑی رہی ہے ، گراس رودست وت کے ساتھ جس کاکوئی مقابله نهیں کرسکا، کر مند و و صرم کی جراوں کو کھوکھلاکر دیا کھر پنجیبوں کی ساری جاعت اس کی فالف کوئی ہے امد اسے اپناسب سے خطراک شمن مجسی ہے حالاتك وهميشدان سيرس فرى درسرافت سيديش آبي وهليخفاص الهزأز یں بادارہ قولوں کاخوار کھول دیتاہے جوسطے سمندر کی ملکی ملکی موجوں ك طرح تعيلتي حلى جاتي من اوركر دروس أدميوس كوالين سائف بها لي حالي مين. ده رحبت بند سویا انقلابی مراسی کی دات متی جس سے سرد ستان کا نقتید ل ديا إيك بت اوروتو قوم كوعرم ووقار بخبار عام لوگون مين مبداري اور قوت بداكردى ادر مناوسان كم ميك كودنيا كام كد مناديا . براس عسم معادِن يا سول ا فران ك مفعد اورفلسفيار نتائج سه تطع نظراس كاطريق كار ا يحجيف غرب قوی اود و راس جواس تحف سے بهدوسان کے اورساری ونیا ك الحقول مين ديد باسب اور ذرا على من بنيس كرسندوسان كمالات كے لئے فاص طورميوزوں ہے۔

مین کی گران می کران می کران کا خوات کا است کی کا کتا ہے ہیں اس کی قدرادر حوصلدا فرائی کرنی جا سے اور جا اس کی قدرادر حوصلدا فرائی کرنی جا سے اور جا اس کہ بوسلے وقوں کو توقع دینا چا ہے گا دھی ہمارے معاملات ہر دل کھول کر بحث کریں ۔ یہ بات صرور قابل انسوس ہے کا ادھی ہمی ہی کے افتدارے ایک صد کس بحث مباور میں اور مروات کا فیصلہ بیدا کردی ہے ۔ اور مروات کا فیصلہ ان بر جھی ڈریسے ہیں ، یہ طابقہ صریحی طور بر خلط ہے ۔ قوم اسی دفت ترقی کر سکتی ہم جب دہ صفحہ اور طراق کا رکھی جو بوجہ کرتبول کرے اور اس کاعمل اور انفسابا ط

کوران اطاعت برنسیں بلکفرض شاسی پرسی بو کوئی شخصیت میں فواہ وہ کمتنی ہی بران اطاعت برنسیں بلکفرض شاسی پرسی بو کوئی شخصیت میں فواہ وہ کمتنی ہی برطبی کی بولیسے الاتر نرمونی چاہئی اگر اس بستم کی ترکتیں ہی جھیا ہے کہ دو وہ بدیا کی جائے تو وہ بھیا ہے استراکی اگر اس بستم کی ترکتیں ہیں۔ لئن نے لکھا میں جوجائیں گے کیونکہ لوگ تو شخص کو عمل کی کرونل پرکتے ہیں۔ لئن نے لکھا می برخت ہیں کہ موں کو قابل توجہ نہیں ہے تا ہو این الوقت ہو کردہ جاتا ہی اس کے منی یہ ہیں کو وہ بات جا کی مناب کا موں کو قابل توجہ نہیں کہ موال می دنیا ہی سے بالا کی مناب ہی ہے گئے کے لئے خواہ جایا کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے کے لئے خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے کے لئے خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے کے لئے خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے کہ کے خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے گئے کے لئے خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے کے لئے خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے گئے کے لئے خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے گئے کہ کے خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے گئے کہ کہ خواہ جایال کی دنیا میں بناہ لیتا ہے گئے گئے کہ کہ خواہ کہ کہ کا میں کیا ہوں کے کہ کہ کو خواہ کی کیتا ہوں کے کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کی کو کی کو کہ کو کہ کی کیا ہوں کو کہ کو کہ کی کہ کی کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کر کو کہ کے کہ کو ک

اپئ تک دنانے کئے نے میدانوں کی تلاش ہوئی ۔ چانخ دہ مزدروں کے مائندے کی جینے میدانوں کی تلاش ہوئی ۔ چانخ دہ مزدروں کے مائندے کی جینیت سے مبنوا کی لیم کا نفرس میں ماہنے معلوم ہو اسے کو دہ اس تھے ہوا نگلتان میں قدی مکومت کی ملائے ہے۔ اس قدی مکومت کی ملائے ہے۔

اس کے رہا ہے۔ الات ادر سرکے میاں بہت کم آ دمیوں کو اس کے رہا ہے۔ کا اس کے رہا ہے۔ کہ اس کے میاں بہت کم آ دمیوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ کی میں کانگریس کے معرضین میں ایسے بہت سے لوگ اس میں میں اس کے میں کھنے ہیں۔ میں شرکے سے ان اس کے میں کہتے ہیں۔ العنیں کی دجہ سے اشتراکی میں کہتے ہیں۔ العنیں کی دجہ سے اشتراکی سے اشتراکی سے استراکی سے دنام ہوتی ہے۔

## (01)

## لبل زمنيت

جب میں گاندھی حی سے ملنے یو ناگرا تو ایک روز ان کےمسا تھ مرونٹس آٹ انڈیا سوسائٹی سے مرکز میں بھی گیا کوئی ایک گھنٹ تک سوسائٹی کے مفرار آمین ان سے سیاسی سائل برسوالات بوجھے رہے ادر وہ جواب دیتے رہے اتفاق سے اس دقت وہاں ندمری نواس شاستری صاحب محقے جاس سوسائی کے صدر میں اور زیر ت مروے ماف کنز روج صدر کے بعد اس انجین کے سب سے لائن رکن ہیں گربعض برانے ادائین موجود تھے۔ ہارے طیا ل کے تقور سے اور ی جاس مختلو کوشن رہے سقے ان کی حیرت ہر بات کے ساتھ بڑھتی جاتی تھی اس لئے کرسوا لات اس وقت کے نہاست اونیٰ واقعات کے سلق تنے اور ان کا موضوع میشروه درخواست متی جرگا ندهی جی نے بہت ونوں پہلے والركرك سے ملاقات كے لئے كى على اورجيد والرك نے منظور دنيں كيا تا كرابس بهی ایک ایم سوال ره گیا تهاجوان اوگون که بهن پس آسکتا ها جب کرد منامین جدهرد فیصیر ایم سے اہم سائل درمیش مقے ،حب ان کا بنا ملک آزادی کے لئے ایک بهت آزا جنگ می جنا مواتفا در سینکرون ادار سے خلاف قانون قرارف جا<u>ع</u>ِکے متے؟اس وقت کاشتگاروں *ے مئ*لہ کی حالت نازک ہوگئ تقی مبنعی کسا دبادادی کے سبب سے ہرطرف بے روزگاری پیمیل رہی بھی بنگال اور سرحد بر جۇچە بودا تقاس كاخبال كركىكىيود مەركىندلگ تھا. خيالات كى، تقريركى ، تخريركى اوراجتماع کی آزادی کاسر کیلا جار کا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کیاجائے کتنے قومی اور اجتماع کی آزادی کاسر کیلا جار کا مصرات نما بت جھوٹی چھوٹی با توں کے متعلق سوالات کر رہے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ اگر گاندھی جی نے میل کی تواس کو دائر گاندھی جی نے میل کی تواس کو دائر گاندھی جی نے میل کی تواس کو دائر گاندھی جی نے میل کا در مکومت میں در کر کیا از ہوگا۔

تجھے ایسالگا تھاکہ میں ایک فاتھاہ میں بہنچ گیا ہوں جس کے دہنے دالوں کا میں گزیں کہ سرونی دنیا سے کوئی ربط ضبط ہی ہمیں رہا ہے اور یہ سخیا کی میں گریں کہ سرونی دنیا سے کوئی ربط ضبط ہی ہمیں رہا ہے اور میں حقار اور ایشار کی میں محتد ہے دہنے ہوشار لوگ محقے اور ان کی قومی خدمت اور ایشار کی کارگذاریاں میں کچھ کم نہ تھی ۔ یہ اور ان کے چند ساتھی لبرل یارٹی کی موحود ال کے باتھ باتی یارٹی ویک ہم میں جاعت تھی جس کے دکن کہمی کھی بس اس احساس کا تعلق اٹھا ما جا ہے تھے کہ ہم بھی سیاسی جدو جہد میں سٹر کیب ہمیں اور مدراس والے توا یہے تھے کہ ان میں اور سرکاری ملازموں میں بس نام کا فرق تھا .

ے مرکز میں بوچھے گئے اس سوسائی اورلبرل پارٹی کی عجیب دماغی حالت کا ائینہ تصحیعلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے کوئی سیاسی اور معاشی عقامہ بی نیس ہیں آن کی نظر میں وسعت بنیں ، ان کی سیاست بس اسی قسم کی ہے جس کا یڈرائنگ روم یا در بارمیں جر جارم تا ہے ، مثلاً یہ کہ فلاں بڑے عہدہ دار کیا کوس کے اور کیا نہ کریں گئے ؟

برل بار ٹی کا نام علط فہی بدا کرسکتا ہے اور ملیضوصاً انگلسان میں اس جاعت کی ایک خاص سیاست میتی یعنی آزا و تجارت اور کاروبار کواس ے مال پر تھوڑ وینے کا اصول اور تخصی آزادی اور شہری حقوق کا ایک غاص فلسف، انگلستان كى لبرل يار فى كى تليم اورعقائد كى مبياد معاشيات ب مقی اور تجارتی آزا دی هاصل کرنے اور شاہی اجاروں اور بے ضابط محصولوں معصف الماليان في المن المرادي الموسل المالي المامند الكالم المالي المامند الكالم المالي المال لبرل یارٹی کے عقائد ابساکوئی سی منظر منیں رکھتے ہمندوشنا بی لبرل آزاد تجارت ك قائل نهيل حال ك وانعات في المجمى طرح روش كويا بكره وسياسى آزادی اور شهری حوق کو معی خاص اسمیت نهیس دیتے ، دسی ریاستو ب بس قریب قریب منصب داری نظام را بخ ب، ان کی مکومت طلق العنالی رمینی ہے-اوروہل جہوریت او تحضی ازادی کا ابھی تک و کر بھی میں ہے. اس کے باوجود برل ان سے گہرا تعلق تر مصفح میں اور عمو گاان کی حایث الكابي يرهى ايك صفت ہے والفيس يورب كے لروں سے ايك حيا سم باویتی سے کر ارل کے عنی میں ویت بیٹ بہر مال اس مفظ سے جو منى بمى يجي مندوستان لرل ويت بند ننس مقرائ ما سيك داده ے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کر میت پذی ان کے کمیں کہیں چوگی ہے

و بر معیک معیدک بنا اکروه میں کیا جبرت شکل ہے اس کے کدان محصیالات کی کو کی صنبوط اثباتی مبیاد تهیں اور اگرچه وه مقداد میں کم مہیء پھر بھی امک دوسرے سے منفق نہیں ان کی طافت صرف نفی میں سے الفیس برطرف غلطیان ی دکھانی دیتی ہیں ، وہ ان سے بچنے کی کوشیش کرتے ہیں ادرامید ر کھتے ہیں کہ دہ اس طرح حقیقت تک پہنچ جائیں گے ۔ سچ پر چھٹے توان کے لئے حتیقت ہمیشہ دو انتہائی مسلکوں کے بیج میں کہیں ریموتی ہے. وہ سرچیز رِصِ میں انتہاں نہالیندی نظراً تی ہے اعتراض کرتے ہیں اوراس طرح دہ محسوس كرية رہنے ہيں كہم نيك، اعتدال ليندا دراچھے ہيں۔ يہ طرزعل انفيس غوروفكر كتكليف ده اوروشوار سلسلول سي الجهن سے بيائ رسما ب اوروه آس بر می مجبور نمیں ہوتے کا پی طرف سے کو ان تعمیری میا ل بیش کریں بعم کو ایک طرع سے خیال ہوتا ہے کہ پورپ میں سرماب واری پورے طور ر کامیاب نمیں مولی سے اوراب مصیبت میں بڑی ہے لیکن دوسری طرف ان کے زویک یہ بات بھی کھلی ہوئی ہے کہ اشتر اکبیت بھی چیزہے ،اس کے کروہ تقل حقوق اورا غراص پرحلوکرتی ہے بمکن ہے آ کے چیل کرکوئی کیا سرار تدبیر سمجہ میں أماا عُ كوئي بيج كى منزل ،اس لِيهُ اس درميان بين تومتقل تحقى حقو ف الماك دغيره كالتحفظ كرماكها بميئها كركهمي مدبحث تمييرك كدمنيا كول ہے ، توغالباً بولوگ ان دو کون خیالات کوجن سے انتمالیندی ظاہر ہوتی ہے رو کرکے كام چلاك كے لئے يه كه يس كه وه شايد ح كور يا برجنيا دي بور.

یلوگ نفنول اور غیرایم با نو آ برخاصے برانگیخته بر جاتے ہیں اور ایسی چیخ و بچاری اتے ہیں کر جرت ہوتی ہے - جان بوتھ کر ا در اس لئے بھی کہ پنصوصیت ان کے شعور کی تر میں مبطے گئی ہے وہ مبنیا دی مسائل سے بہلو بجائے ہیں کیونکرایے مائل بنیادی اصلاح اورمردا یصلحت اندیشی اور عمل کے طالب ہوتے ہیں اس لئے لبرلوں کی ہارجیت دونوں مکیال ہے اثر بوق ہے ۔ ان کاکسی اصول سے تعلق نہیں ہوتا گویا اس پارٹی کی سے برطی تصوصیت (اور اگراہے ہیو لے میں یہ بات مکن ہوتواس کی فاص علامت) ، ہررگی ادراتھی چیزیں اعتدال ہے۔ یہ ایک فلہ خیریات ہے اوراس بارٹی کا برائا نام معنی مودر بیٹ ہی شایداس کے لئے سب سے زیادہ مناسب تھا۔ کا برائا نام معنی مودر بیٹ ہی شایداس کے لئے سب سے زیادہ مناسب تھا۔

میں میا ندردی اپنی خاص شان سجعتها بول، / وگ مجھے ٹوری سجھتے ہیں اور ٹوری دِگ خیال کرتے ہیں، (اینک مینڈریوپ)

<sup>(</sup>۱) وِگ انگلتان کی برانی حیت بینداور ٹوری قدامت بند بارٹی کا نام بھا۔

یں سب سے متاریب، پارسال ایک ایٹیٹوریل کھا تھاجس سے اصل صورت حال خوب ظاہر ہوتی ہے اس میں بیان کیا تھاکہ بڑے اور غیر محولی صفات کے رک مینیہ منیا کے سرالمائیں لائے میں اور اس لئے معمولی اوسط قالمبیت کے آدمیوں کو ان پر ترجیح دینا چاہیے کس دیدہ دلیری سے بیاں کندو ہی اور

سُست روی کا حجند الہرا یا گیا ہے! میاندردی، قدامت بندئی ، خطرے اور اجانک تبدیل سے بچنے کی خہش اسی صفیتیں ہیں جوبڑھا ہے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں اوراکٹر کے لئے ان میں مبتلا ہوجایا لازمی ہے۔ بوجا نوں میں ان کا ہو نا اسامنا سین میں کیکن بارا ملک براناب ادر کھی کھی نواب اصلوم ہونا ہے کہ مارے بہاں بیچے تک نفك اندے سيداموت بيں اوران كے چرو ل ريھيكاين اور را صابے كا آثار نظراتے میں بلین اس رانے ملک کوسی دہ تو تیں جوزندگی کوبدلی میں متصف ب رہی ہیں ادرمیانہ روی کا فلسفہ حیات درہم برہم ہو گیاہے۔ برانی و نیادم تو ژرئی ہے اور لبر آل لوگوں کی ساری میٹی میٹی میٹی مصفول کینڈی سے اس میر كوئى فرق بنيس را يا، طوفان، سيلاب اورزلزك كسى كى دنيليس بنيس سفت لبرلوں ئے اب کی جن تفتورات پر اپنے عقیدے اورعل کومبنی کیا تھا وہ سب جواب دے رہے ہیں اور ان میں اب انتی ہمت مہیں ہے کہ غورہ فکراور عل کے لئے نئی رامیں نکالیس فراکٹراہے۔ ان وائٹ میڈ تورپ کی تہذی ردایات کا فکرکرت موے کہتے میں" ان تامردایات کواس مضرفرضیے کے ناتص کردیا ہے کہ سرنس کم دبیش اسی احول میں اپنی زندگی گذارے کی جس میں کر پیچلی سلوں نے گذاری ملی اوراس ماح آب کواسی قوت تشکیل کے سائة: بني اولاء کی زندگی پرائے سابنچ میں دھالنے کے لئے جھوڑ جائے گی

ہمانیا فی تاریخ کے اس دور میں ہیتے ہیں جب کہ بہلی باریہ فرضیہ علقا است ہواہے " ڈاکٹروائٹ ہیڈ کے اپنی تشریح میں بہت زیاد ہ فرمی سے کام لیا ہے ،
اس لے کریہ فرضیہ ایک ہمارے زمانہ کے لئے تنہیں بلکہ ہینے علام ہا ہج اگرور لی محاور ہج میں قدامت بندی سے بھی اور کچھ زیادہ ہے ، لیکن جب تغیرات کا دفت آ تاہی تو زندگی کی تشکیلی تو تیس ان روایات کا درا بھی خیال بنہیں کرتی ہیں بہم بے سس کھڑے دیکھنے وہیں اور اپنے منصر بور کی ناکا می کا الزام دو سروں پر لگاتے ہیں اور یکھنے میں اور اپنے منصر بور کی ناکا می کا الزام دو سروں پر لگاتے ہیں اور یکھنے میں اور ہی ہوئی ہی سب سے تباہ کن مورت ہے ، یاس نصور کو دہمن میں بلک سی دو سرے کا مان ہو کہ بہیں ہو تبیہ کی مرد سے کا مان ہو کہ بہیں ہو تبیہ کی ماری تدمیری کا گر

ہم سب اس افر سن کے وفریس میں بتلا ہیں کبھی کبھی مجھے خیال ہوا ہے کا ادھی جی بھی خیال ہوا ہے کا ادھی جی ہی اس سے بالکل بچے ہوئے تنہیں ہیں بلائی ہم کچھ نہ کھی کرتے ہیں اس کی کوشش کرتے ہیں کوزندگی کی تھی تقدی سے فافل نہو جائیں، ہمارے تجرب اور ہماری غلطبال کبھی کبھی اس خودفریسی سے ذور کو کم کردی ہیں اور ہم تھو کریں کھانے ہوئے آئے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن لیکن لیول ہیں میرض ہارے مقابلی کہیں زیادہ شدیدہ، وہ غلطی کرنے می درسے کھی ہوئے ہی سے نہیں بلتے، قوام کے ساتھ وہ نعلقات قالیم ہنیں کرتے و دماغ اور حصلے کی درستی کے لئے ضوری میں اور اپنے تھی دہ تہیں کو یا میں اور اپنے تھی دہ تہیں کو یا میں اس طرح بیمھے دہ تہیں کو یا میں ایر کرمی نے جا دو کیا ہے یا خود الخواں نے اپنے آپ کرمینے جلنے کی قوت اس کر کی دو کیا ہے یا خود الخواں نے اپنے آپ کرمینے جلنے کی قوت

سے و م کرویا ہے کوئی ڈیڑھ سال ہوا سری نواس شاستری صاحب نے ا پنے لبرل بھائیوں کو خبردار کرنے کے لئے کہا تھاکہ" یہ نہوکاک الگ کھڑے رس اورنس جو کھ موتا ہو اسے ہونے دیں "اس آگا ہی کا پورامطلت بد مرى داس شاسترى صاحب خود بھى بہيں سيھے .ان كاغور و فكر عكو مت كئ کارروائیوں تک محدود سے اور وہ دراصل ان دستوری تغیرات کی طرف اشاره کررہے مقد جنمیر خملف سرکاری کمیٹیاں عل میں لانے کی تدمیری کریم تقیں لیکن لبلوں کی بشتی ہے کہ جب ان کی ایک قیم کے لوگ قدم بڑھائے أكر چلى جارى تقى ت بقى ده فى تدير فى دهرت بتيلى سى د ده ايس ملك محوام سے ڈرتے تھے ،الفوں نے اپنے اور عوام کے در میان غیریت کا بيدارونا كواداكيا مراكمون سے بہيں بكائرى - ميركيا تعب سے كدوه أيت دنس میں روئی بن گئے ، زنرگی کا قافلہ کُندرگیا اور اَ تفین الگ کھڑے تھوڑ گیا۔اس وقت جب ان کے ملک والے جا آن اور آزادی کے لئے جی وَرُ كُر لَوْ رہے تھے تواس میں کسی كوشك بنيس تفاكد لبرل وُمُدے كس طرف ہں دمرمے کی دوسری طرف سے وہ ہمیں اچھے ایچھے مشورے دے رہے تھے اوربڑی سنجد گئ سے ایسے اخلاتی اصول بیان کررہے تھے حصیں ہرکوئی جاتا ہے اور صفیں س کراسیا معلوم ہوتا ہے کوئی گاڑھالسدار ردعن ہارے مزرلیس رہاہے گول میز کا نفرنسوں میں حکومت رہا ہے ساتھ ان كُ اتحاد عمل فَ حَلُومتُ كوج اخلا فَي تقوَّبت ببنجا بي اس كاخاصا الرّبوا اگرده اتحاد على سے الكاركرتے تواس سے ضرور فرق بڑتا . يا بات فابل غور ہے کان کانفرنوں میں سے ایک میں برطانیہ کی تیبر پارٹی شرکے ہیں مونی ، مربهارے کبرلوں کو کھلا کون چیزردک سکتی تھی۔ ان سے بعض

انگریزوں نے بھی درخواست کی کہ آپ مٹریک نہوں، بروہ نہ مانے بیم سب سیانہ رویا انتہا پیدہوتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، تبھی کسی غرض کے لئے کہ کھی کہی کا میں اسلامان کا ہمارے جذبات کی لئے سے تواس کا ہمارے جذبابت پر ز ہو گاہر معاملہ میں جراب اس سے بحث ہوگی ہم نری کی برنبست گرمی کی طرف ماکل ہوں گے جب ایسان مرتو ہارا اس میں کو کی نقصان سیل کریم خرشی كے ساتھ روا دارى برتىں اور ايك فلسفيا نەسمانە روى اختيار كرس جركا اخسل مقصد بالعلقي پريده والنا موتا ہے س نے ويكها ب كرم سے دم موريث سابت اسمال وراي بربالك الده موسكم من جب يرتوزيين لو ي محو كىلك كو كى سنقل حوق الماك دغيره منادي جائين بارس لبرل دوست ایک صرتک خوش حال اور دولتمند لوگوں کے نامندے ہیں ان كاسوراج كے لئے اسطار كرنے ميں كوئى مرج نہيں ،اس لئے وہ سوراج كے ما را می را نگیخة منیں ہونے بیکن جنیادی معاشرتی اصلاح کی سرتجو برز انھیں بہت ہی گڑا بڑا دینی ہے ،وہ اپنی سیا نہ ردی بعول ﴿مانے ہیں ا اوردوسرے کی بات مانے پرخشی سے آمادہ بھی منیں ہوئے بعنی ان کی میاندردی در اصل اس ردیه تک محدد دسی جس کا تعلق برطانوی حکومت ہندسے ہے اور وہ اپنے ول میں اس امید کی پرورش کر ہے ہیں کراگر ده ادب سے بات کرتے اور مجھوز براسانی سے داختی ہوتے رہے توٹیا پھیس اس نیک میلی کے بدیے میں شنوائ کا شرف بخشا جائے ان کے لئے انگریزوں كى رائے تعلیم كرنا ناگريرہ و منيلى كتابون كاشون اورا بھاك سي مقالع له پارمین میں جر بخوبزیں اور قانون مغلور بوجاتے میں وہ بنیا سرورق کے شائع ہوئے میں المن من المالك المن المن المنظام والتي المناسطة المناس المناسكة

کرتے ہیں، ارسکن مے کی تصنیف پارلینٹ کے داج ' دراسی تھے کی دوسری تنا ہیں ہوقت ان کے بہاں ان کے پاس دہتی ہیں اور کوئی نئی سرکاری ربورٹ شائع ہو تی ہے توان کے بہاں برطی جہل بہل ہوتی ہیں۔ لبرل لیسٹر ربیب انگلتان سے دالیس آئے ہیں تو ایک کھڑے ورڈ ائے جانے لگئے ہیں۔ لبرل لیسٹر ربیب انگلتان سے دالیس آئے ہیں کا دروائیوں کا حال بیان کرتے ہیں، کیونکر دائٹ ہال لیک تقویم میں مورائی کا دروائیوں کا میکن جھے ہے۔ بہلے کہا جاتا کھا کہ جب نیک اور کی موروش میں اوراب مکن سے اجھے لبرلوں کی دروص میں اوراب مکن سے اجھے لبرلوں کی دروص میں اوراب مکن سے اجھے لبرلوں کی دروص میں انگلتی رہتی ہوں .

میں لکھ تورہا ہوں ابرلوں کے سعلق، لیکن پرسب ہم لوگوں کے سعلتی ہی جو کائلیس میں ہیں کہا جا المراس ہے ہوا ہی تعاون دالوں کی سبت پدادر بھی نیا دہ سجو ہے کہ کو نکر وہ میاندروی میں ابرلوں سے بھی دہ قدم آگے ہیں ہم ولی ابرل اور جمولی کائلیس میں ہم ہوا فرق ہے کہ اسی حدبندی نہیں کی جاسکتی جو صاف ہو ادر مفالے کی تجاسک نہ جو ترک کی ایسی حدبندی نہیں کی جاسکتی جو صاف ہو ابرلوں میں جو اپنی جاعت میں سہتے نیا دہ اُزاد خیال ہیں اور سیار دو کائل ہیوں میں ایک کو دوسرے پر بہتر تا ابت کرنا مشکل ہے۔ ابلی کا ندھی جی کی بدولت یہ تو ہو گیا ہے ، اس سے سرایک کو دوسرے بر بہتر تا اس سے سیار اور نا قص مقدولات کے جند بر سے مقولات کی کوشش کی ہے ، اس سے سیار اور کا حال کی اور نا قص مقدولات کے جند بر سے میں گئی ہوں ہے ۔ ابرلوں کا حال کی اور احد ، ان کا برت تہ برائی دنیا سے میں وہوں سے نیج گیا ہے ، ابرلوں کا حال کی اور احد ، ان کا برت تہ برائی دنیا سے بھی ٹوٹ گیا ہے ، ابرلوں کا حال کی اور جندیت سے دہ انسان کی ان مندی ہیں ہیں جو اب نا میں ہور ہی ہیں ۔

بیں مجھتا ہوں ہم بیں سے اکثر ان احساسات کو کھو چکے ہیں ج ندہوں کے وقع سے پہلے انسان کی رہری کرتے تھے ادر بھیرت کی نمی شکل ہیں حاصل منیں ہوئی ہے - ہماری قست میں نہ پروٹمن ہو ہمندرسے نکلتے ہوئے کھیا ہے " نہ "وڑھے ٹریٹن"کو اپنا بچیب ارسکھ بجاتے سننا" اور بس تھوٹرے ہی لیسے خش قسمت ہیں کہ

ریت کے درسے میں ایک دنیا دیکھ سکیس اور ایک حنگی بھول میں فرووس کاسما ں، نفنائے لامحدود کو مجھیلی پر رکھسکیں ادر ایک گھڑی میں ابدیت محسوس کرلیں ؟

ہاری برسمتی ہے کہ ہم میں سے اکٹر فطرت کی رکوں ہی خون کو دور سے
ہمرتے ہنیں محس کرسکتے، نا اپنے کان کے پاس اس کے دھیں جو اس سکتے
ہیں، نا اس کے بھورنے سے ہارے جم میں مرّت کالرزہ آیا ہے۔ وہ دن تو گئے۔
لیکن اگر ہم پہلے کی طرح فطرت میں عظمت کے آثار ہنیں دیکھ سکتے تو ہم سے
نوانوں میں اس کے تر پادینے دالے درد اور اس کی ناکا میوں میں اس کی
طوفالوں میں اس کے تر پادینے دالے درد اور اس کی ناکا میوں میں میں اس کی
مشکش اور اس کی صیب توں میں اور اس بھین میں، جو اور مرب کیفیت ول
جھایا دہم اس کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک طرح سے معا وضہ ہوان تمام دلشکنیوں
حرب جزد کیمنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک طرح سے معا وضہ ہوان تمام دلشکنیوں
جوالی کوشش اور سبح بے کے ماتھ تلی موق ہیں اور اس نے ہیں کہ خوج معملوں کو

سله پروشش اور ارشی برنانیوس کے دریا کی دیو ماستے۔

ما کربلندی کی طرف اُس کیا ہے۔ بیکن بہتیرے ایسے ہیں جفور نے اسانی سگفت کو جیت کا تعدید کا اسانی سگفت کو جیت کا تعدید کا کھول سے بُرانی کی جو نکہ انھوں سے بُرانی کی جو اور چونکہ انھوں سے بُرانی کی خواب میلی جی جائی کی صلاحیت ہے۔ ان کی بحو ہیں آیا گو خواب میکن کی مسلاحیت ہے۔ ان کی بحو ہیں آیا گو خواب کی خواب انعال ہیں اور دوسی انقلاب میں نوع انسانی نے کس طرح کی اسانی کی وہ خواب میں جد توں سے دبی ہوتی ہیں جب بی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ ساتھ کے بیانی کی جو اسانی نے کہ ساتھ کی جائے اسانی نے اپنے کی جائے اسانی نے اپنے کی ایک دور بیردی کے ساتھ کی بیان کا دیا ہیں کہ ایک دور ایک کے اسانی نے اپنے کی دیا دیا ہیں کہ ایک دور ایک کے اپنے کی دیا دیا ہیں کہ کی ایک دیوار بھی نہیں گرائی ہے۔

توگ خودپندی کے فقتے میں اکثر کہتے ہیں کہ وطن پرستی کا نگرسیوں کا امارہ نہیں ہے ؛ ہی فقرہ اس طرع باربارہ سرایا جا تا ہے کہ آدی نی بات سننے سے الوس ہو کر پرشان ہوجا تا ہے، مجھے اس ہے کہ کسی کا نگریسی نے اس میرکز اس کی دواتی کا حصد دار ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہو گا۔ ہمرحال میں اسے سرگز کا اجارہ نہیں مجھتا اور جو کو کی بھی جا ہمتا ہو میں خوشی سے اسے اس سے والے کو دوں گا۔ دطن پرستی اکثر ان لوگوں کی جائے ہاہ ہوتی ہوتی ہو تا ہو دہ بھی اور ہر خوش اور طفی ہے۔ اگر حضرت اور طبقے کو گوں کے لئے اس کی ایک نما سب سے میں اور مہی وطن برسی کی مسیع کی دو من برسی اب کا فی نہیں دہی ہے۔ ہیں اب اس سے برتز، اس سے اگر لیتا۔ دطن پرستی اب کا فی نہیں دہی ہے۔ ہیں اب اس سے برتز، اس سے دسیع تر اور بلز ترمر ملک در کا رہے۔

میانددی بدات خود بھی کافی بنیس ضبط اچی چیزسے اور ہماری

تاكستكى كاسى سے انداز وكيا جا يا ہے ديكن ضبط كے ساتھ دو كلى توجا ہے کر جے روکئے اور قالومیں رکھیے ہے انسان کی تبرمت میں از ل سے مقرب کہ وہ فام قدست كو قابوس لائ ، بجلى برسوار بو ، أك كي ليك بوئ شعكون ادرايى مے تیز ادر اُبلتے و صاروں کو اپنے کام میں لائے ،لیکن اس کے لئے سب سے زیاده شکل ان جذبات کی روخ تقام کرنا ورانعیس قابویس لا نابی جواس کے الدر امنڈتے امراسے حلاتے رہتے ہیں ۔ حب تک وہ اتفیس اپنے قبضہ میں نہ کرہے دہ انسانیت کے پورے ورشہ کا حقد ارمنیں ہوسکتا کیکن کیا اس محمعی بیمیں کم ہم ان اللوں کو آ کے مرابطائیں جو خو دہلنے سے معدور ہیں ، ان ا تھول سے كام نالين جن رفالج كرابي؟

اس موقع پررائے کمیمیبل کے عاد مصرعے لکھے بغیر نہیں رہا حا آجو اس ن مرى ادرية ك ميد ناه ل نوليول بركي مق يدم بدوستان كي بعض ياسى

جاعتوں رہمی اس طرح بورے اُرتے ہیں۔

لاكن بات كي تقريف كرت بي كتم السي صبط يكو في مند بفالنيس يكم ا اس معامل میں مجھے تم سے بورا اتفاق ہے .

تم لكام اور د بان كو توخر استعال كرت بو. گریا نو بتا و که گھوڑا کم بخت کہاں ہے؟

ہارے لہرل دوست کہتے ہیں کہ وہ اعتدال کے نگ استریر چلتے ہیں اور کا نگریس اور حکومت مندے وویوں کناروں کے بیج میل تی کشتی کو حلاتے ہیں انھوں ہے اس کا فیصلہ کرنا اپنے فتہ ہے لیاہے کہ اس میں

یااس میں کونسی فامی ہے ، اور اس بات برا پنی بیٹھ تھو کتے ہیں کان میں زاس کے عیب ہیں زاس کے۔ دہ ترازو اپنے اکھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں ادرانصاف کی دیوی کی طرح شایردہ اپنی آنکھیں بندر کھنے ہیں یاان کیا بٹی باندھ لینے ہیں کیا یمیرا خیال ہی ہے جو مجھے صدیوں پھیھے لے جا تا ہے اور مجھے پئشور کلے مشابات ہے :

" عالموا درخودلبند عابرو! ..... تم المصص رمبر بوكرايسے مناه سے جوا دنٹ كے برابر موجئم لوشق كرسكتے ہوا در ذراذ راسى بات تمسارى نظوس من كمثلتى ہے! "

## (QY)

درجه نوآبا دی اورکابل آزادی

بحصل سره برس بین جن لوگوں نے کانگریس کی بیاست طے کی جودہ پیشیر سرسط طبقہ کے لوگ کے خواہ وہ ابران ہوں یا کانگریسی، وہ تھے ایک ہی طبقے کے لوگ اور انھوں نے ایک سے احول میں تربیت پائی تھی ان کی زندگی ان کا سیل جل، ان کے تعلقات ایک ہی رنگ کے تقے اور بور تو و آنف بالعین کی دوسیں جن سے انھیں الگ الگ عقیدت تھی ابتدا میں نوں ہجھنے کہ ایک ہی اور ان کے نقط نظر کو بدل دیا۔ ایک گروہ کی نگاہ حکومت اور موسوط بھی کے دیا سربر آوروہ ، بالدار آدمیوں کی طرف اٹھی، دوسرے کی متوسط طبقہ کے میشیت والے صبے کی طرف جھکی ۔ ان کے خیالات وراصل ایک سے مقے، ان کے مقاصد میں کوئی فرق نے تھا، لیکن ووسرے گروہ کو بازار کے اونی بیشیوں کے لوگوں اور قلیم یافتہ گرے روز گار آومیوں کی ٹیرفقداد بھے سے مطیلے نگی، ان کا ابجابر ل گیا اور قلیم یافتہ گرے روز گار آومیوں کی ٹیرفقداد بھے سے مطیلے نگی، ان کا ابجابر ل گیا

که برزوآ (دان میه میسه که که اصل سی بین سوسط طبقه که دار نه به کن اشتراکی ادب بین استراکی ادب بین استراکی ادب بین اس میسی او دار نه بول مگرسرایداری کیما نیز آن می است بین اور اس طرح ده بر استخف که ما سی استراکی نظام اور تهد بیب کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ده بر اس شخف کے لئے استعال بوسکتا ہے جو اشتراکی نہ ہو۔

جیسے جیسے کا نگریس دیہائی آبادی گی نائرنگی کرنے نگی،اس کے اور لہوں
کے درمیان ہو ظیع حال ہو گئی تھی وہ بڑھتی گئی ہماں بک کر بہوں کے لئے کا نگریس
کا نفظ نظر بھی نیاس کی قدر بیچان نامکن سا ہو گئی ڈرائنگ روہ ہس میٹے والے
بھیے آدی کے لئے بیونس یامٹی کے جیون پڑے میں زندگی ہر کرنے والے کی بات بجھا ترک
سے لیکن ان اختلافات کے باوجود وونوں کا فلے قری اور بور ترو آس یا فرق جو کھا
دہ متم کا نہیں تھا، شدت کا تھا۔ بہت سے لوگ جو لبرل جاعت میں ہے تعلقی
سے کھی سکتے تھے آخرہ وقت تک کا نگریس میں ہے۔
سے کھی سکتے تھے آخرہ وقت تک کا نگریس میں ہے۔
کی کو نیٹنوں تک انگریز مندوستان کو اسی وضع کا ایک مہت بطا

زمندارون كا كور يحية رب جيك كوامي ذانين انكلتان مي موق كقدوه گریامیاں لوگ تھے جواس مکان کے مالک تھے اوراس کے مسساتھ عصّد ن میں بہتے تھے اور مہذر تانی ملازمول کی طرح شاگرہ بیٹے، برتن جعو نے ك كرف در بادري خامير ركون محك تف برياضا بطر دبيداد كمول كي طرح جس میں المذروں کے مراتب تقریموتے ہیں بعنی خانسا مان منتظم، با درمی، خادمہ سائيس دغيره، ويسيمي بيال كابئى قاعده تقا أوراس كاببت لخيال رتماجا العا ككس كادرج برداب كس كاكم ليكن اس كلوائ كاعلى اوراد في طبقة كدوميان محاشرتي اورسياسي تفاوت تقاجس كالمنانا مكن تقابمين اس بات برتعجب زراجائي كبر فانوى مكومت بي يسانتظام كومار اورسلط كياتب ک بات یہ ہے کہم نے یاہم میں سے ایک بڑی تعداد سے استے منظور کراما ۔ اور اس این زندنی اوراین سنقبل کاایک قدرتی اورالازمی نظام محمایم مین می امنیت پدا موکی جوایک دریدار گھرانے کے اچھے نوکری مونی سے مبمی میں میں یہ انکمی عرت مجنی جاتی تھی کہ ڈرا نُٹک روم میں جائے کی ایک بالی جنے كرد ب دى جان كتى ادر بارب و صلى كانتها يلتى كرشريف تجفي عائي ادر فره الروارة تى كرك اعلى طبقيس بنج جائيس الكريدون كاجارى طبيعتول كواس طرع قابديس كدينا ابك كاو نامر عقاص كي عظمت إن يح يترا دران كي فرع ک کامیا بوں سے زیادہ متی جبیا کر اتھے زمانے مکانے کہا ہے۔ غلام کے داع مين غلاى مرابت كركني؛ وه فلام كى طرح سوچنے ملى لكا-زار برل کیا ہے، اب اس دخیم کی بہذیب میں کا موندا فروز میدارد کاکھ اناتھا، نا الکتاب میں وسی سے سلیم کی جاتی ہے ، نہ مرد ستان میں بجرائی بمِ مِن ایسے نوگ یا نے جاتے ہیں جوٹا گوہ جشیمی کھنے دہما جا ہتے ہیں اور

ملازمت کی سنری پیٹیوں اور دویوں پر نازکرتے ہیں۔ دوسرے ہیں جولبرلوں کی طرح اس زیبنداروں کے گھراور اس کی تام لوازمات کو قابل قبول جھتے ہیں ؟
عارت اور طوز نتیر کی تولیف کرتے ہیں سکین اس کی امیدر کھتے ہیں کہ ایک ۔
ایک کر کے خود اس کے مالکوں کی جگہ لے لیس گے۔ اسے دہ ہمند دشانی نبانا "
یا" بہندیا نہ " کہتے ہیں۔ ان کے نز دیک اصل مسلم یہ ہے کہ نظام حکومت کا رنگ بدل جائے یا نیا دہ سے زیادہ کوئی نیا انتظام خام کی جائے بائل نی کیا ست قائم کرسکتے کا تو تصور بھی یہ نیس کرسکتے۔

ان کے گئے سوراج کے معنی یہ ہم کہ سرچیز پہلے کی سی مالت ہو قاہر ہے کہ سن رنگ زیادہ کہ اس وجائے بہتقاب کا بھی ایک نقشہ ان کے ذہبن میں اسکتا ہو کہ وہ یا انفید کے دہ یا انفید کے حدید اس فرامہ کا فعاص بارٹ کریں، اورا علی انگریز بھی ورامہ کا فاص بارٹ کریں، اورا علی انگریز بھی دوں ، تجارت ، صنعت ، سرب کی صورت بھی رہے سول سروس والے اپنے کام میں گئے دہیں، داجر مہاراجہ اپنے کول میں براجتے رہیں اور کہی کھی فینسی ڈریس یا ناچ رنگ کے لباس میں جوام ات کی چک سے اپنی رعایا کو فینسی ڈریس یا ناچ رنگ کے لباس میں جوام ات کی چک سے اپنی رعایا کو کروں کرنے در در سری طرف کا شنکا روں کو تاتے رہیں، یا ساہوکا راپنی روپویل کرتے اور دوسری طرف کا شنکا روں کو تاتے رہیں، یا ساہوکا راپنی روپویل کی تقیلیاں گئے زیندارا ورکا شنکا رو ویوں کی زندگی دو بھر کرتا دہے یا وکیل کی تقیلیاں گئے زیندارا ورکا انتظار و تون کی زندگی دو بھر کرتا دہے یا وکیل کی تعلی

اصل میں آن لوگوں کے فلسفہ کی بنیا دیموجودہ صورت حال قائم مہنے پرسے ادریم کرسکتے ہیں کرچ تبدیلیاں دہ جا ستے ہیں دہ لیں تحضی ہیں۔ ان تبدیلیوں کو دہ انگریز دس کی رضامندی سے آہمت آہمت علی لاناچاہتے ہیں، جیسے کوئی چرچین کرفطرہ قطرہ آتی ہے۔ ان کی سیاسیات ادرمعا شات کا دارہ داربر طانوی سامراج کے استحکام اور بھا پرسے۔ ان کے فرد یک اس سام اچ کو کم اذکم ایک برشی مرت مک زوال نہیں آسکتا یا تعنوں نے اپنے آپ کو اسی سے مطابق ڈھال لیا ہے اور وہ اس کے سیاسی اور تواشی فلسفہ کی و بجالتا پی نہیں کرتے بلکہ اس کے اخلاقی میں ارکوما نتے ہیں جربرطانوی سلط کے قیام کو د نظر کے کر مقرر کریا گھیا ہے۔

اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انگلسّان یا انگریزی قوم سے اسی علادت برتی جائے جسے کم یا دور کرنے کی ٹنجائش نہو، اور مذاس کے معنی یہ ہی کہ ہم ان سے قطع تعلق کرنے کی خواہش کو ہرطرح کا نقصان افٹاکر اور اگریس مگذشتہ واقعات کو دیکھتے ہوئے انگریزوں اور مہندد شانبوں کے درمیان بغض و کمینہ كامونا ابك فدر تى بات بى ئىگورى كها سے كىد بسلىقد ما قتى بنى كوخواب کرے کلہاڑی سے تالا کھولنی ہے " ہارے دلوں کی مجی متیں ہوئیں کہ توڑ والی می اور الکریزوں سے میں اس بالروغب بوبنیں سکتی می کا انفوال نے اس مجى كى جلرب تخلف كلهارى سے كام ليا بلين اگر مارا وصله يې كر هجو في باتوں سے گذر کر ہزروستان اورنوع انسان کی بڑی خدمات انخبیام دیس تو ہارے لئے اس کامو قع مہیں ہے کہ اپنے آپ کو دفتی ج ش مے حالے كويس ادراكرهم اس طرف ماكل بعي موس بوده محت تربية وكانه عي جي یں درہ بس سے دے دہے میں مہیں روک لے گی میں یہ مائیں انگر کر ول كبنائ بوئ جيل خار مين معيما لكهدام بول يمات ميني سعمير وال یں طرح طرح کے امدیتے پداہورہے ہیں اور حبتی تکلیف مجے اس تیب تہائی میں ہوئی اتنی جیل میں پہلے کمبی بنیں ہوئی تھی. بہت سے واقعات صميراد ل عفته ادر عداوت سے معرآيا سے ليكن ميں اپنے دل كى مرائيوں مِن دُهُون شهر المون تو و بال مجمع التكلُّمان يا الكريزون سے عدات كاكو لي بة بنيس ملاً عجم برطانوى ملوكبيت سے نفرت سے اور مجھے اس برغمت آتا ب كرمند دستان اس كاشكار مواب - مجفي مرابد دارى ك نظام س نفرت ہے ادرجس طرح برطانیہ کے حاکم طبقے ہندوستان کاخون چوست بن اس سے مجھے اور بھی نفرت سے اور اس پر بہت زیادہ عصر آ اسے. ليكن من انتكتان ياتمام انكريذي قوم كواس كاؤمه دار منيس عثيرا اأكيس الياكرًا بھي لواس سے كوئى فيتم دنكلاً، اس كئے كر بورى قوم كى قوم سے ے ۔ پہن وجا نایا اسے ملزم قرار دینا کسی قدر حانت کی بات ہے، دو بھی حالات سدایت میں جہ سے اتن ہی مجبور ہوئی سے جتنے کہم.

ای نسست می کدیدکما مول که تکلستان کامیری دمی ساخت برنسا نیاده از ب كيرياس س كمي معي لوري فيري انسي برت سكماً بين جات كوشش کرد ب میں ان ذہبی عادلتوں ، اس معیار اور دوسری قوموں اور عام زندگی کے بدسيس دائے قايم كرے ك ان طريق سے ويس ف الكتان كے اسكول اور کا لیج میں سکیمے گھتے چھیا ہیں چھڑا سکتا بسسیاسی مناملات کے سوامیرے نهن ميلانات مبى مجھے انگلتان كى طرف مائل كرتے ميں ۔ اور اگريس مبندوستاكن میں انگریزی حکومت کا ایساکٹر مخالف موگرا ہوں جگسی معمالحت پر را منی نسي موسكما تواس مي ميري ترسك اوطبيت كاكول تصورنيس الكريدول كى قوم بنيس بلك يەھكىرىت ، يەسلىطامىل چىزىدىسى رىيىس اعتراض بواور ای سے ہم فوٹنی سے مصالحت کرنے برتبار منیں موسکتے بیم جا میں اوا کرنے و سے اورد دسری غیر قرموں سے ضرور گاڑھامیل جل رکھسکنے ہیں ہندستان یں ہم کو مازی ہوا چاہیے، مازے اور جا *ر بخش خی*الات اورایسا اتحاد کل حب<sup>ہ</sup> بارى بيرت كونعقدان مرييني كيونك بمستعيا محية بس، بهار صفيالات بوسيوبي ليكن أكرا نُكريز شيرين كرآما مجا أبي لو النفيل ووستى يا انخاد على كي قوقع نر ركعني عامیے ملوکیت کے شرکائس کی می بدردی سے مقابل کیا جائے اوراج ہارے ملک کا اس خونخوار حالارسے سابقہ ہے چینل کے جسٹی چینے کو سردہ انا اوراس کی فلقی خونخ ارمی کوتربیت کے جادد سے دور کرنامکن سے الیکن مرايه دارى اور ملوكيت بل جاميس اوركسى برتسمت ملك مرجبيتاً ماريس توانغیں قالومیں کرہے کی کوئی صورت بنیں۔

کی کایکه ناکرده یاس کی قرم مصالحت نرکرے کی ایک معن میں برقو فی ہے، کیونکر و نیا ہمیں ہروقت مصالحت کرنے برخبورکرتی رہنی ہی اور

جب یہ بات کسی اور قوم یا ملک کے بارے میں کہی جائے تب تو وہ صریحی ماقت ہے۔
لیکن لوگ اس پراٹھائیں کہم خلال نظام کو تبلیم نکریں گے یا خلال معویت حال
کوگوادا نہ کریں گے تو اس میں صدافت ہو کئی ہے اور تب اغیں کوئی انسانی
قوت اس پہمور نیس کسکتی کہ صالحت کر لیس بہندوستانی آزادی اور پیلانوی
ملوکیت ایک و در رہے کی صدیب اور انھیں نہ فوجی عمل اری ہم آئی گاروں کے
ملکتی ہے نہ مردوس کی صاری لیس بوت بہندوستانیوں اور انگرزوں کے
مدیان سیجے اتحاد علی کے کے موافق حالات اسی وقت بیدا ہوں سے جب
مرددستان سے بر خلانوی ملوکیت مادی جائے ۔

سم سے کہاجا گاہے کہ آجل کی دنیا میں جب ہردوز ایک طک کو دوسے
کی خودرت دو نربوز نیا دہ ہورہی ہے کاس آزادی کا عقیدور کھنا نگ نظری ہے اوریم آزادی کا مطالہ کرتے ہیں تو گویا زمانہ کی گھڑی کو تیجے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مان پرست ا در برطانیہ کے دہ لوگ جو اپنے آپ کو افتراکی کہتے ہیں سب ہی دلیل پیش کرے ہاری نگ نظر قوریت پر ہمادی مرزش کرتے ہیں اورضم نا یہ فیال چیش کرتے ہیں کہ ہارے سے کمل قومی نزندگی کا ذریق ہوانوی اقوام کی کامن و ملیتہ کمک کھھ میں مصمیم میں ہے۔ یہ ایک جیب بات ہے کا انگلسان میں ہردنگ کی حکمت علی (المرل، امن برست، اشتراکی دفیرہ) مام اور کی کو اس کے قیام کا دریو بن جاتی ہے۔ اور سطی کے کھھا ہے کہ حالم قوم کی مام اوری کے قیام کر ہو ایک کو قوم سے کا کو ایک خیال پر بر تر جاتا ہے۔ بائل جیب فاتح قوم کی الی غیرے نے کو قومیت سے حیال پر بر تر جاتا ہے۔ بائل جیب فاتح قوم کی مالی غیرے دو تو تا نہ میں کے مقابلہ میں میں کر دیس برصت بن جاتی ہے۔ مالی خیرے دائل میں میں میں میں میں میں میں کہ میں الاقوامی میل میں طوح واگا ندھی کے مقابلہ میں میں کر دیکھی ہوئے کہ وی میں الاقوامی میں میں کہ میں میں کر دیا ہوئی ہوئی ہوئی میں میں میں کر دیکھی کو میں الاقوامی میں میں میں کر دیا تا تا تھی میں کو میں الاقوامی میں میں کر دیا تھا ہوئی میں الاقوامی میں کر دیا گھڑی کے دیا کہ کو میں الاقوامی میں کر دیا گھڑی ہوئی کو میں الاقوامی میں کر دیا گھڑی کر دیا گھڑی کر دیا گھڑی کے دیا گھڑی کے دیا گھڑی کر دیا گھڑی ک

جول کا حامی تجھتا ہے!"

بوں ہ کا بی بھی سے بی میں ہے۔ بر کے کا در اس کا کیا اور اس کا کیا حال ہوں کر اس کا کیا حال ہوں کہ اور اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن آتا ہیں جانا ہوں کو ہی لوگ جو آج تو می آزادی جاہتے ہیں۔ اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن آتا ہیں جانا ہوں کہ ہی نیادہ سے زیا دہ وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹر اکیوں کے نزدیک تو قریمیت کے کوئی مینی ہیں وہ بھی بین الاقوامی دہ لوگ چواہتے ہیں۔ اگر آج ہم کا مل آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب و نیا سے قطع تعلق ہنیں ہے۔ اس کے برطلا ف ہم تیار ہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی اس آزادی کے ایک جھتہ سے ہم تیار ہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی اس آزادی کے ایک جھتہ سے دست برد اربو جائیں تاکہ ایک ۔ بین الاقوامی نظام مایم کا دشمن ہوگا اور دربا میں انخاد علی اور اس حاصر کرانے کے لئے اگر ہونیا میں انخاد علی اور اس حاصر کرانے کے لئے اگر کیت کا نظام کھی کام ذا ہے گا۔

مال کے واقعات سے پہ چلتا ہے کہ ونیا کے تام سامراجی نظام خود کفالتی اور معاشی سامراج کے فرابیدا ہے آپ کو روز بروز دو مروں سے مدا کر ہے ہیں۔ اس لئے بجائے اس کے کہ قوموں کا تعلق ذیا وہ مرا ہو ہم ویکھتے ہیں کہ اس کے ہالکل خلاف ہور ہاہے۔ اس کے اسباب دریا فت کرنا کچی شکل نہیں اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کرموج دہ محاشی نظام کردر ہوتا حلاجار ہاہے۔ اس حکمت علی کا ایک میتجہ یہ ہے کرجہاں س علاقہ میں جو فرکھیل ہو اتحا وعل بڑھ جا تاہے ، وہاں دو سری طرف باتی دنیا سے علیمدگی می اختیار کرنا ہو تی ہے۔ اوٹا والور دو سرے نیسلول کا اثریہ ہوا سے علیمدگی می اختیار کرنا ہو تی ہے۔ اوٹا والور دو سرے نیسلول کا اثریہ ہوا ہے کہ برطانوی سامراج کے سواا ورملکوں سے ہمارے تعلقات اورسلی جل بیں کمی ہورہی ہے ہم چیلے سے بھی زیا وہ برطانوی صنعت کے دست گر ہوگئے ہیں، اور ان نفقعا مات کے علاوہ جہم برداشت کرچکے اگے طیکراس حکمت علی کے خطرے بھی ظام رہیں برصلوم تو بہوتا ہے کہ درجہ نوآبادی ہمارے ہمیں الاقوامی لخلقات کو بڑھانے کی جگہ ہمیں الٹا اوروں سے جداکودے گا۔

لكرمإر كبرل دوستو فسيس برحيرت انكيز صفت بحكه دهدنه خصیوصاً اپنے ملک کوبرطانیہ کی خابص قوی زنگ کی عبنکوں سے پیلھتے ہم دہ یہ تجھنے کی کوشیش ہنیں کرتے کہ کا نگریس کیا کہتی ہے ادر کیوں کہتی ہے بس ترروں کے اس برانے اعتراض کو کہ آزا دی درجونو آبادی کے تفایلہ میں تنگ سے اور روح کو اس سے اتنا فروغ نہیں موسکتا وہائے رہتے ہیں ان کی بین الاقوامی دنیابس وائٹ ول بو،اس لئے کرد وسرے ملکو سے بارہ میں کچھ توزبان کی دشواری مے *سبت نگرز*یا دوتراسی وجہ سے گروہ دوسرے للُونْ كو اطبيان كيمها كة نظرانداز كرسكته مبير، الفير مطلق كو في علمنس سوًا. مندوستان تے اندراتو وہ مراس طرزعل کے خلاف ہوتے ہی ہیں جل میں جُلُومت كى راورامت مخالفت بوياجس سے مِنْج بى ظاہر بوتى بو. ليكن به ديكه كرتجب بونام كران كي بعض كرارو ركواس وفت كو في اعتراض بي سوتاجب *کیی دوسرے ملک میر بھی طریقہ* اختیار کیا جائے ۔ دہ ا*یسی چیزوں گو* د ت بحص سكت تبي اوران كى قدرتنى كرسكة بني ادرمغربي لكول كرتنى حاكم طلن م حصی ان سے دہنی احترام اور عقیدت کا خراج ملمار سما ہے۔

المورث علط المبی بدا موسکتی ہے۔ اس وقت بارے سامنے امران میں الموالی بیار میں المورث ایک بدلا ہوا المیں المورث المیں المورث المیں المورث المیں المورث المیں المورث المورث

انتفام حکومت. لبرل اس کا جوجاب دیتے ہیں وہ صاف بر المفیس ایک بدے موے انتظام حکومت سے زیا وہ اور کچھ ضبیں جا جیئے اور معی ان کے زديك ايكليي مز ل مقصوب مهان تك بم أيك لمباسفر كر كربتاريج مي پینچیں گے ۔ ومھی کھی درجانو آبادی کا ذکر کرنے ہیں ا*لیکن فی الحال جو چیز* درا صل ان کے مدنظرے وہ مرکز میں ذمرہ اری سے مراسرار الفاظ سے ظاہر ك حاتى بي ايس ح كشيك لفظ بيس كر ها قت ، خود مئ أرى حريث أزادى الفين منين بهات ان كى يو أوازى عصوم مونات كخطرناك بس قالون داوں کی زبان اور بحث کا طریقیہ انھیں بہت سیدے اگر حیاس سے عوام ے دلوں میں گرمی سیدانسیں ہوئی . تاریخ سر جہیں اس کی بے شایر البر المیں گی *ک*ا فرا دا درجاعتوں نے عقیدے اور آڑا دی کے لئے خطور کا سامنا کہااؤ عِان کو بھی داوُں برلگا دیا براس میں شک سے کو مرکز میں وَمر دا ری''یا اليي كسى قانوني اصطلاح كى خاطر كوئي شخص تعبى مبي جان بوجه كرايك وقت كا كھانا جيوڙو ڪ گايائي کي گهري منيندللي وجائے گي۔

ہاری استعداد پرشہ بہ یامکن ہے یہ دونوں باتیں بکساں ان کے رویے پراڑ ڈال رہی ہوں یوکست کی ادر موجودہ حالات کی اس توضیح سے سی فائر سادہ لو کی ظاہر ہوتی ہے بہروفیسر آر۔ اج۔ ٹونی نے ہر جو ایک تیزنظ انگرین مصنف ہیں، اس خیال کے متعلق کہ اقتدار درجہ بدرجہ اور حاکم طبقوں کی مصنف ہیں، اس خیال کے متعلق کہ اقتدار درجہ بدرجہ اور حاکم طبقوں کی ہے۔ مدوسے حاصل کمیا جا سکتا ہے ایک حکمہ بڑی انگر ہاری کے متعلق المرکب ہوگئے ہیں ہمند ورتان پر اور بھی پر راارت اسے کیونکہ انگر مہروری اور ایک ہمند ورتان پر اور بھی پر راارت اسے کیونکہ انگلتان میں کم از کم جمہوری اور ایک ہوت کی اور میں جن کے ذریعہ سے اصوال اکٹریت کا ارادہ خالے ہرکیا جا سکتا ہے۔ پر و نیسر بافی کی کھے ہیں ؛

بر سائر قربرت برت كرك كهائى جاسكتى ب، ليكن آب عامي كرزرد مشيركى كهال كالمن بيك بيك كا در بعرد درسرك كى، لويني برسكا . مشيركي كهال كارليتا بيد ين بوسكا . جير مهار قود مشيركا بيشه سيد ، وه يهك كهال آثار ليتأسيد "

دیایی شایری ایسا لمک بوجهان کسری و دوه و در ما کم طبقه که وگ سب به تعویمی ایکن انگلتان او برگزایسے الکون میں انیس ایکن انگلتان او برگزایسے الکون میں انیس ایش کرنے میں ہوقع شناسی اور دوسا ند انداز است کام لیا جائے ہیں کریان کے ایک ملالیات ہیں الیابی نفول ہے جیسے یہ کوشش کرا یک ملتے ہوئے وکیل سے الیہ جائدا و دھوکہ دھڑی سے مامسل کرلی جائے جس کی دساوی خسیت اس کے تبعید موجود ہے۔ بہارے یہاں کے دولوگ من کے ایک حقیت اس کے تبعید ارسے خوشکوار اخلاق کے ، بہوستے میں نو ویم

توکی اطلاقی اصول کا محاظ بھی نیس کرتے ۔ وہ خوب جانتے ہیں کاروقی پڑھن کس طف لگا ہے "اوردہ اس بہی سے ہوئے ہیں کا معن کی فراہمی میں کسی طف لگا ہے "اوردہ اس بہی سے ہوئے ہیں کا معن کی فراہمی میں کسی ذہو ۔ زیر انگوں کے اور سرجھیارسے کام لیس کے۔ ایوان امرا ، با دشاہ ، اخرار فوج میں بدامنی ، الی دشواریاں ، بین الاقدامی چیپ کمیاں اور صبیا کہ وہ حل جو اخبار دن سے ساتھا ہم کی اس جال میں یا و نگر پرکیا تھا ظاہر کرتا ہے ، وہ دیس سے انہوں کی اس جال میک کو نقصان سے بجانے کی خاطر ملک کو نقصان سے بجانے کی خاطر ملک کو نقصان ہم بینے یا جا تا ہے "

برطانوی بیر إر فی کاایک زردست نظام سے مزدوروں کے پوہن جس کے لاکھوں چندہ دینے والے اراکس میں ،اور پھوں نے ایک ٹایت كمل اماه بامي كانظام مرتب كرليا باساس كى بيت برمي، اوراعلى مينون کے بہت سے لوگ اس کے رکن اور سدرد ہیں ۔ برطانبیمیں جمہوری شامدتی اوار سے میں جن کی منیا و عام حق رائے وسمندگی میت اور سیاسی آزادی کارواج مددوں سے قائم ہے۔ ان سب بالوں سے با وجود مشرقونی کی رائے سے اور حال کے وانعات نے تابت بھی کردیا ہے کران کی رائے درست ہے کر لیبر یار فی خالی سکرانے اور فرمی سے بات محمات سے اصل اقتدار حاصل منبی کرسکتی، اگرج بدونوں طریقے این مِكْمَعْيدا وربنديده بي بمشرالون كيتيمي كالكراران عام مي ليبريار كل كي اكرنيت بوكئ تب معى اس منباءى اصلاحيس عل ميس لاف كادرابعي اختيار نبركا كيونكيربرا وروه اورعندر طبقے كوك جران كے مقابل مي صف آرا چ*یں،بہت سے سیاسی ہوا شر*قی ،معاشی ، مالی ا درفوجی قلعو*ں بر*ا پانجع**ن**  جائے ہوئے ہیں بیر کھنے کی تو ضرورت ہی ہنیں کہ ہند دستان کی حالت بالکل اورہے بہاں مجہوری اوارے ہیں ندر وایات ، بلکہ اس سے برخلاف آر ڈننس اور حکومت مطلق کا رواج پرانا اور ستن ہوگی ہے۔ بیماں آئے دن تخصی اور تقریر ، تحریر ، اجتماع اور پرس کی آزادی کا سر کچلا جا یا ۔ کواہے لبرلوں کی لینت برکوئی مصبوط نظام ہنیں ہے۔ اس لئے انفیس لس اپنے جسم ہی پر بھروس کرنا ہو تاہے۔

لبرل برخریک کی جود متوریا قانون کے خلاف ہو تنی سے فالفت کرتے ہیں۔ ایسے کمکون میں جہاں کا دستوج ہوری ہو، "دستور کے سی بہت وسیع ہوتے ہیں۔ ایسے کمکون میں جہاں کا دستوج ہوری ہو، "دستور کے تعلق کرتا ہے، ما الم کی دوک تعام کرتا ہے، اور سیاسی اور معاشی نظام میں تبدیلیاں کرتے ہے جہوری طریقے معین کو تیا ہے ۔ لیکن مہند وستان میں ایسا کوئی دستور منیں ادر میاں یہ اصطلاح ایسے کوئی معنی میں رکھی ہے اسے استعمال کرتے ہے صف ایک سے سامت میں کوئی موجو دہ ایک تصور کوئی کھائی ہیں۔ کہ یہ نظام کی کم ویش نظری میں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دیا ہے کہ یہ نظام کی کم ویش نے منا بطری کاردوا میوں کی تائید کے لئے کام میں لایا جاتا ہی واس سے مراد

مله مطرسی دائی جنتائی نے جاکہ عماز لبرل لیڈرا درا خبار لیڈر' کے صدر مدیر ہیں اوپی کوئے ہوئے ہیں کوئے ہیں کہ کوئے ہیں کا دور فریر تفقید کرتے ہوئے ہی کا استرزور دیا تھا کہ ہمدد سان میں کی تیم کی دستوری حکومت بات اس آمندہ کی حکومت کے جم موجدہ غیر دستوری حکومت کے حکومت میں بنسبت اس آمندہ کی حکومت میں جاد میں دجست لیدا در بہت زیادہ غیر دستوری ہوگی یہ

خط قان نی مواج بهارے لئے بہت بہترہ اگریم قانون اور خلاف قانون کی محمد میں اور ان کے معنی آج کی موتے میں اور ان کے معنی آج کی موتے میں اور ان کے معنی آج کی موتے میں توکل کی اور۔

أكم ناقابون بانياأر وننس تضجم قام كروتباب كسي يلك جسسي شريك بوناجرم تعبرايا جاسكتاب، يا باسكل پرچرهنا، ياكو كي خاص كيرے بہننا ، یامغرب کسے نیکے گھرکے اندر زہنج جانا ، یا تھا نہ میں روز حاصری من وينا مندوس أن محيص مصر مين جمال آج كل يرسب ابتس قالون كى فلات درزی میں، یہ می مکن سے کر الک سے ایک حصد میں کوئی بات حب م مانی جائے اور دوسرے نیں نہانی جائے ۔جب کوئی بخیروَمہ وار عاملہ مخقرسے محتقر طلاع کے بعد لیسے قانون جاری کرسکتی ہے تو " قانون سے مراداس عالم يح أراده كسواا در كومنس موسكنا معمولاً بي قانون كي فوكل ت استر کیلاکسیل کی جاتی ہے ،اس کے کہ افرانی کے نتیجے اگوار موتے ہیں لیکن کوئی ٹھے کر دو میشنہ قانون کی فران برداری کرے گاتواس کا مطلب تیج کردہ ایک مطلن حکومت یا غیرومہ دار قوت کے سامنے دین رپرر کودیتاہے، ا پنے مبرکواس کے والے کو دیا ہے اور جہاں تک کو اس کے اُپنے عمل كانفلق بي أزادي ماميل كرنا مامكين بوجاتا سي

آئج کل ان ملکوں میں جہال کی حکومت جمہوری ہے اس ر بحث ہوری ہے اس ر بحث ہوری ہے دست ورس میں ان در بدوں کی بدولت ورسورے سیا کئے ہیں بنیا دی تبدیلیاں میں لی کارروائی کے طور پر عمل میں ان جاسکتی ہیں یا جمیس ہیں انہیں۔ بہت سے لوگوں کی دائے ہے کہ ایسا بنیس کیا جاسکتا ، اور کوئی فیر حول انقال بی تربیرا ختیار کرنا موگی میارے گئے تو یہ دمکھنا بریاں ہے کہ اس بحث سے کیا نتیجہ

نگلائے ، کیونکہ ہم جنبریلیاں چاہتے ہیں انفیں عمل میں لانے کے لیے ، ستور نے کوئی دریے مقردی ہیں کے بیر دریے اور کوئی دریچے مقردی ہیں کے ہیں۔ اگروائٹ بریوم کرد محتوری کنو دما کئی ہون بالکل بیک در جوائے گی اور انقلاب یا غیر قانونی کا رروائی کے سوااس قیدسے آزاو ہونے کا کوئی جارہ نر رہے گا۔ تو پھر کرنا کیا جا ہیے ؟ کیاا صلاح کا خیال چھوڑ کو قسمت برشاکر سو بیٹھیں ؟

آج کل جومورت ہے دہ اور بھی ریادہ عجیب ہے۔ عاملہ کو اس کا اختیارہ اور اس کا اختیارہ اور اس کا اختیارہ اور اس کا میں بیارہ کے اس کی دائے میں اس کے سندکو سے یا اس میں رکا ہیں ہیں ہے اس کے خطران کے ہیں ہیں جو میں کہ ہو تیز جد وجہد بندکی جاسکتی ہے۔ اس معورت کو گوارا کرنے میں کہ ہرتوی کا می چھوڑدیا جائے۔ اور اس کا مان لینا ہے۔

اس کا دعویٰ کوئی بھی ہنیں کرسکیا کد وہ ہیشہ اور بلااتشنا فالون کے مطابق عل کرے گا مجہوری ریاستوں میں بھی اسی صورتیں پہلے ہوجاتی میں جب انسان کا ضمیراسے قالون کی خلاف ورزی پرمجود کرتا ہے۔ جس ملک کی حکومت استبدا دی یا غیرفر دارانہ ہوایسے ہو قعے بہت گرت سے آتے ہیں اور حقیقت بہ ہے کراسی ریاست میں قالون اضلا قافی حن بھانب رہتا ہی ہنیں۔

لبل تحت بن كراه راست باس على حكومت مطلق سيلتي جلتي جيزب ، جمبوري طراحك ما اورجولوك عاست مي كرجمبوري طراحكومت كو

نتے ہوا تغییں ہوا در است سیاسی علی کا یہ صور اور ان چھوڑ دینا چاہئے، یہ بات ابجھے ہوئے خیالات اور بہم عہارت کا ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی یہراہ است سیاسی علی مثلاً مزد دروں کی ہو آل، قالونی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یماں غالباً صرف سیاسی کارروا یہوں سے بحث ہے۔ جرمنی میں آج کل کس طرح کاعمل مکن ہے؟ مطرکی ذکت آمیز فر بال برداری یا کوئی افغال بی یا خلاف قانون کارروائی جمہوریت کی وہاں ادر کس طرح ضربت کی جاسکتی ہے؟

مندوسًا في لبرل اكثر جمهوريت كاذكر كرت مين ، كمران مين بهت اس ك دريب معى ما نائبيس ماست مرسى - يى شوشواى آئير نيو مدوستان كرب سے متازليندوں ميں سے ہيں ، من سام فياء ميں كما تعان كائيس کایرطالبکرایک ستورساز ملس طلب کی جائے عوام کی سوجو او جور بہت زیادہ بھروسا کرنا ہے اور ان لوگوں کے خلوص اور قابلیت کے سا کھ ظلم بج جفوں نے محلف گول بیز کا نفرنسوں میں مصدلیا ہے۔ مجھے اس میں بہت شک ب كەستورسا زمجلس اس سے كچەبهتركرد كھاتى" اس سے ظام روتا سے ك عمهوریت کاج تصور سرشوشوامی آئیرے دسن میں ہے وہ محوام سسے ایک . فراچیزے اورایسے مخلص اور قابل " لوگوں کا احتماع جنمیں رطانوی **عکومت** العردكيا بواس سے زياده ماسبت ركھا ہے اس كے علاوہ جناب موصوف دائٹ ببیری تجریزوں کود عامیں دیتے ہی، اس لئے کہ گود ہ ان سے "پورے طرربطن منیں"، "وہ مجھتے میں کہ ملک کاساری کی ساری بخویزیں رد کردیناعقلمندی کی بات نسی " سیس اس کی کوئی دج نظر نمیس آتی کیکومت بطانيه ادرسرشوم وامي آئيرك درميان بورااتحا دعل نهو كانگريس نے جب سول نا فرمانی بند کردی تولبرل طاہر ہے بہت خور

ہوئ ادریمی کوئی تعب کی بات نیس کراس حاقت آمیزاد فلانصلیت "
تحکید سے الگ اور دور رہنے ہر انھوں نے اپنی علمت کی داد ہی لیمنا جاتی دیکھو
ہمے کہ کما تھانا ؟ وہ اکثریم سے کہا کرتے ہے ۔ ید لیل بی زالی ہے ۔ چزاکم ہم اولیے
کے لئے کھڑے ہوئے تھے ادر لوئے بھی خوب تھے ، ہم گرا دئے گئے اس لے ہم کویہ
میسید کی تو کی کہ کھڑا ہو تا براہے ، سب سے اچھی ادر تھوظ چال سبٹ عبلی مسٹنا
ہے ۔ آدمی اس طرح پڑا ہم تو زرگرا ما حاسکتا ہے در کرسکتا ہے۔

## (am)

بُرانا اور نیام ندوشان

يدابك قدرتى ادرلازمي بأت متى كه قوم يرست مندوسا نيون كوفيون کی حکومت برغفتہ آئے بیکن یہ ایک عجب مات سے کہ انبیویں صدی کے آخرتك بهت سيقليم يافية مهندوشا بئ شعوري ياغيرشعوري طور يسلطنه ے مرطانوی تقدورات کوتسلیم کرتے رہے . وہ اپنی دئیلیں انحبر تضورات برقائم کرتے تھے ادرا تھیں صرف ان کے مندفاری تنائج کراعتراض کرنے کی مِّت بلول منی بهارے اسکولور) اور کا لجون میں تامیخ اور معاشیاً ت<sup>ی</sup> حو<sup>ا</sup> دی جاتی تھی اس کا نقطہ نظر بالکل برطانوی ملوکیت کا تھا، اس میں ہماری عملِ ادر موجددہ خامیاں جائی جاتی تمتیں اور انگریزوں کے اوصاف اور ان کی ملند امبالی بم مالات کی اس بروی تصور کوکسی حد تک می اے تھے اورجب ال طبیت اسے تبول نرکرتی وہاں بھی ہم پراس کا اڑ *ضرور پڑ*تا۔ پہلے تو ڈہن کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوئی صورت منیں متی ، کیونکہ بم اور وا قعات یا دلیلوںسے واتف بى زىقى،اس كئىم ئى دېرى قىرىت كى داسىمى بنا دى اس فيال س ككم سه كمدبب ادرفلسفه للحميدان مرسم كرى قوم سے بيليے بنيس بعيبت او لت مِن ہم اپنے آپ کویفین دلاتے رہے کو اگرچہم میں مغرب کی کا طاہری النادريك وكمانيوس بعربي بماس اطنى دولت كالكسايرج امل جربيع مس كىقدرونىت ببت زياده سے ادرس كا حاصل كراببت

آجسة آسمتهم أن بالون يرجو الكرمية مارك ماضى اور وجوده حالات مح ستلل كمنة مقرِ سنبه كرك بلكيم ك ان كى شفيد شروع كردى مكن اب بھى ہارا خیال ادرعل انگریزوں کے قائم کئے ہوئے نصر یا مت کے دا رکے میں محدود راً كوئى برى باش موتى توتم كنظريه الأرزون كى فطرت كے خلاف بى بېزدستان یں کوئی اگریز برتیزی کرا تویقصور برطانوی نظام کا ند کامرایا جا آبلک اس شخف کا کبکن برطانوی حکومت پیتفتیدوں کامواد جمع ہو ناکھٹے والوں کی اعتدال بیندی کے باد جود ایک انقلاب کا کام کر گیا اوراس سے ہاری تومیت کی بای اوراتق ادی بنيا دوال دى دا دا بهائي نوردجي كي تسنيف مندستان كا افلاس ادربرطا نوى فطرت کے خلاف حکومت "اور رومیش دت، دلیم "کمی دینرو کی کمابوں نے ترسیت کی نشود نا میں ایک انقلابی عنصر پیدا کردیا ۔ قدیم اریخ سزد کی تفیق کی كى توايسے درخشاں دوروں كا الكشاف بهواجن ميں تنديب و تدن عودج كو بہنچ کیا تھا ادران کاحال پڑھکر ہیں بڑی تقویت حاصِل ہوئی۔ ہیں یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے کارنامے اس سے بہت محلف تقع جهم ان کی تاریخ کی کما بیں پڑے کر بھھارتے ہے.

ہندوسان کی آئیخ ، مواست اِت اور نظام مکومت محتمل انگرزوں کے جربیانات تھان کی ہم تردید کرنے دہے ، لیکن اسی صلعہ کے اندجان کے نصورات نے کھینچ دیا تھا۔ جب نی صدی شوع ہوئی توجموعی حیثیبت سے

مندوسانى قرىيت كايدرنگ تقاداب يعى لبرل جاعت، جيداور جوتى يار يور . اوراعتدال بیند کانگرسیوں کی ایک تقیداد کا نہی حال ہے۔ ان نے جذبارت ومناً وْمَنا الْمُعْيِنِ السَّاسِ السَّرِينِ الرُّحالات كا عَتْبارت اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الله انسویر صدی می بسربوری ب اس تصبیع مندستان کی آزادی کا تفتو کشی لبرل مے دماغ میں سماہی ہمیں سکتا، کیونکہ اس تصورا درا منسویں صدى كي طرز حيال مين بنيادى اختلاف يح ادرا ان دونون مين مفام برت موي سین کمی گرل یسوچها ہے کہ وہ قدم به قدم او نیخے مهدش پر پہنچها جلے گا۔ میں میں میں ایس میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کا میں ایس کی ایس کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م س عسامن بوسليس بين بوس ك وه زياده وق ادرزياده الم بوق ماي گ مكومت كادر باراسى طرح جاري كانس اتنا فرن سوجائ كاكمصدين دوخود. ردنن افروز موگا اورایک گوشه سی برطانوی فوج ادب سے کھڑی رہے گی کضرورت کے وقت اس کی حفاظت کرے۔ لبرل کے زویک برطانوی امراج ك الدردرج نوا بادى حاميل كرنے سے مراد يصورت حال سے . يراده لوحي كالك اخواب كراجية عيفت كاروب كهي نفيه ب منه وكا وكيونك الكريز حفاظت ای ونت تک کریں مے جب تک مندوستان غلام رہ کرمفا طب کی تیمت، الأكرك وقطع نظراس كركريه بإت مارك عظيم الشان ملك كم لي اعث ننگ ہے الباموی بیس سکتا سر فردک والل جو سر کر سروسانی رببت کے حامی نہیں ہیں، اپنی ایک تار ہ تصنیف میں لکھتے ہیں: وہ ربینی مِنْوَسًا في البِ مُكْتِجَعْمًا سِي لَانْكُسَّان صيبت بن اس كَاتُلْ عَالَيْكُما ادرجب تک وه اس میال مامیس بتلائب، ده اس سوراج کی جوک

The future of East and West .

اس کانصب بعین ہے، بنیاد بنیس رکھ سکتا یہ بہاں پر بظام بوصنف کا اشارہ لبرل یا رحمت بنیاد بنیس رکھ سکتا یہ بہاں پر بظام بوصنف کا اشارہ لبرل یا رحمت بنیاد بنیس سے اور جود وسری ترقی بنیس ہیں ان کا تو ذکر ہی بنیس بگر بر فرز کرکے اس جال سے انعمیں انقاق ہے کہ جب تک بہند دسا بنوں کا یہ خوال خام ذسط اس جائے ادر م بندوستان من فرص مصببت کا سامنا کرنے کو اکیلا نہ چھوڑ دیا جائے، جائے ادر م بندوستانی آزادی حاصل بنیس ہوسکتی۔ برطانیہ کے فوجی سید کے کا بالکل و دور بوجانا ہندوستانی آزادی کا بہلا فترم ہوگا۔

یکوئی تعجب کی بات نہیں کہ انبدویں صدی میں تعلیم یا فعۃ مندُما نی

برطانوی تصورات کے قائل تصحیحیرت تو اس برمونی ہے کہ بیدویں صدی
کے جش دلانے دلنے دافعات اور تغیرات کے بعد بھی بعض لوگ اس دام فریب
میں گرفتار میں انبسویں صدی میں برطانیہ کے حکمران طبقے اپنی دولت، کا میا بی
ادرافتدار کی روایات کی بنا بردنیا میں امراکی شان دکھتے تھے۔ ان روایات
کے سائے میں ترمیت پانے سے ان میں امارت کے کچھا وصاف اور کچھا میاں
میداموگئی تعیمی بم مہندوت ای اس بات سے ستی صاصل کرسکتے ہیں کہ کچھیلے
بولے دوسال میں ہم سے انفیس اس اعلی مرتبر برفائر ہوئے کے دسائل
اور مواقع ہم بہنچائے، جیسا کہ بہلے بھی بہت سی تسلیں اور قو میں کرچکی ہیں۔
اور مواقع ہم بہنچائے، جیسا کہ بہلے بھی بہت سی تسلیں اور قو میں کرچکی ہیں۔
اگریز اپنے آپ کو خدا کے برگز میدہ بندے اور اپنی سلطنت کو خدا کی
مکومت سی تھے گئے جب نکہ، ان کا یہ مرتبر سلیم کیا گرا اور ان کے دعوائے
مفیلت کی تر دید نہیں ہوئی وہ لطف و کرم سے کام تیتے رسے گردمیں
مفیلت کی تر دید نہیں ہوئی وہ لطف و کرم سے کام تیتے رسے گردمیں
مفیلت کی تر دید نہیں ہوئی وہ لطف و کرم سے کام تیتے رسے گردمیں
مفیلت کی تر دید نہیں نے تعالیہ کن ان می نافت حکومت

الیٰ کی نخالفت بھی اور بہ صریحی کفر تھاجس کا لوڑ ٹالازم ہو گیا . موسیور آندرے ژبرے انگریز ی سپرت کے اس میلو پربہت ، کچپ طریفہ سے لکھا ہے ؟

اکی ارد دولت کی موروق روایات نے رونہ رفتہ ان میں ایک مارت کی شار اور دولت کی موروق روایات نے رونہ رفتہ ان میں ایک مارت کی شان میداکر دی اور وہ اس کے برعی بن گئے کہ ان کی قوم کو حکومت کا خدا دادحی حاصل ہے ۔ ان کا بیز عمر اس حالت میں بھی بڑھات کی کر دیگر کے لیے کی مان نک کر چھیلی صدی کے آخری حصنہ کے نوجوان ..... غیر شغوری طور پر سمجھنے لگے کہ مہیں جو کا میابی حاصِل ہوئی ہم دافعی اس کے متحق میں .

اس طرز خیال برغور کرنا دمجی سے خالی تہنیں، کیونکہ اس سے انگریزوں کی تفنیات کے ایک باریک بہلو پر دوشنی بڑتی ہے۔ یہ توسیمی نے محس کیا ہوگا کہ انگلتان سجھتا ہے کہ اس کی مشکلات کا سرچشہ خارجی اسا میں ہے وہ ہر معاملہ میں بھی کہتا ہے کہ فلاس کی فلطی ہے اور اگریفلال اپنی اصلاح سر در اصر میں ایران دکھا تاں بہذیشہ سال میں ایران

اصلاح کریے پر راضی ہوجائے تو انگلتان بھرخوش حال ہوجائے گا...... ہروفع پرانگریز وں کی اس جلت کا اظہار ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کے بجائے کسی دوسرے کی اصلاح کریں!"

اگراًور ملکوں کے ساتھ انگریزوں کا یہ عام رویّہ تھا، تو مہزد ستا ن یں یہ اور بھی زیا وہ نمایاں رہا۔ مہندوستان کے <u>سکے رچ</u>س انداز سے انگریز

La crise Britannique au xxe a Siecle

**غور کرنے میں وہ ہارے لئے کتا ہی نکلیف وہ ہو گردلکتی سے خالی ہنیں ا**ن فاراسخ عفي رب كر ده مرحال من حق برمي اورا كي فظيم الثان فرض سے بخیلی عبدہ برآ مورہے میں، ان کی قدم خدا کی برگزیدہ قوم اوران کی ملطبت دنیا کی بہترین سلطنت ہے۔ ان گہنگاروں کوجواس سیے عقیرے سے منکر بین ده غفته اً در نفرت کی نظرسے دیکھتے ہیں۔ اس طرحیال میں ایک ندسی رنگ کی تھاک ہے کلیساکے قدیم محکمۂ احتساب کی طرح دہ اس مرسلے ہوئے میں کہم چامیں یا نہ جا ہیں، وہ ممیں نجات ضرورد لا کرمیں کے اس روسیانی كاروبارسي انفول مخ ضمناً دنيا وي منا فع بعي ها صل كيا اوراس طرح ايك مِلى منس كراياندارى سب سے زيادہ نفع كى جيزے "صبح ابت موكم كى مردسان كى رقى تصمى يرفرار بائ كروه برها نوى سلطنت ميس كفيب مائ اور منحت مبددساتی و کایتی سانچے میں ڈھل جائیں۔ بر طانوی تصب بعین إمدمقا صدكوم متنازياره اغتيار كرت بتى بى زياده مميس اين آپ ب عکومت کرمے کی صلاحیت تسلیم کی جاتی جس دقت ہم یہ رکھادیتے اور اس کابھتین دلادیتے کہتم اپنی آزاد می برطانیہ کی خوامنوں کے مطابق استعال کریں گے اسی دقت آزاد کردے جاتے .

بطانی مکومت کے کارناموں کی قدروقیت کا اندازہ لگانے میں ہمندوسانیوں ادرائریزوں کی رائے میں ضروراخلاف ہوگا یہ ایک قدرتی ہات ہے۔ بگرجب بڑے باے کے انگریز عہدہ وار، بیان تک کہ معض وزیر ہمند مندوسان کے گذشت اور موجدہ حالات کی خیالی تصوریں کھیجتے ہیں اور جب بنیا و باتیں کہتے ہیں توا دمی دنگ رہ جاتا ہے۔ چندا مروں اور دم سے دیک معلی عام انگریزوں کی لاعلی مدمرے لوگوں سے سوا، ہمدوستان سے متعلی عام انگریزوں کی لاعلی

نهایت چیرت انگیزیے جب وہ کھوس وا تعات کونہیں ویکھ سکتے تو ظاہرہے،
کہم بدوستان کی دوح تک ان کی پہنچ کیونکر ہوسکتی ہے۔ انھوں نے اس کے
جہم برقبضد کرلیا البکن یقصند جبرو تشدہ کا تھا۔ وہ اس کی سیرت کوئین تجھ سکے
ادر نا انھوں نے بچھنے کی کوئشِش کی۔ انھوں نے کبھی اسے آنکھ سے آنکھ طاکر نہیں
دیکھا کیونکہ ان کی نظری بھری ہوئی تھیں ادراس کی نظرین شرم ادر دلت
سے نچی تھیں۔ صدیوں کے سابقہ کے بعد بھی با ہمی اجنبیت دور نہیں ہوئی ادکہ
دونوں ایک دوسرے سے بیز اربیں ۔

اس افلاس اور ذلت کے با وجو د مند وستان شرا فت اور عظمت سے خالی نمیں تھا. اگر حیدہ قدیم روایات اور موجودہ تصیبتوں کے بوجھ سے دیا ہوا تھا دراس کی آنکھوں میں ٹھنگن اور نمیند کا خار تھا **گر**اسی کے ساتھ اس میں الكمن تفاجروماني كيفيت فاس كخطوفال مي بيداكويا تقاا اس كي عجيب وغربي تصورات ، ما در تحيلات ا دريا كيزه ومذبات ك نفش ا الك ايك كركے اس كے يہرے را الحرآئے كھے" اس كے شكہ جيم سے دوحالى عظمت دوفار کی تعلک اب مک نظراً تی ہے۔ اس نے آریخ کی طویل سرلیس ھے کی ہیں اوراس سفریں علم وحکرت **کا بہت بڑا ذخیرہ ممع کما ہوائے بہت** سے اجنبوں سے سابقہ را اس نے انھیں اپنے دسیع ما ندان میں شامل کرلیا اس برك نتيب وفرازا تلمائے سخت ذلتيں اور هيبتين حبيليں ادر عجيب عجيب مَاتْ ديكُم ،ليكن اس لمي سفرمي اول سے آخریک اس نے اپنی براچین تهذیب کا دامن منیں محبو<sup>ط ا</sup>اس سے تقویت اور زندگی حاصل کی اور و وسرے ملكون كوبعي اس ميں سے حصد ديا جھوك كى طرح وه كسمى اور كيا كم بھى ينج أيا المالون تخيل كى برواد سے اسمانوں كى خبرلايا، كرا توميتى تے كر طيعة ميں با ماك تک بینچلبا دجود باطل او ہام اور لغورسوم کے بوجھ کے جس نے اس کی کم تورادی
علی ، دہ اس دوح افزائعلیم کو بالکل کھولائیں تھا جو ابتدائیں اس کے دایا ترین
روش خیر حکیموں نے اپنیٹ کے ذریعہ دی تھے، ان کے تیز ذہر جو الاش حل کی فلٹ ہے
جھین ، ہیش ہی جو بتو میں لگے رہتے تھے ، انھوں نے اندھے عقائد کے دائموں میں
پنا ہ نہیں کی ، بے جان رسوم اور معمولات پر تکبینہیں کیادہ اس لوک میں اپنی
ذات کو تکلیف اور معرفت کے طلب گار تھے مجھے مجاز سے حقیقت تک پہنچا ہے ،
اندھیرے سے روشی تک ، موت سے حیات دوام کا کھوں آ دمی روز اند پر شھتے
اور بھیرت کی دعا' ان دعا در میں جو آجمل کھی لاکھوں آ دمی روز اند پر شھتے
میں سب سے زیادہ شہور سے ؛

اگرج سیاسی اعتبار سے مندوستانی دوح اکثر سنتشر رسی سیکن اس سے اپنے مشترک دو مائی سرائے کی مسئی میں وصدت کا رنگ جھا ادر اس کنرت میں وصدت کا رنگ جھا کہ تام قدیم ملکوں کی طرح مندوستان بھی اچھا کی ادر برائی کامجون مرکبط کیکن اس کی اچھا کیاں جھیٹی موئی تقیس ادر انھیس تلاش کریے کی صردرت کیکن اس کی اچھا کیاں جھیٹی موئی تقیس ادر انھیس تلاش کریے کی صردرت

ك بربه أرنيك المنشد، ۲۵،۳۰۱

سلا "مبنددستان میں جرتفنا دپائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا یہ ہے کا اس کے اسک اختلاف کی تدمیں ایک قزی اتحاد موج دہے یہ جلدمحوس بنیں ہوتا ، اس لئے کہ تاریخ کا کو کئی ایساد در نہیں ہوا ، جب اس اتحاد نے ملک میں سیاسی دبطر پراکر کے لیے ایک فیاص مرتبی بنا دیا ہو لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہے اور اتنی بڑی قوت رکھتی ہے کہ مردوستان کے مسلما لوں کو کھی اس کا اعتراف کرنا ہے آ ہے کہ اس دائرے ہیں آگر (بعیر صفی کا حام ہے)

تقی اور تنزل کے آثار کھلے ہوئے تنفے۔ ہند د شان کی تیز، بے رحم دھو ہے انھیں ادر حمیکاتی تقی ۔

پ کی گ ہمند وستان اور اطالبہ کی حالت کچہ ملتی حباتی ہے۔ دونوں ہرا یے ملک پیم ، اوران کی ترته بی روایات کاسلسله مهبت دور تک بهنتیا سے البیته ا طالیہ سندوستان مے مقابلیں کم عمرے اور وسعت میں اس سے بہرت کم ہے۔ رو نوں میں سیاسی انتثار را گرمتحدہ مہندا ورمنحدہ اطالیہ کالقبقر ترجمی ف بنیں ہوا اور گوناگوں احلاف کے باوجروائحاد کارنگ غالب رہا۔ المالیر كااتخا وبرى مدتك ردمي الحاد تها، كيونكه يعظيم الشان شهرملك برجاوي را تقاادریبی اتحا و کا مرکز ا درنشان تفار مہندوستان میں کوئی ایسامرکز کوئی ایساشرننیس تقا جرتام ملک بر حادی مور بنارس مشرق کاشر لازوال کمها جاسكتا ہے نصرف مبند وستان كا بلكة تام مشرقى اينسيا كا بكين بنادس سئ تجهى سلطنت كالكفيل نهيل كهيلا ، مذكبهي دنيا وكى اقتدار كي فكريس سركهيايا-ہندوستانی تہذیب سارے ملک میں اس طرح تھیلی ہوئی تھی کہ ملک کو لی صداس كامركز تهيس تغيرايا جاسكتا تقاجعوب بسراس كماري سے اشال ي بدری نائد ادرامزنا که تک ، مشرق مین دوار کاسی مزب مین توری ک ایک ی سم کے خیالات جاری اورساری کھے اوراگر کسی مگر برخیالات کا تعمادم ہوتا تواس کی دھمک سارے ملک میں دورد ورتک پہنچ جاتی تھی۔

بقیصفی (۲۵۹) - وہ اس سے بہت کچی متماثر ہوئے ؟ سر فرڈرک واکٹ بمشرق اور مغرب کامتقبل " (انگریزی ) ساہ ۔ رومی سلطنت کے زبانہ میں روم شہر لازوال "کہلایا تھا ۔

جیسے اطالیہ نے مغربی بورپ کو مذم ب اور تہذیب عطاکی اسی طسور ہندومتان سے مشرقی ایشیا کو یہ و دلت تجنی آگر چیمین قدامت اور عظمہت بیس اس سے کم نہ تھا۔ اس زیاز میں بھی جب کرمیاسی اعتبارسے اطالیہ نجیف زار نظا، یورپ کی رگول میں اس کاخون دوڑر کا تھا۔

یرایک عجیب بات ہے کہ انسان ملکوں کو بھی اپن طرح مجسفتور کئے بغیر نہیں مدمکتاریہ عادت اور قدیم ایرانات کا اڑے بھائی ہزئر تران کی ادت اور ہمیت ہورہ مادر مہند، ایک خوصورت خالوں کی صورت اختیار کرلتیا ہے جو بہت بورہی مہیں گردیکھنے میں سراجوان معلوم ہوتی ہیں۔ ان کی آنکھیں عم سے بھری اور دل حسرت دیاس سے معمور سے۔ بلیسیوں کے ظلم سے الاں ہیں اور اپنے بچوں کو مدد کے لئے پکارتی ہیں۔ بی لفعور ہے جلا کھوں آدمیوں کے جذبات کو ابھارتا ہے اور انفیس عمل اور ایثار پر آیا دہ کرتا ہے۔ لیکن مہندوستان میں

له كمشريا كالمنبود دبر؛ ورسان الرسي من الكاليدب كي سياسي زر كي برمادي راب

زياده تركسان ا درمزدوركيت مېن اوروه ديكيصندين مهين مهين ، كيونك افلاس میں کوئی حسن منیں مونا ابسوال یہ سے کہ مارسے تحیل کی خربصورت عالةن كلييتون ادركار خالون ك سنكًا وركم تفكيم ووروس كى تأثمذ كى كرتى مین اان لوگول کی چھوٹی می جاعت کی جصد یوں سے عربیوں کوسروں نالے ردندتی ادران کافون چسی رسی سے جس نے الفیس طالماندرسم ور داج کی ز بخروں میں حکود یا ہے اوران میں سے بہتوں کو اجھوت تک بنا دیاہے۔ بم حقيقت ريخيلات كالرده والني كى كونتس كرت بي اور جاست بي كر وا تعات کی دنیاسے بھاگ کرخوا ب دحیال کی دنیا میں بناہلیں . لیکن ان مختلف طبقوں اور ان کی باتمی شکش کے باوجو دایک رشتہ تفاجوان سب كومراوطك بوئ تقا اوريدديكه كرحيرت بموتى ب كريرك ت كتنامصبوط ادر بإكداً رئها اس كي مصبوطي كارازكيا تفاع بيمض دوايات اور جمود کی انفعالی قت نیس متی ،اگرج به قت بهت برشی موتی ہے .اس بی كوئى جاندارا درمبال بخش جهركام كرد إكفاكيونكاس يفومي خارجي اثرابت كا كاميابي كسا تقمقابله أوران دالفلي الزات كوجواس مين أمتشارس يداكرنا چائے گفتے جذب کرلیالیکن اپنی اس قرت کے با وجود ووسیاسی آزادی کومحقوظ مز ركه سكا اوربياسي اتخاد ميدا نزكر سكاءان چيرور كواس قابل بي مهير سجها گيا كم ان کے لئے دحمت اٹھا کی مائے۔ اکلوں نے حاقت سے ان کی اہمیت کونظرانڈا کیا اور ہم اس غفلت کا نتیجہ بھلکت رہے ہیں. اپنی ناریخ میں ہم شروع سے آخ کے کیمنے اس کرمند درتان کے قدیم نصرباً تعین میں سیاسی اور فرجی کا سیابی کو کمی و تعین میں اور دولت اور دولت بپدا کرنے والے طبیقے میشید حقرسجمے عمنے عزت اورد ولت کاسا ٹھ نبدہنیں سکتا تضاا درعزت کم سے کم

نظرى طورميان لو كور كاحصه مجمى حاتى مقى جادن معا د صدريهاج كي خدت كري. يرانى تهذيب بهت سے سخت طوفالؤں سے سلامت گذر مئي ليكن اگرجيہ اس کی ظاہری صورت فائم رہی اس میں باطی حقیقت بافی بہیں رہی آج کل وہ خاموتی کے ساکھ گری تواکر ایک سے اور نہایت طاقتور حرایف سے مقابلہ کو ہی ے بعنی مغربی مراب داری کی بنیوں والی بهدسی اسے اس سے ولف سے وہ تكست كفاجائ كى كونكر مغرب ايض الحدّ سائنس لايات ادرسائنس سے لا كھول فاف كشول كورو في طلے كى اميدسے الكين قاتل زينديب كے رهسركا تریان بھی مغرب اپنے ساتھ لایا ہے اور وہ اشتر اکیت ہے ، بینی اتحاد عل، اور عام مفادكي فاطرحاعت كي فدمت كرك كاصول بريمنون كاجرا الفدمت كالفلبالعين تعا،أس سے يركي زياده مختلف منين، ليكن اس كا تقاضدين كى رطبقا درجاعت كورىمن كارتبه دياجائه . طاهرى كه (بيال رسمن ك نمېمى مى د دېنىس) اورطىقول كى تفرىق اورا متيازات مثا د ئے جائيں. مکن ہے مہندوستان جب اینا میالباس پہنے اور دہ تو بہنتا ہی ہے اس لئے كرياً المصط كرجيية مرح عيقرع بوكيات، واس كى زاش اليي بوكوروده حالات اورمرانی وضع دوکوں کے ساتھ نبھ سکے جرنگ دہ اختیار کرے دہ السامونا جامية كرقديم رنگ ميس كھي جائے.

## (DM)

انگریزی حکومت کی کارگذاری

مندوستان میں برطانوی حکومت کی کارگذاری کیا ہے۔ میس جمعتا ہو*ں ک*وشاید ہی کوئی انگریز یا ہندوستا بی اس کمبی کا رگذاری کوانک خارجی چیز هیراکراس به مفندے ول سے نظروال سکے کا اوراگریمکن می ہوز نفیاتی اورد وسرے غیرما دی عناصر کا تولنا اور ان کا اندازہ لگا ما اور بھی مشکل بھی ہوگا. ہم سے کہاجا بائے کرر طانوئی حکومت نے "سمند وستان کو دہ دیا ہے جو بوسے گذشته زمانه میں تبھی اسے عاصِل نرتفا، بعنی ایک حکومت جس کیا حکم اس ملک س جا یک براعظم سے کم نہیں ہوگہ بے جون وجرات ایم کی جا آسے ہے اس نے قانون کی علداری فائم کی ہے اور ایک نظام حکومت ج مدل رہنی اور کار بردارہے،اس سے ہمدوستان میں نیاسی حکومت اور تحصی آرادی کے نفترات انج کئے اور ابرانی مہند کو ایک واحد مفرد ریاست بناکر اس نے مہند و سائبوں میں سیاسی اتحا د کا احساس بیدا کیا اوراس طرح قرمیت کی اس کے ابتدائی مدارج میں پرورش کی ۔" یہ دعو نے انگرزوں کی طف سے پیش کئے جاتے ہیں ادر بہت صیحے نبی ہیں، اگرچہ قانون کی علداری

لے یا تتناس بہندوستان کے دستورکی اصلاح کے ستلق جوشترک بارلینٹری کمیٹی بی متی اس کی رپورٹ میں سے لئے مجئے متھے۔

اورخصی آزاد ماں اب كئرس سے ديكھنے ميں نہيں آئى ميں .

مند تان اس دور برنظ والتے ہوئے اور بہت سے پہلو وس پر زور دیتے ہیں اور یہ جاتے ہیں کر غروں کی حکومت نے ہم کو کیا کیا مادی اور روحانی نفضان بینچا یا ہے۔ یہ نقط کظ اس قدر مختلف ہے کہ دہی چیز جے انگریز نفویف کے لائق کیجھتے ہیں اس کی ہندوستان ندمت کرتے ہیں۔ جیسے کہ واکٹر ائند کمارسوامی سے لکھا ہے :"ہندوستان ہیں برطانوی حکومت کی سب سے جیب خصوصیات ہیں سے ایک یہ ہے کہ مہندوستان قوم پروسسے برطی زیادتیاں کیں دہی بنظ البختیں معلوم ہوتی ہیں "

واقدید ہے کہ پھیلی صدی یا اس سے کچے زیا دہ بیں ہند وسان کے
اندر چرتبدیلیاں ہوئیں دہ عالمگر مقیں اور شرق اور مغرب کے ملکوں بیں
یکساں ہوئی ہیں بمغربی یورب ہیں اور اس کے بعد باتی دنیا میں منعتی
ترقی نے ہر مبکر اپنے ساتھ ساتھ تومیت کا احباس اور ایک مضبوط مفرہ
مزیج لئے ہمند دستان کا در وازہ کھولا اور ایک لوعیت کی صنعت اور
منامن کو میماں بہنچایا ۔ لیکن یہ کرنے کے بعد وہ صنعت کا گلاد باکراس
مزیج لئے ہمند دستان کا در وازہ کھولا اور ایک لوعیت کی صنعت اور
مامن کو میماں بہنچایا ۔ لیکن یہ کرنے کے بعد وہ صنعت کا گلاد باکراس
کی تقی دو کو دستے جب نک کر حالات نے الفیں مجربی اور شرقی ایش اور شرق اور ہوئی اسلامی
تمذیب اور شرقی ہمذیب، جو اس کی اپنی تھی اور شرق بعین کی اسلامی
ہوئی تھی۔ اب ذرا اور دور مغرب سے ایک بیسری اور مجیلی ہمذیبوں سے
ہوئی تھی۔ اب ذرا اور دور مغرب سے ایک بیسری اور مجیلی ہمذیبوں سے
دیا وہ مقام کی اور مہند سے درا میں شریب کی بیسری تہذیبی سے
دیا دہ میں تہذیبی کو کیک

نتیاب بوتی ادراس طرح مهدوسان کے کئی برائے سائل حل کردیتی، مگرانگرین جفوں نے اسے بہاں پر قدم مہائے ہیں مدد کی تھی اس کو اور آ کے براحضے سے رو کئے کی کوشوش کرنے گئے۔ انفوں نے ہماری صنعت کونشو دنما منیں یا بنے دیا اور اس طرح ہماری سیاسی ترقی میں بھی حائل ہوئے اور تام ملک ہیں انفیس نظام جاگیری یا اور جر بھی فرسودہ آثار سے ان کا انفول نے تعفظ کیا انفوں نے ہماری میں انفوں کے بریر قانون اور ہولی کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ جس حالت میں تھی اسی میں مصطور کردہ کئیس اور ہمارے لئے کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ دو جن میں اس بند وسان میں بور زواطیق نے ان کی کے ساتھ کچھ وہ اس کا ڈی کا اگری نا اور تیزات خوشود می یا مد سے فرو عز نہیں پایا ۔ لیکن دیل اور صنعت کی بیدا کی ہوئی اور خوات کو ایسا کو ایک ہوئی اور سیاس کا ڈی کا اگری نا اور تیزات کو ایس اور دو تاکی کو ای اور سیاس کا ڈی کا اگری نا اور تیزات کو ایس اور روسنوت کی میں اور یہ انفوں نے بین طور پر لینے فا کری دائیں اور روسنوت کو میں اور یہ انفوں نے بین طور پر لینے فا کری کا کہ کے گئے گیا ۔

"کورت بهندگی شا با ندعارت اس کیند بنیا دیر قائم ہے اور اس کا یعین کے ساتھ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کرش شایع ہے، جب کہ ابست انڈیاکمپنی کی تام هبوضات برطانوی تاج کے زیر نگیں ہوگئیں، اس وقت تک بهدوشان نے جو تعلیمی اور تدنی کرتی کے ہے اسے ما حِسل کرنااس کی لبی اور زیکار نگ آائیے کے کسی دور میں اس کے بس کی بات زیمی ہے، یہ دعویٰ ایسا واضح اور بین نہیں ہے جدیا کہ علوم ہوتا ہے اور یہ اکثر کہ اگریا ہے کہ در اصل برطانوی حکومت،

له بشترک پارلینشری میشی کی رور شاست ایاد.

قائم بوائے بدیڑھے مکھے دو گوس کی تعداد کم ہوگئی بسکین اگر بسبان بورا بو راہیجے مبی بوتاً ، نواس کاسطلی موجوده صنعتی و در کا تجعلیے زانہ سے مقابلہ کرنا ہوا۔ تکھلے سو سال میں سائنس اور صنعت کی بدولت دنیا تے ہر ملک بے بے صافعت کی ادر تدنی ترقی کی ہے اور ہم کسی ایسے ملک کی منبت کر سکتے ہیں کاس قیسم ی زقی حاصل کرنا اس کی لمی ادر نظار کستاسی کے سی دور میں اس کے بس كى بات زىمتى "باب اس كى الريخ مبند درسان كم مقابلتى لتى مذكرى ماسكے و جركيا يہ مارى بركاري كالم بحق اور كج فہى موكى اگريم كمبيل كراس صنعتی د درمیں تم مبر حال کچھ منر کچھ میکا نکی ترتی کرسی لیتے ادرم طانوی مکومت ع بنیر بھی کریستے اور دراصل اگریم اپنی حالت کا اور بہتیرے ملکوں سے مقابلہ کریں توکیا ہم بنی خلطی کے خوت کے پہنیں کہائے کہ ہماری یہ ترقی فلا محد منت کے لئے جگے کہاری یہ ترقی فلا محد منت کے لئے جگے کریسے کتھے دیا دائر ہے اس ترقی کا کلا محد منت کے لئے جگے کریسے کتھے اس کے خلاف ہم کوحدہ جبد کرناٹ ہی؟ دیلیس ، نادبر تی ہٹیلیفون ، لاسکی ات ادرایسی دوسری چیزوں سے برطانوی حکوست کی اچھائی اورمیض رسان کوحانیا درست ہنیں۔ یہ اچھی چیز س ہیں اور ضروری تفیس، اور جی کھ انگریز اتفاق سے الفیں پہلے ہیل بیاں لائے، ہیں ان کا اصان مانیا چاہئے لیکن سی نظام ے پیش خیے ہمارے بہاں ہانحصوص اس لئے آئے کربر طانوی صکومت تحکم ہوجائے۔ یہ ترایس دوشہ رکیس میں جن میں قوم کے خون کو دوڑ نا جا ہے تھا ، انفیس اس کی تجارت کو مرفعانا ، اس کی پیدا وار کو حکم حکم لے جا کا ادرانس کے لا كمور كردون آديبول من عنى جان دالنا اورالفيس دولتمن بنيا بإست تقط برتويج يحكم بالأخران سي كولى البسانيتي تنطف والانتقاليكن إن كي تغليم الدان كام لين كاستفدد كي ادرى تفايني لموكست كى كونت كومنبو واكوا ادرمند ليدل

کوبرطاندی مال کے لئے متعندیں کرنا اور بہ مقصدان کی بدولت ماسل ہوگیا۔ بہ صنعی تنظیم اورنفل وحمل کے جدید ترین ذریوں کا بالکل وا نی ہوں ، لیکن کھی کہی ہمندوستان کے میدانوں سے تیزی کے ساتھ گذرتے وقت مجھے ابسا سعلوم ہواکہ یہ ریلیں جو ملک کوزندگی مبنی ہیں ، ایک طرح کی آئہی ہے ہیاں اور متکار ایاں ہیں جوم ندوستان کو حکوے اور قدید کئے ہوئے ہیں .

حر تصور تے مطابق انگریزد س نے مندوشان برحکومت کی اس میں رياست پولس كى عملدارى ب و حكومت كاكام يا تحاكر ياست كى حفاظت كى ادرباتی سب ووسروں پرچھوڑوے ۔ الگرین مالیات کاموضوع س نوج کے اخاجات، پولىس، نظام حكومت، سركارى قرضر كاسود محقد شهر ايو ل كى معاشّی اواض کی نگرا نی نلیس کی نمی، بلکهٔ انفیس اَنگرمنی اغراض مرقر بان کیبا گل سوائے ایک مٹی بھرآ دمیوں کے باقی سب کی نہذی ادرووسری ضرور یا ت كى مطلق برواد منيس كى حمى اليات عامه كي نفي تفتورات من كى بدولت ددسرے ملکوں میں سرکاری خرج سے ہرایک کی تعلیم، عام صحت کی ترقی، غرب اور کمزور دماغ والوس کی دیکھ بھال، مز دوروں کا لیمہ کریمایی برمعلی ادرفے روز کاری کے زبانہ میں بالکل محتاج نہوجائیں اور دوسری بالوس کا انتفام کیا جا تاہے ، ہاری حکومت کی حدنظرسے بالکل باہر تھیں ۔اس طمح ككامور كے لئے جن ميں خرج مي خرج مو الب اس كے بيا آر كو أن كلوائين ی ہیں متی، کیونکہ اس سے جس اصول پرلگان تفرر کئے مقے دہ الکل المّٰا تقایمن لوگوں کی آمدنی کم متی ان سے بڑی آمدنی دالوں کی پرنبست صاب سيبت زياده لياجاناتنا أورطك كم تفظادر حكومت كم محكمول يراس كا خن بانتها عقا درساري كدني كو كها جاتا تقا.

انگرنی مکورت کی رہے نمایاں خصوصیت بیمی کردہ اپنی پوری توجہ ان باتوں برصرف کرتی تھی جن نے ذریعہ سے اس کا سیاسی اور معاشی سلط برخوات کی تھی جن نے ذریعہ سے اس کا سیاسی اور معاشی سلط برخوات تھا۔ اگر انھوں نے ایک نمایت طافتو مرکزی مکومت مقیم کی اور پولیس کو بہت مستور کھا تو یہ ایک کا رنا مہ تھا جس بروہ خود فخرکہ کئے ہے، کم غلامی میں اتحاد کوئی فخرکی بات نہیں۔ ایک استبدادی مکومت کی طاقت لوگوں براور بھی گراں ہوسکتی ہے اور پولیس اگر جودہ مینک کی طاقت لوگوں برائر برش سے طاقت لوگوں بے مال می جا سکتی ہے اور کوئی ہے جن کی حفاظت کرنا اس کا کام مجھا جا تا ہے۔ برطر نڈرسل اور کی جا چی ہے، برطر نڈرسل نے دور کی جا چی ہے۔ برطر نڈرسل نے دور کی جا چی ہے۔ برطر نڈرسل کی برولت بھلے آ در میوں کی نسبتاً زیا دہ برطری تو داداس سے بی نظام خواس کی برولت بھلے آ درمیوں کی نسبتاً زیا دہ برطری تو داداس سے بی نظام خواس کی برولت بھلے آ درمیوں کی نسبتاً زیا دہ برطری تو داداس سے بی نظام خواس کی برولت بھلے آ درمیوں کی نسبتاً زیا دہ برطری تو داداس سے بی نظام خواس کی برولت بھلے آ درمیوں کی نسبتاً زیا دہ برطری تو داداس سے بی نظام خواس کی برولت بھلے آ درمیوں کی نسبتاً زیا دہ برطری تو داداس سے بی نظام تو باتھ تھی ہے۔

انگریوں کا تسقط ہونے سے ہم کو اس ملا اور ان تکلیفوں اُوسیتوں
کے بعد جومنل سلطنت کے ٹلوٹ ٹلوٹ ہوجائے پر ہیں سہنا پڑیں برند سال
کو بے شک اس کی ضرورت تھی ۔ اس ایک قیمتی چیز ہے ، ہر تی کے لئے ضروری ہے اور ہیں جب وہ حاصل ہوا تو ہم نے اس کی آد بھگت
می کی دلیکن امن بھی ہبت گراں داموں خرید ابیاسکت ہے ، اگروہ قبر کے کا ل سکون ، یا پنجرے یا قید خانہ کی قطعاً محفوظ دندگی کے دابر ہوجائے۔ امن ایسے لوگوں کی اشک آود ما یوسی سے بھی پیدا ہوسکتا ہے جو اپنی حالت کو ہم تا سے دو اس کی قطعاً سے جو اپنی حالت کو ہم تا سے دو اس جو کسی احتیار اُن قائم کیا ہوا مسل اس کی قطک سیس بنا سکتے۔ وہ اس جو کسی احتیار اُن قائم کیا ہوا مسل اس کی قطک

مثانے اور تکین ولانے والی صفات بائی بنیں سکتا۔ جنگ ایک بڑی خوناک چیزہے اور اس سے بچا چاہئے، لیکن چند اوصاف کو وہ ترقی دیتی ہے جو نظیات کے فاہر دلیم جیمز کے مطابات وفا داری، ربط، استقلال، بہا دری ضمیر کی بیداری، بقلیم، جدت کا مادہ، کفایت شواری اور جبمانی صحت ادر قوت کے او صاف ہیں۔ اسی سبب سے جیمز ایک اخلاقی محترک کی نلاش میں تھا جر لڑائی کا اندھیر ڈوھا کے بغیر کسی، انسانی جاعت میں ان اوصاف کو ترقی دے اگراہے عدم تعاون اور سول نا فر ان کی خبر ہوتی تو اسے ایک ایسی چیز مل جاتی جواس کے دل کو لگتی، بعنی لڑائی کام وزن افر ایسی جیز مل جاتی جواس کے دل کو لگتی، بعنی لڑائی کام وزن افر اور پرامن محرک .

تاریخ کے امکانات برا دراس برخور کرنا کہ بوس ہونا لو کیا مواہ تعنیع ادقات ہے۔ مجھے بین سے کہ مہند دستان کے لئے اچھا تھا کہ اس کا مغرب کی سائس اورصنعت ہے۔ باقع بڑا۔ سائس مغرب کی بڑی دین تھی یم بند ترا ان کے میں من مقل ادراس کے بغیراس کی حالت کا بدسے برتر ہونا لاز می تھا۔ میں مواب تھی ہون اور اس کے بغیراس کی حالت کا بدسے برتر ہونا لاز می تھا۔ جس طریقہ برسارا ایک دوسرے سے سابقہ ہوا دہ قابل افنوس تھا ہیکن و مرسی میں موسلے کو جب تک ہم کومتو از سخت صدیمے نہ بہنجتے ہماری غلات دورہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں دہی ہم سے سب نیا دہ میں ادر ہمیں ذیا دہ سے منبی دیا دہ صدمے ہیں ادر ہمیں ذیا دہ سے رہے دیا دہ معدمے ہیں ادر ہمیں ذیا دہ سے دیا دہ صدمے ہیں ادر ہمیں ذیا دہ سے دیا دہ صدمے ہیں ادر ہمیں خیا ۔

ا مفون نے ہیں۔ اس عتبار سے متحد کردیا ادر یہ ایک بہت آھی بات بھی المین یہ ایک اموجود موتایا نہ ہوتا ، سندوستان میں قومیت

مندوستان کامیاسی اتحاد توبرطانوی ملوکیت کی ترقی کے لئے جوکششیں کی گئیں ان کالب ایک ضمی نتیجہ تھا۔ بعد کو ،جب براتحاد جذبہ قومیت کے ساتھ مل گیا اور غیروں کی حکومت کا مقابلہ کرنے کو کھڑا ہوا توہم نے دیکھا کہ انتثارا ور فرقہ بندیوں کی جو ہماری آئندہ ترقی کے دست میں نبروست رکا و ٹیں ہیں، جان لوجہ کر مرورش کی گئی ہے۔

بیک افریز و یکی بین از از اورتسلط هامس کے بھی کتنا زمانہ ہوگیاہے۔ پونے دوصدی! وہ سیاہ دسپید کے الک مقے جیے کو استبادی حکومتیں ہواکہ تی ہیں اورم ندوستان کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل سے کا اضیر ایک نایاب موقع ملاتھا۔ اس دوران میں ساری دنیا، انگلستان، پورپ، امریکہ، جاپان، مب اس قدر بدل مجئے ہیں کہچانے منیں جاسکتے بحرائیلانگ کے ساحل کی وہ امریکی نو آبادیاں جن کی انھاروہی صدی ہیں اور کوئی حیثیت بہیں تھی اب دنیا کی سب سے دولتمندا در فحافتور قوم ہیں اور صنعت ہیں سب آگے ہیں۔ جا پان میں ذراسی قدت میں جہرتا گئے تبریلیا ل ہوئی ہیں۔ روس کی دسیع سرنین میں ، جہاں ابھی کل کائی ان کی حکومت کا بھاری ہا گھ ترقی اور کشوونا کا گلا دبا تارستا کھا، ایک نی زندگی کا خو ن وقر راہا ہے اور ہاری آنکھوں کے ساسے ایک نی دنیا بنائی جارہی ہے۔ ہو میڈوستان میں بھی تغیرات ہوئے ہیں ، یہ طک اب وہ ہیں سبے جو انظادویں صدی میں کھا۔ اب ہم رملیں دیکھتے ہیں، آب پاشی کا انتظام، کا رفانے ، اسکول اور کالج ، بڑے برطے سرکاری دفتر وغیرہ وغیرہ۔

لیکن ان تغرات کے باوجود ، مہندور آن کی اس دفت کیا مالت ہی ؟
مہندستان ایک غلاموں کی ریاست ہے جس کی عظیم الشان قوت ایک پنجرے
میں بندہے ، جس میں اُزادی سے سائس لینے کی ہمت ہمیں، جس براجنبی
دورسے بیٹے راج کررہے ہیں ۔ اس کے باشدوں سے زیادہ فریب ہمیں
کے باشندے ہمیں ، ان کی عمریں کم ہوتی ہیں اور ان میں بیاری اور و با کا
مقابلہ کرنے کی طاقت مہیں ہوتی - یماں جہالت کا دور دورہ ہے ، برطے
مقابلہ کرنے کی طاقت ہمیں جوتی ۔ یماں جہالت کا دور دورہ ہے ، برطے
ادر علاقہ بیں جن میں صفائی اور طبی امداد کا کوئی انتظام ہمیں ، متوسط طبقے
ادر علاقہ بیں جن میں صفائی اور طبی الماد کا کوئی انتظام ہمیں ، متوسط طبقے
اشتراکیت ، اشتراکیت کو نور کا تربی ہمیں ، اصل معیاد لوگوں کی اجتماعی ہمبودی ہمی سیائی میں
سب سے ایم معیاد ہی ہے ۔ اور اس پر آج کل کامہند دستان جائی جائے قو
سب سے ایم معیاد ہیں ہے ۔ اور اس پر آج کل کامہند دستان جائی جائے و

امدا د کریے اورمصیعبت زووں کومہمارا دینے کے لئے جوبڑے انتظامات بخورنیہ ہوئے ہیں ان کے متعلق ہم ریٹے مصتے ہیں الیکن ہارے ملک میں جو کروڈو ل بردن گارس اور صرطرت لک کے مبشر حصد مرتصیبتس محلے کاطون بنی ہیں، اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے ۔ دوسری جگہوں کے سقلی سم رفیصے میں کاسٹ کے لے کا بوں کا ہندوبست کیا جارہائے ، ہارے بیان ان کروڑوں کے رہنے ك ك كك كياسوجاجا اب وسل ك عبو برو سررست من يا مسى جيت كا سایمی میشرنین؟ بحراس میں ہارا کیا تصورے اگریم ایسے ملکوں پر دشاک یا جمال تلم معقاً ئى المبى الدادك در ائل الهذب ديدى كاسامان المصنعتى ا میدا دارمیں روز افزوں ترقی ہوتی سے جب کہ ہم اسی ایک حال میں برطیہ ہوئے ہیں یا بر مصتے ہیں تو گھونگے کی رفتار سے اردس سے کوئی بارہ برس ے مخفرسے وصدیں ایک حیرت انگیز کوئٹوش کرکے اپنے وسیع ملک میں جهالت كاخائه كرويا ادرايك فغيس ادر حَديدرَتين اصولوں برمبنی طريقي لعليا رائج كرديا بحس كاعوام كى زندى سے كراتعلى سے اتار ك مصطف كال كى رمېري ميں تر کي جو پچھے ره گيا تھا ليے ليے ڈ گ رکھ کو تغليم کو عام کرنے ہيں دوميزر برابر ہی گیاہے فانسست الی بے اپنے سے مملک بر میلا قدم سکھ بى جالت برايك زوردار حلركيا . وزيرتعليم خيتيك نه علان كرياك جالت فرج کاقلب ارا چاہئے۔ اس ناسوری مرض کوج ہمارے ہم میاسی کومٹائے والبات، و مكتے ہوئے ہوسے سے ملاکر دور کرنا چاہیے " یہ بہت سخت العاط بن جنيس كى دُرائنگ روم من زبان برلانا كامناسب بو كا،ليكن يز طابر كرتة بن كربات كيف والي من حوش كتناب اوراس كاعقيد كتنا بخة بيم بياب پرزیاده شاکسته میں اور مهاری دبائ است اورزم مول سے۔ مم کمال احتیاط سے قدم رکھتے ہیں ادر ہماری ساری قوت کمیشنوں ادر کمیٹیوں میں فرت کمیشنوں ادر کمیٹیوں میں فرت کمیشنوں میں فرت ہوجاتی ہے۔

سروب الربی الی الم الکایا جاتا ہے کہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں اور کام کم - یو الزام سی کیا جاتا ہے کہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں اور کام کم - یو الزام صیح ہے الین کیا اگریز وں میں کمیٹی اور کمیشن بنا ہے کی جو کے حدو حساب استواد ہے ، اس بہم اپنی چیرت ظاہر نرکریں یہ و کمیٹیال او کمیش بن میں ہے ہو ایک عالم ان الور ٹ مائع کرتا ہے ، ایا ہے ہم کواحساس ہو الی ہے ، اس طرح کیم کواحساس ہو تا ہے کہم آگر وہ ہے ہیں ، ترقی کر ہے ہیں ۔ اور یہ فالدہ مجمی ہو تا ہے کہم کواحساس ہو تا ہے کہم آگر وہ ہے ہیں ، تو دو اری جو جا ہی ہے اور شخل ہیں وہ میں ہو جاتا ہے اور شخل ہیں وہ ہیں ہو جاتا ہے اور شخل ہیں وہ ہیں ہو جاتا ہے اور شخل میں اس بریح شک کی الی ہیں ہوتا اور می کی کر ہی ہیں ۔ دو سرے المواض والی ہیں اس بریح شک کی تدبیریں کرتے ہیں کہ کہیں بہت زیادہ تیزی لگانے اور حقوق کا تحفظ کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں کہ کہیں بہت زیادہ تیزی سے آگے نہ برطوع جائیں .

سرا ۱۹ می کار المین الم

سنبناسی عادت کی روکار کے بیچھے مہند دستان کا جومنظرہ اس پرافلاس اور دیران برستی ہے۔ سرائے تو جوڑ جا اگر اور لیس بہت کر کی چیشیت بنا گائی ہے، لیکن اس کے بیچھے بوتسمت تو سط طبقہ کے اونی لوگ ہر جی میں موجودہ زمانہ کا نظام جیات روز بروز اور ہے بس کئے ویتا ہے، اور آئے برط ھئے تو پھر مها داکسیات ہے، ہمندوستان کا قومی نشان، جس کی قسمت میں زندگی کو ایک سدا چھائی ہوئی رات کے اندھیرے میں گذار نا لکھا ہے۔

ایک سدا چھائی ہوئی رات کے اندھیرے میں گذار نا لکھا ہے۔

دو آپنے پھا وڑ ہے کی ٹیک لگائے زمین کو تک رہا ہے،

مقبوں کی محودمی اس تے جہا ہوا
اور ونیا کا بار اس کی جیٹھ پر ہے۔

اور ونیا کا بار اس کی جیٹھ پر ہے۔

اور ونیا کا بار اس کی جیٹھ پر ہے۔

ہزار دن برس جود کھ سبے گئے ان کی عملک اس ہنیبت ناک ہزار دن برس جود کھ سبے گئے ان کی عملک اس مینیبت ناک سادے زیانے کا الم اس دکھتی اور تھبکی ہوئی کمریں ہے۔ یہ ہمیانک شکل اس نوع انسانی کی جے دغادی گئی، جولتی، رسواہوئی اپنے حق سے محودم کی گئی، حدائے احتجاج ہے ان حو توں کے سامنے جھوں نے دنیا کو بنایا ، ادریہ احتجاج ایک بیشین گوئی ہمی ہے " ہے ا مندوستان کی تمام معیبتوں کا الزام انگریزوں پر لگانامہل ہے. یہ فدر داری ہم کو اپنے سرلینا ہوگی اور مہیں اس سے بچنے کی کو شیش نہیں کرنی جاہیے۔ اپی کم وربوں کے لازمی متا تج کا دوسروں کے سر تھو بنا بہرت بری بات ہے ۔ ایک تحکم اب نظام حکومت تصوصاً اگر وہ غیرملی ہوا لازمی طور پر علامی کے جذابے کو نزتی دیگا اور محکوسوں کے ذہن و نظے رکو مدد در سن کی کوششش کرے گا۔ یہ توج اوں کی بہترین صفات وصلیمندی من چلین جدت طبع انیزی اورطراری کو کیل دالے کا اور برد لی ، کائیاں بن كورار اطاعت، افسرو كوفوش ركھنے ادران كى فوشا مدكرے كى خوامېش كو برهائ كاليسانظام كيح جذب خدمت كوننيس اليماريا، قرم كى خدمت كاوصلها و سابعین کی محبت نہیں میدا کرنا ، بلکه ان لوگوں کوچن اپیٹا ہے جن میں وش تومي سبت كم مواورجن كالمقصر صرف والى مرقى مويم و ملصقه من كرم رويتان مِن الْكُرِيْونِ كُوكُمِنْ مَ كُوا دَمَى مِلْتِهِ مِن النَّاسِ سَلْ بَعِضَ تَزَوْمُ مِهُوتَهِ مِن ادراچها کام کرنے کی صلاحبت رکھتے ہیں وہ سرکاری پانیم سرکاری ما زمتوں ك طرف دهمل جائے ہيں اس لئے كه اوركنى طرف عَبائے كا موقع بنبريع لايبات ان کی ساری تیزی مانی رئی ہے، وہ اس برطی شین کے پر زے بن کرہ عانے ہیں اوران کے ذہن اس مرسی مجھ گھس میں رو کر کر دروجاتے ہیں ان میں دفتری حکومتِ کے خاص او صاف پر ایم جاتے ہیں، بینی کرکی قابلیت اور <sup>. ف</sup>تری کام کی حکمت علی "مہت ہوا تو اتھیں بینے کام سے کچو دھیمی سی محبت مرجاً ق بيئ بسرًا عن ا درجش كا توكوئي سوال بن بنين البيز توفيروس كي حكومت

<sup>(</sup>صفح ۲۷۲ عليم انظم علي اورك وال السي لي سي مي مي -

یں بیچیز نامکن ہے۔
ان کو بھیورگر کھیو ہے جہدہ دار عواکھ کے قابل نفرلیف بنیں ہوتے کیونکہ
دہ بس اپنے افدوں کی خوشا مدکر نا دراپنے انحتوں پر دھونس جانا جائے ہیں۔
اس میں ان کا قصد رہنیں ۔ بر نظام حکومت انھیں تربیت ہی ایسی دیتا ہے ۔ اگر
اس فعنا میں خوشا مدادر رعابت کا زور مہو، جیسا کہ اکتر سوتا ہے تواس میں
تعجب کی بات کیا ہے ؟ ان لوگوں کا ملاز مت بیں کوئی نصب کی حیث میں بندیں ہے بی بات کیا ہے ؟ ان لوگوں کا ملاز مت بیں کوئی نصب کی طرح ان کے پیچھے
بے دور کاری اور اس کے سا ادمقصد بیس ہونا ہے کہ اپنے عمدوں بر بر خرا در ہیں اور
این عمدوں بر بر خرا در ہیں اور میں اور دوم نوب کھات میں لئے رہتے ہوں
جاسوں اور وہ دلیل ترین محلوق ، تعنی مخرج شید کھات میں لئے رہتے ہوں

دہاں لوگوں میں عمدہ صفات کا نشؤ ونما پا نا آسان بہنیں۔ حال کے دافقات نے ان لوگوں کے لئے جو صاس طبیعت اور جذبہ قرمی رکھتے ہیں مرکاری ملازمت اختیار کرنا اور بھی دشوار کردیا ہے۔ حکومت ان کورند نہیں کرتی اور دہ بھی جب بک معاشی حالات انھیں

مجورہ کردیں، خکورت سے تعلق رکھنا مہیں جاہتے۔
لیکن دنیا جائی ہے کہ ، برطانوی سامراج کا بارگورے آدمی بھالے
ہوئے ہیں، ندکر کالے آدمی ہمارے بیاں سامراج کی دوایات کوقائم سکھنے
کے لئے متن دامیریں سروسیں ہیں جا دران کے خاصر حقوق کی حفاظت
کے لئے کافی محفظات ہیں اور سم سے کہا جا تاہے کہ یسب سہندوستان کے
مفاد کے لئے ہیں۔ پیچیب بات ہے کہ مہندوستان کا مفاداسی چیز برموقون
ہے جس میں ان سروسوں کا صریحی فائدہ مہو۔ اگر انڈین سول سروس کا کوئی

خاص حن یا کوئی بڑا عہدہ ان کے ایک تفت نکل جائے تو ایک توریج جانا ہے کراس سے بدانتظامی ادر بددیا نتی بھیلے گی۔ انڈین میڈیکل سے دوس کے دہ عبدہے جوگورے آدمبول کے لئے مخصوص ہیں کم کرد کے جا بیس تو "ہندوستا نیوں کی صحت عامر کے لئے خطرہ پیدا ہو تا ہے " ارد ظاہرے کراگر فوج کے اس حصے کوجس میں انگریز ہیں ایک تھی لگا یا گیا تو دنیا بھر کی افتیں ہم پر لڑھ ٹریس گی۔

میرے خیال میں یہ ایک حدیک ٹھیک بحک اگراعلیٰ ہور وارسب
کیبار گی چلے جائیں اور نیے محکموں کو لینے مامحتوں کے والے کو میں تو کار کردگی کا
معاد گرجائے گالیکن اس کا سب یہ بچکہ یہ ارانظام قائم ہی ہی ڈھنگ ہو ہی،
اور مامحت نہ تو قاطمیت کے بحاظ سنت کے بیاف سنت کے نگئے میں اور نہ مجھی مان رو مدواری
ڈالی گئی ہے ۔ مجھے بھین ہے کہ مزدو سان میں قابل آدی کڑت سے موجود میں اور
اگر سے طریقہ اختیار کیا جائے تو تھوڑ ہے ہی صدیح صدیب یہ لوگر کام کے مبائے
اگر صبح طریقہ اختیار کیا جائے تو تھوڑ ہے ہی کہ ماری حکومت اور مہاری ساج کا فقط کم
خاسکتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ ماری حکومت اور مہاری ساج کا فقط کہ
نظر الکل جہ ل جائے ، لین ایک نئی ریاست وجود میں آئے۔

اس دفت صورت یہ ہے کہ ہم سے کہا جا ناہے دستورس چاہیے میں ان بڑی سروسوں کا جہاری محافظ ادر لیٹ بناہ ہیں، میں تغلیب تغلیب تاری کی مال ہیں، یسکین قلد در ہی تاری کی مال ہیں، یسکین قلد در کی مال ہیں کا در ان محرس کو اس جریم باک میں تری کی اور نامحرس کو اس جریم باک میں تری کے انسان کے دور دوں کو ایک کر بھی دہ کے دور دوں کو ایک کر بھی ذرکھی دہ کے دور دوں کو ایک کر بھی ذرکھی دہ کی دور کا در ریکا یک اس محبد کا اندرو نی دہ کے دور کا کے سرور کیا کہ اس محبد کا اندرو نی

حصد ہاری سخترادر مودب تکاموں کے سامنے آجائے گا.

امپیریل مروسوں میں سب سے بڑا درجہ سند وسانی سول سرق الماس کا ہے اور مبند وسانی سول سرق کا ہے اور مبند وسانی سول سول کا می یا بدنا می اسی کے حید ورح نداوصا ف میں بار بار صنا کے جا چکے ہیں اور سامراج کے نظام سی اس کو جو عظم سے حاصل ہے ، وہ خرب المثل ہوگئی ہے۔ لیکن مبند وستان میں اس کا مسلما قدار اسسے خرب المثل ہوگئی ہے۔ لیکن مبند وستان میں اس کا مسلما قدار اور مجراس ظرح آسان برچڑ ھا یا جانا ،کسی فردیا جا عت کے ذہبی توازن کے لئے مفید طرح آسان برچڑ ھا یا جانا ،کسی فردیا جا عت کے ذہبی توازن کے لئے مفید مبنی ہوسکتا ہو لا اور اجرا عی حیثیت سے یہ صفرات بہت حالاس ماری کا شکار ہوجا تے ہیں جریرا نے زمانے سے جلی آتی ہے اور انجل اور بڑھر کئی ہوگئی ہوگئی دور ہوگئی ہوگئی دور ہوگئی اور بڑھر کئی ہوگئی اور بڑھ کئی ہوگئی اور بڑھائی کا مالیخولیا۔

سول سروس کی خبیوں سے انکار کرنا فضول ہے اس کے کہ اس کی تعریف بعد ان ان لغو باتیں ہی بعد لئے کا ہم برا ور کہی جا دہم بیں کہ کہ بھی جی جا ہم اس خدا ان لغو بات کی قلع کی بیل نے انسیازی حقوق میں کہ اسے میں جھتا ہوں کہ آگی سی اور دوسری امپریل سروسوں کو داشتہ سروسیں "کہا جائے تو بے جا اس کہ ایک انسی میں اور دوسری امپریل سروسوں کو داشتہ سروسیں "کہا جائے تو بے جا میں ہوا کہ جائے ۔ بین جھتا ہوں کہ آگی سی در ہوگا ۔ بیش سیر برا امپریل سروسوں کو داشتہ سروسیں "کہا جائے تو بے جا میں موسیس برا امپریل برا امپریکا برط تا ہے ۔

بجرگریم بول نے جو بار نین کے سابق لیم بر سریں اور منہ دستان کے مابل کے معالمات سے بھی بہت دیجی رکھتے ہیں، کچھ ون بوئے " موڈرن و بولو"

میں کھھا تھا کہ ابھی تک کسی نے اس سے ای ارمنیں کیا کہ آئی سی ایس ایک نمایت قاب اورستود مروس سے " چونکد اعلامات میں الیمی باتیں اکثر کھی جاتی ہیں اور ان لی جاتی میں،اس سے اس قول بر تنقیدی نظر والنے کی ضرورت ہے اِس طرح کے مطعی موے جن کی آسانی سے تردید بوسکتی ہے، خطرے سے خالی بنیں اور يجركريهيم كايدخيال بالكل غلطب كراس بات سے كسى ف انكار نهيں كيا بارا اس كا انكاركما عاجكاب بهت دن بوت مراركو كيط ن أيس اس كوكمرى كفرى سائى تقين آج نبى تأم بهندرساني خاه ده كانگريسي بور يا نهور، *یجرگریہیم پول کے اس قول کی ز*دید کرنے کو تیار مہرجائیں گے۔ بگریہی مکن ہو برده و از از این این مگه صحیح موان کا اشاره مختلف صفایت کی طرف ہو دیکھنا بہے کسول سروس میں جو قاملیت اورستودی ہے وہ کس قتم کی ہے۔ اگراس قابلیت اورستودی کا ندازه اس نقط منظرے کیا جائے کہند سال میں بطانوی سلطنت کس حد تک تحکم کائی اوراسے ملک سے ناجارُ فاردہ اسھا ہے س كنن مدد بنيا أركى وب شك آئىسى ايس والي يددعوك كركتيس كم الفور فرن کامیابی ماصل کی لیکن اگر معیار مبدوستان کے وام کی تبدوی ب نوره صری ناکامیاب رس ادران کی ناگیامیا بی ادر بھی نمایاں ہوجاتی ب جب م دیکھتے ہیں کہ آمدنی اورمعیار زندگی کے محاطب ان میں اور عام لوگوں میں احمن کی خدرت کے لئے وہ رکھے تھئے ہیں اور جن پر ان کی تخواہوں کا باریر ماہے ، زمین اُسان کا فرق ہے .

یالال میح نے کی مجوئی جیٹیت ہے اس سروس نے ایک مع معبار قائم رکھا ہے ۔ بیمعیار لازی طور پر اوسط درجہ کی قابلیت کا ہے، اگر دیجہ کبھی اس میں غیر سمولی لوگ میں نظے ہیں ۔ اس نہم کی سروس سے اس سے زیادہ

توقع بھی تہیں کی جاسکتی تھی۔اصل میں اس میل نگلتان کے پلک اسکول کی اسبرٹ سے اپن تام خبوں اور خابیوں کے کام کرسی ہے (اگرم اس دقت کی سی ایس کے بہت سے لوٹ پیلک سکول کے تعلیم یا فتانیس ) گو آئی سی ایس نے ایک معیارقائم رکھا، مگروہ مقررہ نمونے کے مطابق نہ ہونے کو سخت ناپیند کرتی تھی اوّ اس کے افراد کی خاص صلاحیتیں کھے تو ایک بندھے ہوئے ڈھرے میں برطوانے کی وجرسے اور کچھ اس خوف سے کر گہیں وہ دوسروں سے محتلف زمعلوم ہول ا تقتع کررہ کئیں اس میں بہت سے لوگ ال سے کام کرنے والے تقے ،بہت سے البيحن كے سامنے خدمت كا ايك لفسيالعين كھا ، مگريہ خدمت برطا نوى سلطنت كى خدمت لقى ، مهند دستان كانمبرد دسرا تقا ادر بهبت بعد مين أمّا تھا۔ اپن ترمیت حالات کے محاظ سے سول سروس کا طرز عمل اس کے ساته كجدد درموهي منيس سكتا تقاري نكدوه نغدادس كم تقفي درا كفيس ايك غيرقوم سے سابقہ تھا جو اکر ان کی مخالف رسمی تھی اس لئے انھوں نے باہمی اتھا ق اور ایک خاص میارقائم رکھا اور چونکر انھیں بڑی مدئا سبطلق انعنانی حاصل تَقَى الفيس برقشم كي تنقيدنا كوار بون لكي ،اسے كذاه كبيره سجھنے لكے۔ ان كي ناردادارى برصفى كى، ان كانداز معلّمانه مرتما كيا أورن مي غيرومددارها كموك ك بهت سے عیب سیدا مو سے ، وہ خود اسندا در برخود فلط تنگ نظاور ب لوج موکررہ کئے مینی ایک ترقی مذیر ماح ل سے الھیں با فکل مناسبت ہنیر کسی حب ان سے زیادہ قابل اورما حل سے مطابقت رکھنے والے دماع سمندوستان کے منے پرغور کرنے لگے تو انھیں بہت برامعلوم ہوا وہ ان لوگوں کوبرا بھلا کہنے لگے، انھیں دہانے لگے اور ان کے راستہ میں سرطرع کے دوڑے اٹکا نے لگے جب جنگ عظیم کے بعد کے تغیرات نے، دنیا میں ایک بیجان اور وکت پیدا کردی توان کی عقل چکوا گئی اور بدینے حالات سے نبیٹنے کے قابل متیں سے ان کی مودد اور جا مقلیم نے انفیس غیر ممولی موقوں اور نئی صور توں کے لئے میار نہیں کیا تھا ایک مت تک غیر فرمر دار رہنے سے ان کی عادیتیں بگر کئی تھیں ۔ ایک جاعت کی حیثیت سے وہ قریب قریب خود نخیار تھے تحض برائے نام بھالونی پارلینٹ کے مائحت محقے لارڈ ایکیٹن نے کہا ہے گہ اقتداراً ومی کو بگا ڈیا ہے۔ ادر کائل اقتدار تو بالکل ہی بگاڑ دیتا ہے ہے ''

مجموعی حیثیت سے دیکھاجائے أو اپنی بسا ط كرموا فق برلوگ بعرس عهده دار تع ، جوا پناروز مره کا کام خش اسلوبی سے انجام فیت تھے اگر کھ اس بیس کوئی خاص دہانت بہیں بائی جاتی تھی۔ان کی زمیت ہی ایسی تھی کاگر كونى غيرتوقع صورت بيدام وجالى لووه ره جائے - يه اور بات سے كروه ايني خود اعتمادی، صابط رینطسیت، اور باسمی اتحاد کی مدولت فرری مشکلات میر قابو پا کیلتے عواق میں جا گرا برط موئی تھی اس نے ظاہر کردیا کہ مزدوستان کی برطالوى عكومت كتني مسست اور معس سبع اس قسم كروا قعات بهت ہوتے ہیں مگرظا ہرمنیں ہونے پاتے بسول نافرمانی کے اُدیکنے کے لئے جو كارروائيا ل حكومت ك كين وه مي بهت بجوند ي تعيس بندوق اور لا معى ھِلا کرخالفوں کو تھوٹری دیرے لئے دباسکتے ہیں مگراس سے کوئی مسُلیط نہیں سوتا، بلكنوده ومرترى كااحساس حس كاتحفظ مقصور سي اندرس كعوكهلا برجانا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کدان لوگوں نے ایک برطعتی ہوئی حادحانه نومی تخریک کامقابلہ کریے گے لئے تشددسے کام لیا۔ یہ لازمی تھا کیونلرسلطنندس کا دارو مداراسی پریپ ادران کونیالفت کاسامنا کریے کا ادركولى طريقيه كمها يالهنب كيا تقاً ليكن يدب منرورت ادرحد سيرزيا ده

ت دسے کام لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ معالمہ ان کے قابوسے باہر ہو گھیا تھا اور معمولی اللہ میں جو ضبط داستقلال ان ہیں نظر آ تا ہما وہ اس دقت با تی بہیں ہا تھا اکثر وہ بالکل بدھ اس ہوجاتے تھے اور ان کی بیلک تقرید وں ہیں ہم شریا ہا گا کی سیک بیفیت نظر آتی تھی کوئی نازک ہوقت آ ہے تو ہر حمی سے دہ سب کی تلمی المحول دیتا ہے اور طبیعت کی گرائیوں ہیں جو کمزوریاں تھی ہموں انفیس سطح پر کے آ تا ہے سول نافر بانی آبیاہی آ زمایش کاموقع تھا اور مورجے کے دونوں طرف بینی کا نگریس اور گور مرف طرف دونوں کے بیماں ،الیے لوگ بہت ہی کم مقیم اس آزمائش میں لورے ارتے برط اکٹر جو اس آزمائش میں لورے ارتے برط اکٹر جو اس کے بیماں ،الیے لوگ بہت ہی کم مقیم اس آزمائش میں لورے ارتے برط اکٹر جو اس کے بیمان ،الیے لوگ بہت ہی کہ میں اور باقی لوگ ایسے تو تعوال پر بیکار ہیں ۔ جب کوئی ڈاسلاب ہیں ہو تا جو اور میں طرف کے اور پرنظر آتی ہیں ۔ ورصوف میں جو باتے ہیں اور صوف

آئی می ایس کوگ این دم من اور مبدات کا عتبارسے اس طوفان کے لئے وم مندر اور مبدات کے اعتبار سے اس طوفان کے لئے وم مندر سان میں آیا بالک تیار نہ تھے۔ ان میں سے اکثری اس تعلیم کا سیکی طرد پر ہوئی کمتی ہیں سے ان میں ایک خاص ہم کی شائشگی اور ایک خاص ہم کی دلکتی بدا ہوئی کمتی لیکن بہ طرز پرانے زمانہ کا کھا ہو جو دکھور ہم کے لئے مرز دن کھا گروج دہ حالات سے بالکل مناسبت ہمیں رکھتا تھا ہوگو انگری کمی اپنی ایک مناسبت کھے جو نہ انگری کمی این ایک مناسبت کے جو نہ انگریزی کمی مناسب میں رہے تھے ہونہ انگریزی کمی خرب دور این کو توں کی قدر وقیمت کا جو اس عہد کی ساج میں کا رفرا ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ یا وجود اس منع کے عوب کے کہدہ میں دور ایس منع کے عوب کے کہدہ میں دور ایس منع کے دور کے دور اس منع کے عوب کے کہدہ میں دور ایس میں میں ان سے مہت کم

۔ یفرسودہ نظام اس وفت تک قائم رہے گاجب تک کہ بر طالوی مسلطنت قائم رہے گاجب تک کہ بر طالوی مسلطنت قائم رہے اور اس کے چلانے والے قابل اور باند بریس بہندہ سان کی برطانوی حکومت اس دانت کی طرح ہے جوسر گیا ہے کر سے اس سے درو ہوتا ہو کر اسے اکھاڑ نا آسان مہنیں۔ یہ درواسی طرح ہوتا رہے گابلکہ اور مراحت اجائے گاجب انکالا نہ جائے یا خود ہی نہ گرجائے۔

انگلستان میں ہی بیلک اسکول کے بڑھے ہوئے لوگوں کا دور دورہ ختم ہوئے لوگوں کا دور دورہ ختم ہوئے لوگوں کا دور دورہ ختم ہو چکا ہے۔ دہ اب مک ملی معاملات میں دخیل ہیں گراب ان کی دہ کہلی میں بات ہوئے اور سماجی انقلاب کی تحریک ہے۔ تومی تحریک سے بنجعا ما ان کے لئے محال ہے ادر سماجی انقلاب کی تحریک سے بنجعا ما تو کہی طرح ممکن ہی تنمیں۔

بنگ آئی ایس بین بہت سے الجھالوگ ہیں ، انگ بریہ بھی اور ہمند متانی بھی بیکن جب تک موجودہ نظام قائم ہے ان کے یہ اوصاف ان مقاصد میں کام آئیں گئے جو ہمند و متانیوں کے جی میں مفید نہیں سول سروس کے بعض ہمند و ستانی بیا کے اسکول کے دنگ ہیں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ دہ ہا ایشا و سے کھی او سے کہ ایک نوجو ان ہمند و ستانی سے ملا تھا جو اپنے ستونی اکی برت احجی دائے رکھتے کھے گرافسوس سے کہ مجھے ان کی رائے سے اتفاق تھا انکوں نامے کہ ہما تھا ہو ایک برت سے اوصاف جتائے اور آخر ہیں برطانوی راج کی حاست میں دہ دمبلی بیش کی جس کا کوئی جاب بہنیں، کہ کہا برطانوی راج کی حاست میں دہ دمبلی بیش کی جس کا کوئی جاب بہنیں، کہ کہا برطانوی راج رومی دور شکلی یا در میں راج سے ہما تو ہیں ۔

 عام لوگوں کا معیار زندگی مبت بلند میودان میں تقوش ی ببت تف یم تھیں جانے ادرسارے ملک میں بے شار کسپتال قائم ہوں بوجودہ حالات میں ضبط نولیب دے دسائل عام لوگوں کی بہنچ سے بالکل باہر میں گالبتہ وسط طبقے کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ادر میرے خیال میں رہ می صد تک اٹھا بھی رہیے میں۔

نیکن آبادی تی کثرت کامسکر دوسرے بہلوسے بھی عور و توجیہ کا تحق ہے . آجکل دنیا کے سامنے جمسکا درمیش ہے وہ غذایا اور صروریات کی کمی تنہیں ملکا صل میں کھھانے والوں کی کمی کا ہے بعنی حاجب مندوں میں تزید ہے کی بہستا عت نہوں ہے کا۔

دنیات قطع نظر خودم ندوستان میں بھی غذاکی کمی بنیں اگرچہ آبادی کے بڑھ کئی ہیں اگرچہ آبادی کے بڑھ کئی ہیں ایک اس کے ساتھ ساتھ اشیائے خورد نن کی رسد آبادی کے تناسب سے زیادہ موجی ہے اور بھی ستان کی اس فدر شورہے (بجر بھیلے دس سال کے ) کنر شرقی مالک کے مقابلے میں بہت کم دہا ہے۔ یہ سیجے ہے کہ آگے حل کرفر تی بہت نیادہ موجائے کا ممیونکو فتلف کی کہ مغربی ملکوں میں آبادی کے بڑھے کی فتاد کم کردہے ہیں بلک روک رہے ہیں۔ لیکن البسے اساب میز دستان میں بھی جلد کم کردہے ہیں۔ ایکن البسے اساب میز دستان میں بھی جلد بہا ہوجائیں کے جو آبادی کو بڑھے سے دوکھیں گے ۔

جب مجی ہمنی سان آزا دا در اس قابل ہوگا کراپی نئی زندگی کو حب د کواہ تبرکرے ، او اسے لازمی طور ہے اس کا مرے گئے اپنے ہسترین مڑا دو تورتیں در کا دہوں کی ۔ اچھے آدمی سمیٹ کمبیا ہے ہو کے ہس اور مہند دستان میں اور بھی کمبیا ہے ہیں اس لئے کربر لھا نبہ کی حکومت میں سہارے کیئے ہوا قع کی

کی رہی ہے یم کو اپنے اجتماعی کارو بارے کئی شعبوں میں غیرملکی امرول کی ضرومیت بڑے گی، خاص طورمیان شعبوں میں جن کے لیے میکا نکی یاعلی وا تقیمت دد کارموتی ہے. ان لوگوں میں حفوں نے آئی سی ایس یا دوسری امپر تل موس یں کام کیا ہے بہت سے ہندوتانی اورغیراکی ہوں گئے جونے نظام کے کئے مفید میں سے اور فوش سے رکھے جا میں گے کیکن اس بات کا تھے لور لفین كة مهٰ دومتان مين كو ليُ نبانظام اس وقت بآك تغيير نبين كباجا سكتاجب تك كه ائیسی ایس کی دوج ہارے نظام حکومت اورسرکاری محکموں س سالی مولی ہے ككريندي منبشان كى رفيق ہے اور آزادى كے ساكھ كسى طرح تنبيل سمسكتى . ياتولية أزادي كومنيا كرب كي يا خود شادى جائے گي. بيرتورياست تے صرف ایک طرزمیں کھیے گئے ہے بینی فائنسٹی طرزمیں ۔اس لئے بین سمجھتا ہوں کہ آگئ سی ایس اوراسی قبیم کی ا در مردسوں کا موجودہ حالت ہیں باقتی رہنا نامکن برح ان كو تو المدينة يقيم عني من كو ألى نيا نظام تعمير بني بهنيس كميا حاسكتاً . احرا و كل حیثیت سے ان سروسوں کے لوگ اگروہ نیا کام کرنا جا ہے سوں اور کرکے كى سىدادر كھتے ہوك وسى سے لے لئے جائیں گے ، كُرِي شرائط يواس كا وتصدر يبنيس كمياجا سكنا كراكفيس بيلمبي ويرى تنخوابيس ادرالا ونسَ حراً حبكل ، منت بن دئ جاسكيں كے سنے مرندوستان كى حدمت كے لئے ايسے آدميوں كى صرورت مبوكى عرفليص أورستعدمون بتوليغ نضب لعيين بريامان ركصته بول ادم اس کے مامسل کرنے کی ول وجان سے کوشش کرتے ہوں، حوکا مراس لئے كرية بول كراس سے مسرت اورع ت حاصل موتی ہے اس كے نيل كر برى برى تخوابى ملتى بى روك في كالم كالح كومها ل تك بوسك كم كرنا برسك كا ر اخیال سے کررب سے کم ماٹک اُن انتظامی افسر*وں کی ہوگی جگسی قسم* 

ک منی دا تفیت بہبس ر کھتے ۔ ایسے لوگ ہمندوستان میں بہت نکل آئیں گے ۔

یس بیلے لکھ حیکا موں کہ ہارے بہاں کی لبرل یار ٹی اور و وسری جاعتوں نے مہندوسان کے نظم دنس کے مواسلے میں برطانوی خیالا س کو لميم كرلها سي بسرو لو س كي مواسل مين يه بات خاص طور بر نایاں ہے، کیونکہ ان صرات کامطالبصرف یہ ہے کوان میں مندوستانی رکھے جائیں' یہنیں کہ ان سروسوں کی نوعیت اور ڈسنیت اور ریاست کا سارانظام بدلاجائے۔ یہ ایک نهایت اسم معالمہ ہے جس میں دوسرے کی بات مان لینامکن منیں ، کیونکرمبزوستان کی آزادی کامسکه صرف برطانوی نوج ادرسروسوں تے چکے جانے سے حل نہیں ہوسکتا بلکاس کی ضرورت ہج كسركارى ملازمون كي محكم كبيدى مثائي حبائ ادران كي تنخواه اور التباري حقوق عام طورمر کم کئے جائیل آس دستورسازی کے زیانے میں تحفظات کا برا چرچا ہے۔ اگر پر تخفظات منٹر تران کے فائدے کے لیے میں توان میں ایک دفعہ بیر بھی ہونی چا جیئے کہ آئی سی الیں ادراسی قسم کی دوسری مروسول کی موجوده صورت کا ،جس میں اتھیں غیرمحدود اختیارات اوراً متیازی حقون حاصِل میں خانمہ کردیا جائے اور انھیں نے دستورس کوئی خل نہو۔ آئی سی ایس سے بھی زیادہ پر اسرار وہ سردسیں ہیں جو محافظ سردسیں کہلاتی ہیں کیم آن کے بارے میں زبان تھی بہیں بلاسکتے اس لئے کھھاکہم ان محاملات کو کمیا جامنیں؟ ہمارا کام توصرف بیسے کرچیں جاپ کروڑوں ا روبيه د عُ جامبُس بمورط يهي دن بهوئ سمبري الداء بي مندوسان کے کمانڈر ان جیف مرفلب میٹو وڈنے کوئس آف اسٹیٹ کے جلسے میں

جشکے میں ہورہ کھا ہندوسان کے سیاست دانوں سے اپنی اکھ طوق جی زبان میں کھا کم آلوگ ہے تا ہوں کے میاست دانوں سے اپنی اکھ طوق جی زبان میں کھا کم آلے گام سے کام رکھو میرے کام میں دخل ندود کی صاحب انتحاد کو ایشارہ کرتے ہوئے انتھوں نے فرایا اس کے اور اوران کے دوست یہ تجھتے ہیں کہ افراد وجیسی جنگ آزمودہ قوم جی نے الوار کے دوست سلطنت حاصل کی اور تلوار ہی کے زور سے اس پر ابتا کہ قالمیت اور جربے کے مقابلے میں کوئی و تعت دیگی ... ؟ این صدیوں کی جنگی قالمیت اور جربے کے مقابلے میں کوئی و تعت دیگی ... ؟ اس کے علاوہ انتھوں نے اور و کی بیس ہیں یہ باتیں کہ دی تھیں اور اس خیال سے کہ کہیں ہم یہ نہ ہجے لیس کہ اکھوں نے اور تی جرش میں یہ باتیں کہ دی تھیں اور اس خیال سے ایم کو یہ بھی تا دیا گیا کہ اکھوں نے اپنی تقریر بہت سوچ سجے کہ تکھی کھی اور اسے دیکھ و کی کھی کھی۔ اور اسے دیکھ و کی کھی کھی۔ اور اسے دیکھ و کیکھی کھی۔

دخل زدیا جائے جائر نہ یا پہنیں جنگ عظیم میں یہ حضرات سفید وسیاہ کے مالک سے اور سرطرف سے بھی سننے میں آتاہے کہ انگریزی، فرانسی، جرمن، اسٹر دی ، اطالوی ، روسی ، غرض تمام فوجرں میں انھوں نے سرکام کو حوسٹ کردیا -

انگان کی رج کے امور مورج اور فن جنگ کے مامرکی بٹن لو ل ہارے نے اپنی منگ عظیم کی تاریخ " میں ایک حکّ الکھا سے کہ ایک زمار ایسا بھی تھاجب انگریزی سے ای وشمنوں سے اڑرہے تھے اور انگریز حسنیل آبس میں اور سے منفے قومی خطرے ان کے خیالات اور حدو جہد میں تیجبتی بنیں بیدار کے کچروہ لکھتے ہیں کراس لڑائی نے "ہماری بت برکتی ہرو درشب کے اس عقیدے کو کرمٹے آومی عمولی مٹی کے منیس کسی او سی کے بنے ہوئے ہیں بالکل مطاویا الیڈروں کی اب بھی ضرورت ہے بلك شايد بهلے سے معی زيا دہ ، ليكن يه احساس جرم ميں اب بدا ہوگيا ہے کردہ کبی ہمارے ہی جلیے اُ دمی ہیں ہم کو اس غلطی سے معفوظ رکھھے گا كران سے بہت زیادہ تو قع ركھيں يا ان برحدسے ذيا دہ بحد دساكري " ساست دانوں عمل<u>ت گرومطرلائڈ</u> جارج نے اپنے "مَذ کرہ جنگ" میں جرنبلیوں ا درامبرالبجروں کی <del>ان کمر</del>وریو ں اورغلطیوں کی ایک میں بیاک ماک لفور کھینجی ہے جس کی مدولت لاکھوں آ دمیوں کی جانیں صف ائع ہوئیں۔ انگلتان ادراس کے اتحادی لوائی توجیت مگئے ، کیکن تون میں بنہا کر لوا كوات بوئے فتح كى منزل ك يتنبح" رائد افسوں نے أوميول ال بوقور کے سے اس ما قبت اندیثی سے کام لیا کہ انگلتان کی تاہی کی نوبت آئمی منی اور ده اوراس کے اتحادی زیاده تراس وجسے ع

گئے کہ ان کے در نیوں سے ان سے بھی زیادہ نا قابل نفین حاقبیں سرزہ ہوئی ہیں۔ یہ ہے انگلتان کے عمد جنگ کے در یاعظم کا بیان۔ وہ کہتے ہیں کہ انفید علی جاری کے در لیے امیر البحوالر و جبلیکو کی کھویری میں مقول خیالا کھونے کے در لیے امیر البحوالر و جبلیکو کی کھویری میں مقول خیالا کھونے کے معالم میں مقاکہ ان کھونے کے معالم میں مقاکہ ان کی متعلق ان کی رائے معلوم ہوتی ہے کہ ان کا خاص وصف بھی کھاکہ ان کی صورت سے متعلق مزاجی ظاہر ہوتی تھی ادراس سے لوگوں کی ہمت راحتی کی مقال میں۔ میں ایس ہوتی کے در تت میں ایس ہم چروں کا مامیارا ڈھونڈ صفح ہیں۔ وہ غلطی سے یہ بچھ لیتے ہیں کہ انسان کی عقل کا مہارا ڈھونڈ صفح ہیں۔ وہ غلطی سے یہ بچھ لیتے ہیں کہ انسان کی عقل کا میں ہوتی ہیں۔

الیکن مرفران گراری نے رہے زیادہ قابل الزام فوج کے افراعلے
الیڈ مارشل میگ کو قرارہ یا ہے۔ اکفوں نے واقعات سے تابت کیا ہے
کہ لارڈ میگ انتہائی خور بیندی کی دج سے سیاست وانوں اورو وسرے
لوگوں کی رائے سننا بھی نہیں چاہتے تھے بھاں تک کوا کھوں نے خود
بر طانوی محلس د فراسے بیعن نہا بیت اہم معاملات پوشندہ رکھے اور
فرانس میں برطانوی فوج کوائنا سخت بعی جب شکست سر بر کھڑی تھی، وہ آخر
کہیں نہیں بہنچا تھا۔ اوراس وقت بھی جب شکست سر بر کھڑی تھی، وہ آخر
تک اپنی بات پر اڑے رہے اور کی معین کے اکھوں نے پاشند بل اور
کا مرب کی جبناہ کیچڑ بیں اپنی غلط بیش قدمی جاری رکھی ، بیاں تک
کا مرب کی جبناہ کیچڑ بیں اپنی غلط بیش قدمی جاری رکھی ، بیاں تک
مقتولوں اور مجودوں "کی فہرست بیں داخل ہو کئے غینمت ہے کہ ممان میں ہاہی کی آج اس کے مرب ہے بعدع سے کا ممان میں باہی کی آج اس کے مرب ہے بعدع سے کہ جارہی سے ۔ اس کے مرب ہے بعدع سے کی مرب ہے۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی سے ۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی سے ۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی سے ۔ اس کے مرب ہے بعدع سے کی مرب ہے۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی سے ۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی سے ۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی سے ۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی ہے۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی سے ۔ اس کے مرب ہے بورت کی جارہی ہے۔ اس کے مرب ہے بورت کی ہے دورت کی میں کی آج اس کے مرب ہے بورت کی جارہی ہے۔ اس کے مرب ہے بورت کی ہے دورت کی میں کی آج اس کے مرب ہے بھی جورت کی جارہ ہے ۔ اس کے مرب ہے کہ کورت کی کی تارہ اس کے مرب ہے بورت کی کورت کی کی تارہ اس کے مرب ہے بورت کی کی تارہ اس کے مرب ہے کہ کورت کی کھورت کی کی تارہ اس کے مرب ہے کی کی تارہ کی کی تارہ کی کورت کی کھورت کی کی تارہ کی کورت کی کورت کی کورت کی کی تارہ کی کے کورت کی کورت کی کی تارہ کی کورت کی کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کورت کی کی کورت کی کور

کی طرح بہایا گیا اورجب تک دہ زندہ تھاکی کو اس کی پردا بھی ذہی .

دوسرے نوگوں کی طرح سیاست داں بھی اکثر غلطی کرتے ہیں، لیکن جہوری ملک ہے سیاست دانوں کو اشخا میں اوروا قعات سے متا ٹر ہونا اور ان کا کا فار کھنا پڑتا ہے عموماً وہ این غلطیوں کو محسوس کر لیستے ہیں، اوران کی ان کا کا فار کھنا پڑتا ہے عموماً وہ این غلطیوں کو محسوس کر لیستے ہیں، اوران کی تکم لیندی کا دورد و دو مو تا اور تقید گوارا مہیں کی جاتی ۔ اس سے سیا ہی کو دوسروں کا مشورہ برالگتا ہے اورجب و فلطی کرتا ہے تو دل کھول کر کرتا ہے کہ دوسروں کا مشورہ برالگتا ہے۔ اس کے لئے کھوڑی و بہن اور د ما ع سے زیادہ اہم جیز مو تی متاب بیداکیا ہے ، ہمارے اور فود بین کی ایک شیم فوجی فضا میں پرورش کی نظام حکومت نے تکم لیندی اورخود بین کی ایک نیم فوجی فضا میں پرورش یائی ہے۔ اس کے گھوڑی کی ایک نیم فوجی فضا میں پرورش یائی ہے۔ اس کے گھوڑی کا بیان عام کے مقامی کو موجی کی ایک نیم فوجی فضا میں پرورش یائی ہے۔ اس کے کام کی کھوڑی کی بیاری حدثات میں ہیں دور اس کے کیا ہو اورخود ہیں بی بیار نا و صاف بھی یا ہے جائے ہیں۔

ہم سے کہ اجا آہے گرفوج میں ہند سانی عضر بڑھا یا جار ہاہے ، اور
بہت مکن ہے کہ تیں ہنیتیں برس کے بعد کوئی ہمند وسانی جزل ہی ہمند وسانی
ایٹج پرنم وار ہو۔ شابید و سواسو سال میں ہماری فوج میں ہند و سافی عضوالیک
معفول حد تک بڑھ جائے ۔ ہم یہ روچتے ہیں کہ آخر انگلستان نے ایک دو سال
کے اندر کر دڑوں آ و میموں کی زبر و مست فوج کیسے تیار کرلی ۔ اگر اسے ہا سے
جیسے دا فامشیر فیسب ہوئے ہوئے تو شاید اس سے زیادہ احتیاطت اور کھونگ
بھونگ کرقدم دکھا مو تائی اور بات ہے کہ اس اعلی تربیت یا فنہ فوج سے
بھونگ کرقدم دکھا مو تائی کا فیصلہ ہو جا تا اس کے ساتھ ہیں روی فوج کا
بھی خیال آ تاہے جو کچھ و دن بہلے صدفرے برابر تھی جس نے تھوڑی کی دت

میں چرت انگیز ترقی کی، بے شار دستمنوں کا مقابلہ کیا اور ان پر فتح پائی، اور اب دنیا کی سب سے جرار فوجوں میں تبھی جاتی ہے وشاید انفیں بشور ہ دینے کے لئے ایسے جنگ آزمودہ ''جرنیل منیں ملے تھے ؛

ابہمارے بیال دہرہ وون میں ایک فرجی اکا دمی ہے جہاں شریف فاندانوں کے امید وار فوجی افسری کی ٹر مینیگ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے کہا جا تاہی کرپریڈیس وہ بہت ہوسٹ یار معلوم ہونے ہیں اور بقبا کہت اپھیے افسر ہوں کے ہیں اور بقبا کہت اپھی میں سوجتا ہوں کہ اس ٹر بینگ سے کیا ب اندہ ہوسکتا ہے اگر اس کی مساتھ جدید آلات جنگ کا استعال بھی ذر کھایا جائے۔ بیادے اور سوار آج کل اتنے ہی کام آسکتے ہیں جتی رومی شرکی کی صفیر اور بیادے اور بڑی زبروست ایسے نامی ہیں جنگ کے الات ہیں موائی جہاز اکسی سے کیم ہی زیادہ کا رائد تو بیس جنگ کے الات ہیں موائی جم المنال بھی تیر کمان سے کچھ ہی زیادہ کا رائد ہوستی جنگ کے الات ہیں میں المادہ می کے استاد اور والمنتمذ برخیران سب باتوں کو سیمھتے ہی ہوں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ سمدوستان میں برطانوی مکوست کی کارگذاری
کیسی دہی ؟ ہم اس کی خامیوں کی مذہ شکایت کریں جب یہ خامیاں
ہماری اپنی کم زوریوں کا بنتیج تھیں۔ اگر ہم دنیا کے نغیرات کے دھا دے کو
چھوٹر کر کسی کھاڑی میں بناہ لیں، اپنے قدح کی خیرمنا کیں اوراپنی مالت
میں مگن دہیں گڑھ صیا کے مینڈک کی طرح یہ نہ جا بیں کہ دنیا میں کیا ہور ہاہے
تو یہ ہمارا ہی قصورہ اور میں کو اس کی سز الجھکتنی ہے۔ انگریہاں
بحرم سی کے ایک نئے سیلاب کے زور میں، زبردست تاریخی قوتوں کے
ناریدے بن کرآئے اگر جو المفیس خوداس کا احساس مذکھا۔ اس سے کیا

فائدہ کریم اس طوفان کی شکایت کریں جہیں اٹھا کر کھینک دیتاہی یا اس سرد ہوا کی جس سے ہمارابدن کا نیٹا ہے ؟ ہیں جاسئے کہ ماضی کے جھاڑوں سے ہوچا چھڑا کرستقبل کاسامنا کریں۔ ہیں انگریزوں کاشکر گذاہونا چا ہیئے کہ وہ سائنس اوراس کی بیش ہما ایجا وات کا تحف اپنے ساتھ لائے کیکن یہ بات ہمارے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے اورہم اسے بھی نہیں بھول سکتے کہ برطانوی حکومت ہمارے ملک میں تفرقہ بیدا کرنے والے رحمت پسند وقر برست اور مطلب پرست عاصر کی ہمت افرائی کرتی ہے۔ مگر شاید یہ بھی ہمارے گئے ایک ضروری آن مائش ہے اور ہمندوستان کوئی نندگی ای وقت عطام وگی جب وہ بار باراس آگ ہیں ہے وکھوٹ اور میل کو جلادی تی ہے۔ والے کو فولاد بناویتی ہے۔

## $(\Delta \Delta)$

سول ميرح اوررم الخط كالميثله

مِن تقريبًا ايك مبعنة كو نااوربهبي ربكر وسط سمّيت بي من لكهفه واليس أما والده الجعي تك أسبتال سي مي تقييل اوروفة رفتة صحتياب مبوري تقيير يمللا كېمى ككھنئوسى تقى اورتيار دارى كى كوشېش كرتى تىنى حالانكەغ واس كاچىت کچهزیاده اتھی ناتھی ،بہنیں سرنیجر کواله آبا دسے آجا تی تقبیں،میں دو تین بهفته لكفئوسي ميس رمإ ، اله آبا و مُن شايد اتني فرصت بدملتي حبّني بهار تضيب موئی،میں دوبار کسیمتال جایا کرتا تھا فارغ او قات میں اخبارات کے لئے حند مفامین لکھنا شروع کردیئے جن کی اشاعت سارے ملک میں خرب ہوئی ۔اس کسلیفیا بین کا عنوان تھا" ہندوستان کدھرحارہا ہے" اوران مضامین سی میں نے واقعات عالم کانقلق مندوستانی حالات سے بتا کر این وا نعات کاجائزہ کیا تھا۔ بیمضامین بہت مقبول ہوئے بلکہ بعد میں مجھے معلوم ہواکہ كابل اصطهرآن مير بعى ان مضابين كالرجه فارسى زبان ميرشا نع كيا كياج لوگ حالات حاصرہ اورحبد پیمغربی افکار اور خیالات سے واقف ہیں ان کے لئے ان مضامین میں نکوئی ندرت بھی ذکوئی جدت بلیکن مہند دستان میں میم لوگ اپنی خانگی شکلات اورمصائر علی اس قدر کھنے موے ہیں کہ میں مطلق خبر بنیں،

ه قانونی سنا دی۔

کدد سرے ملکوں پرکیا گذرہی ہے بھرے مضامین کوجمقبولیت حاصل موئی اس سے بنز مہت سی اور علامتوں سے یمعلوم مواکسم لوگوں میں بھی زیادہ و سی سے نیادہ و کا سے نیادہ و کا سے نیادہ و کا سے دیادہ و کا سے دیادہ

والده اسپتا کرست رہتے عاجز آگی تھیں اس کے ہم لوگوں سے انھیں الرا آباد وابس کے جانے کا فیصلہ کیا۔ ایک وجدیجی تھی کریری بہن کرشا کی سنت کا علان حال ہی ہیں ہوچکا کھا اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ قبل اس کے کہیں اچانک پھرجیل خانہ بہنچا دیا جا وس جس قدر حلد مکن ہوشا دی سے فرا خت کریں اچانک بھرجیل خانہ بہنچا دیا جا کہ اندازہ نہ تھا کہ کتنے دن اور مجھے آزاد ہے ویا جا می کا نگریس کی طرف سے سول نا فر ان کی تحریب با قاعدہ جا جا میں اور اس کے علاوہ میسیوں دیگر انجمنیس اور ادا اس حال کا نگریس اور اس کے علاوہ میسیوں دیگر انجمنیس اور ادا اسے خلاف قانون قرار دیے جا چکے ستھے۔

شادی اکتورکے بیسرے ہفتہ میں بھام الدا با دفرار پائی اوریہ بھی طے ہواکہ مرد جسول قانون بھاح کے مطابق عقد کیا جائے۔ جھے اس بات سے نوشی ہوئی حالا مار ہے جائے اس بات سے نوشی ہوئی حالا مار ہوں ہم اوگوں کے طے کرنے اگر کی سوال ہی پیدا نہو تا کھا۔ دو مختلف ذاتوں بینی بریمن اور غیر رہم ہن کے درمیان برشتہ قاہم کیا جار ہا تھا اور برطانوی سندی قانون کے مطابق یہ عقد جائز بہیں ، لیکن فوش قسمتی سے اس زانہ میں ایک نیا سول نکاح کا قانون بنا تھا، جس نے ہمیں تمام پر لینا نیوں سے بچالیا۔ اس و قت و دقانون را کی جی اور دومرا قانون جس کے مطابق میری بہن کی شاوی ہوئی، صف ہن ڈوک میں اور دومرا قانون حس کے مطابق میری بہن کی شاوی ہوئی، صف ہن ڈوک میں ایس قبیل کے دیگر خاص ہیں نہیں ایس قبیل کے دیگر خاص ہیں نہیں ایک ناموں سے میں نہیں ایک فریعتی کا شار لوج بریدائش یا ہوجہ تبدیلی دین ان مذا ہمیں ہمیں نہیں لیکن اگر فریعتی کا شار لوج بریدائش یا ہوجہ تبدیلی دین ان مذا ہمیں ہمیں نہیں

موسكما تو پھر سلے قانون كى طرف رجع كرنا ہومات اور يديدا قانون فريقين سے اس بات کامطالبہ کرتا ہے کہ وہ تمام شہور مذاہب سے انکار کریں یا کم از کم یہ بیان داخِل کریں کہ ان کا کوئی تعلق ان سے نمیں ہے۔ یہ بلاضور سے انکار بت تكليف ده علم مو تات ادر اكثر لو گخصي كوند بني نهير كها جاسكتاليكن وه اس تشم كا غيرضروري اعلان كرك برميترض بوت بين اس قا نون سے فائدہ بنير الطالسكة يانخلف ذابب ك كرط لوك ان تأم بالول كى مخالفت کرتے ہیں جن سے آپس کے شادی بیاہ میں اَسانیاں سٰچیا ہوں،اس کا نتیجہ يسبونا كركر كم مجورموكريا توانكاري بيان داخل كرت بين يالحف حدود قالون میں رہنے کی خاطرصرف زبان سے تبدیلی مذمہب کا اعلان کرنے پرمجبور موجلتے ہیں۔ ذاتی طور ریس تو محلف فرقوں کے درمیان شادی بیاہ کا حامی ہوں، لیکن خواہ اس کی کوئی حایت کرے یا نہ کرے بیہ بے معضروری ہے کرسو آ نکاح کا ایک عام قا نون ہوجس کا اطلاق تمام بذام یب کے کو گوں پر معو اور ان كوامازت وى جائے كر خرب كى تبديلى ياكبى دين كوترك كرنے كا اعلان كئے بغيراً بس ميں شا دى بياہ كرسكيں -

یروسی کے شادی بغیر کسی دھوم دھام کے نهایت اورے طریقے پر ہوئی-ہندوسان میں شادیوں کے وقع پرجو بکھیر ااور دھوم دھام ہوتی ہر دہ مجھے یوں بھی نالبند ہے۔ پھروالدہ ہیار تھیں اور علا وہ اس کے سول نا فرمانی ابھی جاری تھی میرے بہت سے ساتھی جیل خانہ میں تھے، ان حالات میں کوئی الیں بات کرنا جس سے جشن کی صورت مپدا ہو ہے وقع ادر نامناسب تھی، جرن چند اعزاا ور مقامی دوستوں کو میں نے شرکت کی دوستوں کو بی طال کیمیرے والد کے بعض قدیم دوستوں کو بجاطور پر پیرطال کھی ہوا کہیں نے الفیں اس موقع پر عداُنظرانداز کیا۔

تا دی کے سلسلہ میں نیوتہ کا جو مختصر ساخط ہم لوگوں نے بھیجاوہ ہم ڈر تا ان نوان ادر لاطینی سے انحطیس لکھا گیا تھا، یہ ایک جدت بھی اس لئے کہ نیو سے سہنے ہیا تو ناگری یا فارسی سے انحطیس لکھے جائے ہیں اور علاوہ فوجی یا عیسا کی مشنری حلقوں کے کسی حکمہ لاطینی رسم انحط میں ہمنے کا بائل رواج ہی ہمیں ۔ یس سے بجر برے طور بر لاطینی رسم انحط اختیار کیا تھا بھن یہ یہ دیکھنے کے لئے کہ مختلف لوگوں بر اس کا کیا اثر ہوتا ہے ۔ اس نیو سے یہ دیکھنے کے لئے کہ مختلف لوگوں بر اس کا کیا اثر ہوتا ہے ۔ اس نیو سے کے سخل ہوافق اور خالف و و لون طرح کی رائیں معلوم ہو میں لیکن زیادہ کو سکے خالف ہی تھے۔ بہت تھوڑے لوگ بلائے کئے تھے، اگر اور زیادہ لوگوں کو نیوتہ بھی جاتا تا تو نجا لفت بھی اور زیادہ ہوتی ۔ کا ندھی جی بے بھی ہری اس جدّت کو نالیہ خدکیا .

گولاطینی دیم الخط مجھے ایک عرصہ سے پندہے بیکن نہ میں سکا قائل ہوں اور دسط الیہ میں ہوں اور دسط الیہ میں ہوں اور اس کی کا میا ہی سے میں منا ترضر ور ہوا اور اس کی ٹائیدیں دلائل بھی خلصے وزنی ہیں، لیکن اس کے اوجود میں اس کا حامی ہنیں ہوں اوراگریں اس کا قائل بھی ہوتا اور تھی ہیں خوب جانبا تھا کہ ہذد ستان کے موجود و حالات میں اس کو اختیار کرنے کا ذر ہوا بر امکان ہنیں ہے۔ قوم پرست، نہ ہب بر سب اس کی اور جدید عرض ہرگروہ کی طرف سے اس کی برست، ہند و مسالان، قدیم اور جدید عرض ہرگروہ کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی جائے گی اور یہ بھی میں جانبا ہوں کہ یہ خالفت محض جنہ باتی شیں ہوگی۔ رہم الحفظ کا اور اور اور کا بہت ہی گہرانوں سے اور رسم الخط کی تبدیلی اس زبان کے لئے ہمیت زیا دہ اس میں سے جس کا ماضی شانداد تبدیلی اس زبان کے لئے ہمیت زیا دہ اس میں سے جس کا ماضی شانداد

رائے۔ رسم الحظ بدلنے کے ساتھ الفاظ کی شکیس بدل جاتی ہیں اوازیر بن ل جاتی ہیں اور خیالات بدل جاتی ہیں اور خدیم اور حدیدا دب کے در میان ایک نا بل عبور دیوار حائل ہوجاتی ہے اور قدیم ادب ایک ایسی اجنبی زبان کا ادب بن کروہ جاتا ہے جوم دہ ہو چکی ہے، جس زبان میں کوئی ایسا ادب موجود ہنیں کراس کی صفاظت کی صورت ہو وہاں البتہ یہ تیں کرکے دیکھ لینا چاہیے لیکن مہندو متان میں رسم الحظ تبدیل کرنے کا میں تقور کھی منیس کرسکتا خصوف لیکن مہندو متان میں رسم الحظ تبدیل کرنے داور انمول ہے اس کے کہارے اور انمول ہے بلکاس لئے بھی کہ ہاری تاریخ اور ہماری ذبی تر بہت اس سے والب تہ ہے بندی کر ماری تاریخ اور ہماری ذبی تر بان کو لے رحمی سے دائے کرناچا ہے تبدیل کرنے کے میمن میں کہم اپنی زندہ زبان کو لے رحمی سے دائے کرناچا ہے تبدیل کرنے ہوئے گا ہوں سے عوام الناس کی ذبیری ترقی بالکل میں دو ہوجا ہے گی ۔

کین مہندوستان میں بیسکا اب صرف ایک علمی کم کر مہیں ہوا درمیرے نزدیک سے اصلاح کے سلسلیس دوسرافدم یہ ہوگا کر سنگرت کی مختلف شاخوں بعنی مہندی ، بنگالی، مرمی اور گجاتی کے لئے ایک مشترکہ رہم الخطافت یا درکیا جات اس ایک اور ان بیس بہت زیادہ اختلاف بھی بنیں ہے اس لئے ایک شتر کر رہم الخطافت بارکر لدیازیادہ دشوار نہوگا جس کی بدولت یہ چاروں زبانیں ایک دوسرے سے قربیب زموجائیں .

منجلہ بڑاف انوں کے ایک بداف انہ بھی ہادے انگریز حکم انوں نے تمام دنیا میں شہر رکر رکھا ہے کہ مندوستان میں کی سوز با میں رمجھے حکیجے تقداد اس دقت یا دہمیں ہے! ) مانج ہیں اور یہ بھی ایک عجیب بیجیب واقعہ ہے کہ بہت مقورے انگریز ایسے ملیس سے جدنمام عمر مردوستان میں گذار

يين ك بادجود ان مينكرون زبانون ميس سه ايك زبان بيم معولى طوريه جائت مول، برلوك تمام زبانون كوايك مى درج مين شاركرت بين اس كانام در ناكواليني غلاموں کی زبان رکھا ہے (لاطبنی زبان میں ورنا کے معنی میں خانزا وغلام) ادریم میں سے اکٹر لوگوں سے بغیر جانے بوجھے اس اصطلاح کواضیار کرلیا ہے دافقی یہ حرت کی بات ہے کہ یہ انگریز لوگ ساری ساری عرمبذہ ستان یں گذارویتے ہیں لیکن ہاری زبان اتھی طرح سکھنے کی زحمت گوارا انہیں كرت، ان لوگوں سے خانسا موں اور آیاد کس كی مددسے ایک عجیب زبان ليجا كى ب، جوايك طرح كى كدف بيط كورآنتا بى بهندوسانى بيديد اسى كومل إن بتحقة بن جيد مند كورام اشرت ادرند كى ك متعلق وه السين الحتون أورخوشاريوس كى بالوس سے حالاكت معلوم كرتے ہيں اس ملے مبروشا في ببان كمتلق ان كى علومات كاو احدارايه كفرك لؤكراد ربير يتوت مب جرسمينه این زبان تورم مرفز کرصاحب لوگوں سے الفیس کی ڈیٹی کھید فی زبان میں بات چيت كرت من اس خيال سے كركو كى اور زبان صاحب نجيمي نہيں سكتے انگريز وكون كويه بالقل معلوم بى تغيس كرم ندوستاني زبان بيس نيز ديگر ملى زبانوسي ہرشم کا اعلیٰ ادب ہوجود ہے۔

 زیاد ه منین بوتی اوربساا وقات ایک بی زبان کم مختلف بولیو*ں کوج* مقامی طور میر بولی جاتی ہر محصن علی ترمنب کی خاطر اس زبان سے درجیس شار کردیا جا اے ہند دستان کی دسعت اور رتبہ کو د ملصنے بُو نے مجھے تواس مات ریتجہ سوتا ہو کیما ( اتنی کم را بن کمیون میں رورکے اس رنبہ آبادی سے مقابلہ سمیحے و معلوم ہوگا کہ ہم لوگ بیماں باعتبارزبان ایک دومرے سے بہت زیادہ قریب ترمیں ۔ البکر جونگ بے پیٹھے لکھے لوگوں کی نفداد بہت زیادہ ہے اس لئے کوئی مشتر کومعیاری زمان منیں بیدا موسکی اور مقامی بولیاں رائج موکررہ ٹمئیں ، برما کو چھٹے کر مبدوستان کی خاص خاص زبانیں بیس: یمبنوسانی (جس کی دوشاخیں مرامینی اردو اوبر مهندی) بنگالی، گجراتی، مرتبی، آمال، تلنگو، ملیا کم، اورکناری او قر آگرا س میں اِسامِی اور یا ،سندهی الشو ،اور سنجابی کو بھی شابل کرلیا جائے تواس میں لویے ملک کی زبانیں اَ جاتی ہیں سوائے چند بہاڑی اور حنکلی قبائل کی بولیوں سے اس میں سے ہندی آریا تی سنل کی تام زبانیں جوشالی ،مغربی ادر سطی مندیں بولی جاتی ہیں ایک دوسرے سے بہت اللی جلتی ہی البتہ جوبی سب کی وراورى زبابيس كوبهت محلف براليكن اس بريمي سنسكرت كاببت ازراب الدير بھي سنگرت لفظوں سے بھري پرسي بيں.

مندرج بالا آکھ خاص زباکون کا ادب بہت قدیم اور گرانفدرہے۔ اور ان بی سے ہرائیب زبان آج ایک بہت دسیے علاقے میں بولی جاتی ہو مراسا نی علاقے کے حدود کمبئ تعین طور پر تبلائے جاسکتے ہیں، بونا پنے یہ زبانیں بولنے والو کی تحدا د کے لحاظ سے ، دنیا کی بڑی بڑی ذبالوں میں شارکی جاسکتی ہیں۔ د کردڑ آدمی بنگالی زبان بولتے ہیں، جہاں تک ہم ندوستانی کا تعلق ہو ججھے صبحے اعداد تو یا د منیں بڑتے لیکن میرا خیال ہے کہ اس زبان کی تملف ہدیوں کے بولنے والوں کی بقدا دہم اکروٹرسے کم بہیں اس کے علادہ اس زبار بے مقورًا بہت بیجنے والوں کی ایک بہت بڑی بقدادا درہے جو پوریے ملک میں بھیلی ہو کی ہے، ظاہرہے کر اس تم کی زبان کی ترقی کے لئے برقے امکا ناسی ہے

ے بہنددستانی زبان سے حامیوں نے حسب فیل اعداد د شار دے ہیں ا بچھے چھے منیں معلوم کریہ اعداد سلسلہ کی مردم شاری سے جمع سے گئے ہیں پاسلسد کی مردم شاری سے ۔ لیکن میرامیال ہے کہ سلسہ بی کا مردم شاری سے لئے گئے ہیں ، اور اگر موجودہ اعداد و مشارجع کئے جائیں لوّ اس مرتبہ اوّ زیادہ اصاف فرنظ آئے گا۔

| لمين | ن) سروس | المندى پنجابئ اددراجستها إ | مبندشتاني دستموليت |
|------|---------|----------------------------|--------------------|
|      | 4924    |                            | بنكاني             |
| "    | 44.74   |                            | تلنگی              |
| "    | 1010    |                            | مرمهی              |
| "    | IA IA   |                            | مامل<br>ر.         |
| "    | 1. 12   |                            | م کناری<br>مرط     |
| "    | 1. 51   |                            | ارٹر یا<br>گل ج    |
| "    | 9 14    |                            | تجراتي             |
|      |         | مهيز المار                 |                    |

ليزان ۸، ۲۷۹ س

بعض زبانیں مثلاً بہتو، آسامی، ادربری رج نسانی ا درمقامی دونوں اعتسبارسے ایک بالک مخلف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں) آس فرست میں شامل منیں ہیں - فہرست میں شامل منیں ہیں -

یسنسکوت ذبان کی شخم میادوں پرقائم ہے اور فاری زبان سے اس کا گرافتلی ہو،
چنانچدونوں زبانوں کے فرانوں سے یہ الا مال ہو کئی ہے اوراب تو کچ ورسے انگریزی
خبان سے بھی اس نے استفادہ کیا ہے ، جنبی ہندیں صرف درا دری علاقہ ہی ایسا
ہی وحک اس کوسکھنے کی جان تو اگر کوشش کر دہے ہیں ۔ دوسال ہوئے ساسہ یہ بھی وحک اس کوسکھنے کی جان تو اگر کوشش کر دہے ہیں ۔ دوسال ہوئے ساسہ یہ کی وحک اس کوسکھنے کی جان تو اگر کوشش کر دہے ہیں ۔ دوسال ہوئے ساسہ کے کھی اس سے جھے صواح ہوا کہ ہما سال
کا کام کر دہی ہے جندا عداد وشارشائع کئے کھی ، اس سے جھے صواح ہوا کہ ہما سال
سائمن کی کوشش سے اماط موالد داس کے اندر ہندی ذبان سکھ لی ، ایک ایسے
ادارے کی کوکشش میں کو سرکار کی طرف سے کوئی مدور سلے بہت قابل
ادارے کی کوکششش میں کو سرکار کی طرف سے کوئی مدور سلے بہت قابل
ادارے کی کوکششش میں کو سرکار کی طرف سے کوئی مدور سلے بہت قابل
ادارے کی کوکششش میں دبان سکھ لیتے ہیں دہ خود بھی اس زبان کی
سالین کا کام کرنے لگتے ہیں۔

کرنا چاہیے کرانتمالیندی کے رجحانات کورد کا جائے ادر بول چال کی نہان جو عام طور پر رائج ہے اسی طرح کی ایک بل جلی ادبی زبان ہدی کی جائے، جنگلیم عام مبور گی تب تو لاز آ اس کا منتجہ ہی نظے گا ، لیکن اس وقت بمنوسط طبقہ کے کچھ ہوگے جو اربی ووق اور طرز انشاء کے ما خدادراستا دسچھے جاتے ہیں تبدیمتی سے بہت زیادہ تنگ نظر اور لکیر کے نقیروا فقے ہوئے ہیں ۔ یہ لوگ بس ایک مردہ قالب ادد فرسودہ نہان کے محادد دل میں المجھے ہوئے ہیں جس میں مذکو کی زندگی ہوئے این قوم کے عوام الناس کی زبان سے کوئی تعلق ہے اور ذونیا کی دومری زبان سے کوئی واسطہ۔

بعض ہوگوں کا گمان ہے کہ شاید انگرنزی ہمندوستان کی مشرکہ عام نبان بن جائے گی بلین مجھے تو بہ خیال بالکل دور از کارادر لغیرہ علوم ہوتا ہے، اعلیٰ طبقہ سے معنی بھر پڑھے کھے ہو گوں میں مکن ہے کہ بدز بان رائج مور لیکن جمان تک کھوام النا میں کی تعلیم اور ان سے تحدثی مرائل کا تعلق ہی انگریزی زبان ہمارے لئے محض برکیا ہے یہ بھی مکن ہے کہ انگریزی زبان کا استحال کادوباری ضرور یات علمی اور فنی کا موں میں احدبالخصوص میں الاقوامی تعلقات کے مسلمل میں روز مروز بڑھا اجائے میں بدیعی مانتا ہوں کہ ہم میں سے کچھو گوں کے کے مسلمل میں روز مروز بڑھا اجائے میں بدیعی مانتا ہوں کہ ہم میں سے کچھو گوں کے کے مدین زبانوں کا جانتا ضروری ہے تاکہ دنیا کے حالات اور واقعات سے ہم لوگ باخردین،اس کے میں چاہتا ہوں کو نیور شیول ہیں علا دہ انگریزی کے فرانسی،
جومی، روسی، بینی اورا طالوی زبانیں کھانے کا بھی انتظام کیا جائے انگریزی زبان
سے بے توجی ہرگز ذہرتی جائے، لیکن اگوا قات عالم سے معلق ہم ضیح رائے قائم کرنا
چاہتے ہیں توصر ناگریزی کی عینک لگا کرند دیکھنا چاہئے، ایک ہی بھیلوا ورایک ہی
رجیان فکر کو دیکھتے دیکھتے ہاری دمنی اور دماغی صداحیتیں بالکل جوسٹے ہوگئی ہی
اور ہارے برطے سے بڑے جوشلے قوم پرست شکل ہی سے برمحوس کر سکتے ہیں کہ
ہندور تانی محاملات کے متعلق بطانوی نقط نظر نے ہمارے کیے و دفاکوا میذان
کمتامی دور اور زنگ کردیا ہیں،

ببرحال دوسری بدین زبانوں کورواج مینے کی چاہے جو کوشش کی جائے بردنی دنیاک ساتقهمار ارشتا و رفعلت بعیناً انگریزی زبان می کے دربعہ قائم رہے گا ا درایما مونا بھی چاہئے گذشتہ کئی سلوں سے ہم لوگ اس زبان کو <u>سیکھنے</u> کی كوشيش كرب بين ادراس كوشش سيس ايل مدتك كلميا بي مي بوي سي، ہم لوگ بخت حماِمت کریں گے اگراس رہان کو معملانا جا ہیں یا اس سے پورا برا فائدہ نا اٹھائیں بوں بھی انگریزی زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کسیا جاسكما *جرمام دنيا بين بِعيل كُنيُ ب*ِيّد اور *دوسري ز*باً نوں كے مقابلہ ميں بازي نے ماری سے اور اگرامریکن زبان نے اس کی جگر کہ بی و اعلب بوکر میں الاقوا می تعلقات اور بلیو کی بات جیت میں اس کارواج روز بروز برط معما جائے گا، اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ انگریزی زبان کی اشاعت کی کوشش رابرجادی ركمير،اس زبان كوهبتنا المجي طرح سكه سكة بورس كما اجماسي - نيكن میرے زیک یا کوشش جریم میں سے اکٹر اوگ کرتے ہیں کدنیا ن نے نکات اور باریکیوں کو تجمیں تفنیع ادقات سے جندا فراد اگرائیا کریں تو کوئی مضالعہ نہیں

لیکن ایک بهت برخی نقداد کے سامنے بدمقعد اگر دکھا جائے توان پیڅاو مخواہ کا ایک بہت برخی نقد درموجائے گی۔
کا ایک بوجھ ڈالنا موگا اور اس سے دوسری راہوں میں ترقی مدد درموجائے گی۔
سے افر میراخیال ہے کہ انگریزی زبان کی اس بہل کی ہوئی شکل کے سامنے بیٹا اچھا کستقبل ہے کہ انگریزی نوان کی اس بہل کی ہوئی شکل کے سامنے ربط ااچھا کستقبل ہے کہ انگریزی کا کھیا نے اوریم لوگوں کے لئے یہ فید مولا کہ بجائے معیاری انگریزی کسم المار کے انگریزی کسم کے انگریزی کسم کے انگریزی کسم کے انگریزی کسم کے لئے دوان کے انگریزی کسم کے لئے دوان کے انگریزی کسم کے انگریزی کسم کے انگریزی کسم کے انگریزی کسم کے لئے دوان کا کام وسیع بیما نوبر شروع کریں معیاری انگریزی صرف محققوں اور فاص خاص خالا ہے مکموں کے گئے رہنے دی جائے۔

فاق طوربس اس کامی مای موں کہ زوستانی زبان میں انگرنری اور دوسری بدلی نا روائی اللہ وہ میں انگرنری اور دوسری بدلی نا روائی کیا جائے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہمارے بیماں جدید اصطلاحیں بالکل بنیں ہیں، اس کے بہتر یہ ہے کہ معروف الفاظ ہی کو اختیا در لیا جائے برنینت اس کے کہنے اور شکل الفاظ سند کے ان اورع بی زبانوں نے کالے جائیں۔ فالس زبان کے مامی بدی الفاظ کے استعمال بیمعترض موتے ہیں گرمیرے فالص زبان کو ترقی دینے کا نزدیک یہ ایک بہت بڑی فلطی ہے، اس کے کہ این زبان کو ترقی دینے کا کیویک اور دوسری زبانوں کے الفاظ اور خیالات کی صلاحیت بیدا کی حالے۔

بہن کی شادی کے بعد ہی تجے انفاق سے بنادس جا نا بھا۔ وہاں میرے پرانے دوست اور دفین کار با برکت پر پر بنا و گیبا تقریباً ایک سال سے بیاد سکے اویس ان کی عیادت کی غرض سے دہاں گیا تھا۔ با بوصاحب مکھنو کے جیل یس محقے کو میں اچانک ان پر فانج کا حملہ ہوا تھا اور اب دفتہ رفتہ و مخالاالہ مور ہاتھا، سارس کے اس سفریس ایک چھوٹی سی مبندی ا دبی انجن نے مجھے ایک سیاسامددیا وراس انجن کے اداکین سے میری بڑے مزے کی گفتگو مبى بين سے يہلے توموزرت كى كرميرمفتمون كومير تنيں جائا اس مفتمون ئے متعلق ماسرین کے سامنے بات جیت کرتے ہوئے مجھے "درمعلوم ہو تاہے كربالاحرمي أنابى حدرتجا ويزان كوبتلائيس ادريس يخروجه فديم طرز کی بهندی پراعترافن کیاجراس و تت لکھی جاتی ہے جس میں یا تو سنگرت كمشكل الفاظ كى بحربار موتى سے يا ايسى پرتكلف اور سيجيب وزبان بوتى ہے جس کو کوئی سکھے ، میں نے یہ خیال ہی جرأت کرکے فا سر کیا کہ اس در باری طرز انشا کو ترک کرنا جا ہے جس کے مخاطب صرف چند ستخب لوگ ہی ہوسکتے ہیں اور اب مرندی لکھنے والوں کو عوام الناس کے لئے لكهذا حابية اوراليي زبان مي لكهذا جابية حس كوسب لوكس محد كلين قوام مصا ته تعلق بدا بوجائے سے زبان میں ایک طرح کی صداقت اور زندگی پیدا موجائے گی اور او مبول میں بھی فوام کی جذباتی قوت کا کچھ الر آئے گا. ادروہ زیادہ بنتر کام انجام دے سکیس سے اس کے علادہ میں نے میلی کہا · كەاگرىمىدى مصنىف مغرنى افكاروخيالات اورادىپ كا اورزيادەمطالىپ، كري لواس سے بہت زيادہ فاكرہ حاصل كرسكتے ادر يرجي مفيد بوكا اگر مغربی د بان کی مستند کتابوں کا نیزایسی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے جن میں حديد في الات طامر كئے كئے ميں اسى تے ساتھ ميں نے اپنا يہ فيال تھي طامِر كياكواس نقط بظرت مهدى كم مقابله مي جديد بنكالي ، مجراتي اورير في زبانيس غالباً زياده ترقى يافته كير اوريه توبعيني سي كرمقا بدم ندى كيرنكا كي زيان مرفخ کیفی کام اس زمانیس بہت کیا گیا ہے۔

غرض ان سائل پر دیر تک دیجب عنتگوا دربات چیت موئی اور بھر میں چلا آیا تجھے اس کا گمان بھی نہ تھا کومیری گفتگو اخبارات کو بھیج دی جائے گئ لیکن کوئی صاحب جو دیاں موجو دیتھے المفوں نے ایک ربور سے بہندی اخبارات میں بھیج دی۔

پھرکیا تھا ہرطرف سے میرے خلاف ہندی اخبارات میں ایک اقت بچ کئی کہ تجھے محض مغالطہ ہے ہیں سے کیوں ہندی زبان کو برابھلا کہا ادربرنگا لی گجراتی اورمری سے مقابل کرے ہندی زبان کی تنقیص کی، مجھے جاہل مطلق کہا گیا اورواقویہ ہے کہ جہاں تک اس صفرون کا تعلق سے میں وقعی جاہل مطلق کہا گیا اورواقویہ ہی بہت سخت سے سالفاظ میرے معلق کہے گئے۔ تاکہ مجھے دبایا جائے ادرمری زبان بندکردی جائے۔

مبرے پاس قوا تا وقت تھا نہیں کو اس بحث و مباحثہ کو بڑھتا الیس مجھے معلم ہوا کئی مبینہ تک بیرے جا مواک کی مبینہ تک بیرے خوا مواک کی مبینہ تک بیرے خوا مواک کی مبینہ تک بیری آنکھیں کھل گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہیں اور اگران کا کوئی بہی خوا ہوا خوار فرانس فیر مولی طور پر ذور کے ہوئے ہیں اور اگران کا کوئی بہی خوا ہو استان کی کے مرض میں بتلا ہیں ہو ذور کی اس میں موال میں بتلا ہیں ہو ذور کی اس میں موال میں بتلا ہیں ہو ذور کی اور الس کے ماحت کے مرض میں بتلا ہیں ہو ذور کی اور الس کے نا قدیس جھ گوا ہوئے لگا ہے اور المحسوم یہ موال ہوئے لگا ہے اور الک دو مرے کی میت پر حل کرتا ہے اور السامل موال کی دور سے اور السامل مور دور کی التا ہے اور السامل مور کی التی دور مرے کے لئے لگھے مور کی میں کے اور السامل میں ہوتا ہے کہ معسف اور اس اور الی کی دور سے کے لئے لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب اور کی دور سے کے لئے لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب کوئی التو ایک دور سے کے لئے لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب کوئی ہوتا ہے کہ معسف اور احراب کوئی کا لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب کوئی کی کے لئے لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب کوئی کی کوئی کے لئے لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب کوئی کے لئے لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب کوئی کی کوئی کے لئے لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب کوئی کی کے لئے لگھے موتا ہے کہ معسف اور احراب کا کوئی کی کھی کے لئے لگھے کے لئے لگھے کے لئے لگھے کے لئے لگھے کوئی کے لئے لگھے کی کھی کوئی کے لئے لگھے کے لئے لگھے کی کھی کوئی کے لئے لگھے کی کھی کھی کوئی کے لئے لگھے کے لئے لگھے کی کھی کھی کے لئے لگھے کے لئے لگھے کی کھی کھی کے لئے لگھے کے لئے لگھے کی کھی کھی کھی کے لئے لگھے کی کھی کھی کھی کھی کے لئے لگھے کی کھی کھی کھی کھی کھی کے لئے لگھے کی کھی کھی کھی کے لئے لگھے کی کھی کھی کھی کھی کھی کے لئے لگھے کی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کھی کے لئے لگھے کے لگھے کے لگھے کے لئے لگھے کے لئے کہ کھی کے لئے لگھے کے لئے لگھے کے لئے کہ کھی کے لئے کہ کھی کھی کے لئے کے لئے کے لئے لگھے کے لئے کھی کے لئے کہ کھی کے لئے کہ کے لئے کہ کھی کے لئے کہ کھی کے لئے کہ کے لئے کہ کھی کے لئے کہ کے لئے کہ کھی کے لئے کہ کے لئے کہ کے کہ کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کہ کے لئے کے لئے کہ کے لئے کے

ہیں، یا ایک مخصرے علقہ کے لئے اور عوام الناس کو نیزان کے رسیع مفاد کو بالک نظرانداز کردیا جا تاہیں۔ مجھے اس پربے حدافسوس ہو تاہیے کہ ایک طرف ہے کاراتن محت ضائع کی جارہی ہے اور دوسری طرف آنا دسیم بدان علی موجودہ جو مفید کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ ہندی اوب کا ماضی بہت شاندار رہا ہے، لیکن لینے ماضی بروہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ مکتا، مجھے یقین ہے کہ اس کا تقبل بھی بہت شاندارہ اور مہدی دندہ نیس رہ مکتا، مجھے یقین ہے کہ اس کا تقبل بھی بہت شاندارہ اور مہدی محالت اور مہدی کو اس کا تعبل کی بہت شاندارہ اور مہدی کہ محالت کی جارہ کی جا

أزادى ماصل زكى جائے اس وقت تك زضحانت ترتى كركتى بى ز أوب ؛

## (04)

فرقه برستي اورجعبت ليندى

مبری بین کی شاد می تقی اسی زمانه میں پورپ سسے میر خبراً يُ كه وتفل بها يُ بثيل كانتقال موكيا - وه ايك عرصه سي مبار تحقي ادر اسى علالت كى وجب ان كو قيد خا دست راكم ديا كيا لخعاً ان كى وت بمولوگو ب ے لئے ایک اندوہ ناک سانحہ تھا اور بیخیال کرے دل اور مبھا حا تا کھٹا ک ہاری جدوجردا بھی جاری ہے اور ہمارے مقدر دمنا آیک ایک کرکے دنیا سے ا<u>تحقتہ چلے</u> جار ہے ہیں! وتھل بھائی کی تقریف بیر ایوں تو ہرے ؟ کہاگیا لیکن سب سے زیا دہ تعریف اس بات کی گی گئی کیمبندوستا نی مارکیمند میں اتھوں بے اپنی قابلیت کاسکہ جایا اور اسمبلی کے صدر کی حیثیت مەببىت كامياب رسىے بىرتىرىيىس يىن مگە بالكل درست تىقىي كىكن جە بار باران کا ذکر کیا جا تا کھا تو مجھے اس سے حرصہ ہونے لگی کدکیا ہندوستان میں ایسے او گوں کی بچھ کی ہے جو اسمبلی کی صدارت کے فرائفن قابلیت کے ساتدا خام دے سکیں یاج یار لیمنٹ کی رکنیت کے اہل موں اس توسمحقتا ہوں کہلے دے کے صرف ہیں ایک کام ہے جس کے لئے دکالت کے بیشدنے ہم کو تیار کیا ہے اورمیرے نزدیک و تقل بعائی کی حیثیت اس سے کہیں 'یا دہ بلند متی ، دہ ہرند کوستان کی جنگ آزادی کے امک بہت بڑے سور ما اور سیا ہی گئے۔

نوبرے بہینے مس مجھے بنارس حانے کا اتفاق ہوا۔ ہندو یونیورسٹی کے طلبا *دنے مجھے تقریر کرنے کی د*وت دی می*ں نے اس دعوت کو نبول کر*لیا ادرایک بہت برسے جلسمی یونورسٹی کے واکس چالساریڈت مدن موہن ما او یا کی زیرصدارت میں لے تقریر کی ۔ میں نے اپنی تقریر کے دوران میں فرقد کیستی کے متعلن بہت کچے کہاا در پر زور الفاظ میں ہرقتم کی ذہنیت کی مذہب کی الخصوص مندومها سحاكي وكنور كومي في ببت براكه والاليكن ميس في جو كيدكها اس س يبل سيسوج كاركوزيا ده دخل ز كفاد ايك مرت سيخلف عاعول کے فرقہ ریستوں کی روز امزوں رجبت بسندی کودیکھ دیکھ کر مجھے فقتہ آیا گھا ادراس موضوع برتقرير كربية وتت جب مجهير جش آيا لوق در آاس عقته كالجى كيد اظهار موكيا يس اس وقت مندور س عبلسين تقرير كروا كفا اس لٹےمسلانوں کے اعال کی ندمت کرنے کا یہ کوئی موقع نی تھااور ہیں نے عداً صرف مہندو فرقد پرسنوں کی رجعت پندی پر زیا دہ زور دیا ، گرتقر پر کرتے وقت تجيم يدخيان آياكمالوي جي علمه كي صدارت كردسي مين وه مرد مهاسما کے دکن رکین رہیے ہیں اس سے ان کے مذیر مہاسمعا کویہ بابی سنا نا درا امناسب بات متی مکن ہے کریے خیال مجھے اس نے ندر ہا ہوکر اس زاریں انفيس مهاسبها سے کچھ زیادہ تعلق بنیں رہا تھا ادر ایسامعلوم ہوتا تھاکہ مهاسبما کے نئے تیزمزاج لیڈروں نے انفیس مہاسھاسے نکال اہر کردیا ہوجب نک مالوى حى مهاسبهماك روح روال ليب اس وقت مك مهاسبهما با وجوداين فرد برستی کے میاسی میڈیت سے رجعیت کیدائیں سوئی تھی ایکن بعد میں حل کر اس کی رجبت بیندی سے لئے ایک متم ادرا میازی خصر صیبت بن می متی ادر مجھے اپنی حبکہ یدیقین تھا کہ مالوی جی کواس سے کوئی سرد کارمنیں بر ملکہ وہ

اس کو نائب ندکرتے ہیں ، پھر بھی جھے بعد میں بیٹسوس ہوا کہ میرے لئے یکسی طرح بھی مناسب نرتھا کہ ان کی دعوت سے ناجائز فائدہ انتھا کہ ایسی باتیں کموں جس سے وہ مختصے میں پڑھا میں، دافعی مجھے اپنی اسٹلطی یربہت اضوس ہوا۔

ایک اوٹلطی بھی مجھ سے سرزو ہوئی جس کا مجھے افسوس ہے کہی تخف نے بندلیے ڈاک مجھے ایک قراروا دکی نقل بھیجی اود لکھا کہ اجمہ میں سند و نوجو انوں کی سی انجس نے اس کو پاس کیا ہے۔ بدر دولیوش بہت زیادہ قابل اعتراف تھا جانچہ میں نے بنادس والی تقریر میں اس کا بھی حوالہ دے ویا حالا نکہ بعد میں مجھے حکوم ہوا کہ کی انجن نے اس قسم کا کوئی رزولیوشن (قرارداد) کمیں منظور نغیبر کریا اور ہم لوگوں کو محف دھو کہ نے کہ بہر قو ف بنا باگیا۔

خاموش رہنے کا کوئی موقع نہ تھا ، جنائي ميں سے مہندہ اور ملم فرقد رہستی پر ایک مضمون لکھا جومیراخیال ہے کہبت مال تھاادراس میں میں نے ثابت کیا تقاكران دونوں میں سے کوٹی تعیقی فرقه برستی بھی ہنیں ہے بلکہ تحض سیاسی ادر معاشرتی رحبت لیندی ہے جوفر درگیٹی کے معیس میں تھیا کو کام کردی ہے التفاق سے میرے پاس فرقہ پرست کیڈروں کی تقریروں اور بیا اول کے تراث موج د ملقة كوس فررك برات اخبارات س كاست كرجيل خامه كُفَّيام مِن مِع كُ مُق مادريرك بإس اتناز باده مواد جم موكما مقاراً بك اضاری مضمون کے لئے ان سے پورا فائدہ الحا امشركل ہو كھيا كم سندوساتى اخبارات میں میرے اس مضمون کی بہت اشاعت مولی اورتعجب کی یہ بات ہے کہ فرقہ پرست ہندوا در فرقہ پریٹ مسلمان دونوں میں سے کئی کی طرف سے اس کا کوئی جواب بہنیں دیا گیا حال نکدووں کے متعلق میں نے اس مقتمون مں بہت کھ لکھا تھا۔ ہندومہاسماے رہا جفوں نے مجھے کا لیاں تک دی تقيين أب بالل خاموش بوكر مبيّه كئ مسلمانون كي طرف سيصرف مرحد اتبال نے دوسری کو آمیز کا نفرنس مے سعلی میرے چنبایات کی توبد کرسے ک كوست ش كى ليكن ميرك ولائل كاكونى جواب الفول في بهي ذديا. المفيس کوجاب میت ہوئے میں نے یہ تحریز بیش کی مقی کر ایک نا تنبرہ اسلی (Comstituent) منعقد كرك مام ياسى ادر فقد وارا فرساً وكالقنفيد كناچائيئيداس كابورس الكيا وومضامين اور فرو كرستى ير تلهيديد ديك كركه ال مصاين كومبت مقبوليت حاصل بو ي اورجونوك ن سائل ب خوعفدو فكركرك كي قابليت ركهت بي الفوس يح بحى ان مضايين كويذكيا مجم يرى وي ريد تومبرهال مي جانبا مقاكرين اين جادويا بي كرورس

ان جذبات بہرگر قابوس پاسکتا ہوں جو فرقہ پرست میں کا م کرہے ہیں ہوا مقصد توصرف بد افرار کو ان کھا کہ فرقہ پرست رہنا دُں کا اتحاد ان لوگوں کے ساکتہ ہوگیاہے جوہند دستان اور انگلتان ہیں سب سے زیا وہ رجعت پندلوگ کہے جاسکتے ہیں اور یوگ فی انجیقت سیاسی اورسیاسی سے بھی زیا وہ معاشرتی اصلاح اور ترقی کے وسمن ہیں ان کے جلد مطالبات میں سے ایک مطالبہ بھی عوام الناس کے فائدے کے گوگوں کو فائدہ بہنچایا جائے میراتوفقد کی عرض صرف یہ ہے کو اعلی طبقہ کے گوگوں کو فائدہ بہنچایا جائے میراتوفقد مسلمانحا دی جو کوششیں بار بار کی جاتی ہیں اس میں شکر ہینی کرمیفید ضرور ہیں لکن میرے نرویک اس وفت تک ان کوششوں سے کوئی نیتے جہ ہیں لکن میرے نرویک اس وفت تک ان کوششوں سے کوئی نیتے جہ ہیں کوئی ایساج دو ہے کرائحا فات کے جمل اس ب وجو سیجھنے کی کوشش شرکی میں کوئی ایساجا دو ہے کرائحا و آب ہی آب ہوجائے گا۔

کرلی هتی اس کئے سرکاری ملازمتوں میں ان کا حصّہ کم تھاآن تام وجوہ سے ان کے متعلق حکوم کے طرح طرح کے شہات اور خطرات تھے مرفلا ف اس کے مبندوڈن نے زیا وہ شوق سے آ *گے بڑھ کر انگریزی ز*یا*ن کھی ا*ر کلرکی کی ملازمتیں حاصل کیر اس سے حکومت نے بھی انڈازہ کیا کہ

مندوزياده آساني سے قابوس آسكتے ہيں۔

اس کے بعدوہ ووراً یا کہ اعلیٰ طبقہ کے اگریزی ٹرھے لکھے لوگو ل میں جدبيتم كي ذمبنيت بيدا بونا شروع بهوئي ا درج نگه تعليم حيثيت سيمسلا ل لیکھے رہ کگئے تھے اس کئے قدرتاً صرف ایک خاص طبقہ کے سیندو کوں ہی تاک جذبه وطنيت محدودريا ، اس وطنيّتَ كا اظهارتها بيت مي ملائم ( ورحدور ج فوشامراً الغاظيين مواكرة الحقا. ليكن حكومت اس كو بهي كب ندر كرتي لقي . اس الے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب سلمانوں کے سرمیہ الاتھ رکھا جائے اور انھیس وطن ريستى ك اس بي خطرك سے علي درة ركھا جائے - جهال تك ملما نول كالتلق مقاالكريزى تعكيم كانه حاصل كرنا بجائے خودان كى ترفى کی دا ہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی ، لیکن رفتہ رفتہ اس بکا وٹ کا دورسوجانا بھی تقینی تھا ، چنانخ برطانیہ سے بوری دور اندلیثی سے تقبل ك ك أنظام كرنا شروع كيا اوراس كام من مرسيداحدفا تعبي مماا ، سے طکومت کو بڑی مدد ملی .

ملائون كي ابترهالت ا دربالخصوص تعليم بم براا نسوس مواعقا اوريه ديكيه كرمي ان كوتكليف موتى عنى وحكومت بين سلائول کاکوئی افرسے مادسوخ، اپنے دومرے بمعصروں کی طابع وہ جمیم طانبہک بهت برطب مداح محق اور لورب مح مغرف تو ان برا وريسي كميرا افر والا-

انیویں مدی کے آخری کیاس سال کا وہ زمانہ سے جب یورب بلکہ دیاں كهناجا بيئة كامغربي يورب ابني تهذيب اورترفى كيشاب بيرعقا اورملاحوت زديد الأعالم بالبواتقا ادرمن خرمون كابدولت اس كوعظرت تعبير بوتى وهي نايال طورينصك شهرد يرتقيس اعلاطبقه ك لوگ ابن موثق المآ الدجائدادول يرقبض جائے اطبيان ورهين سي سيف كتے بلكاس مي برا براصا ف كرية جات مق ان كوزره برابريكمان د كفاكران كم مقابل كوئي اوروعوملا بمی کبھی پیدا *ہوسکتا ہے ۔ بی* آزاد خیالی کی ترتی کاء مدتھا اور پیڑھو<sup>ل</sup> کی **طب**یم الشا متقبل کالیتین دانش رکھتا تھا۔ اس لئے یہ کوئی تجب کی بات نہیں کہ جو مندران دیاں اس زمانیں مگئے وہ بھی ان حالات اور حزیا لات سے س از ادر مرعوب موے بشروع شروع میں مہدوزیا دہ تعداد میں سکئے اور پررے یوریب بانفعوص انگلتان کے مّراح من کوابس توٹے لیکن رفتہ رفتہ آنکھیں اس ظاہری دمک کی عادی موے لکیں اور بحرکا بہلا بدہ چاک بھارکستدرج رعب الرائینیے کی کیفیت بورپ کے بیلے سفریں طاری ہوئی اس كانايان شوت جا بالماسي بولاهاء مي جب الغول المكاتان كا سفر کیا اور و بال سے ج خطرط انھوں نے لکھے ان میں اپنے آثرات کا ذکر كياست ايك خطيس ده المعت بين "اسس كاخلاصه به ي كرمندوسان میں انگریزوں کی بداخلاتی اور مندوستانیوں کو جانوروں سے بھی زیادہ حيره ذليل مجمنا كومبرے لئے قابل مسانی بنیں لیکن میں مجسّا ہوں کہ ہم لوگوں سے نا واحفیت کی بزا پروہ ایسا کرتے ہیں اور میرانو خیال ہے کہ ہم لوگوں كے متعلق جرائے الحول نے قائم كى تبے وہ زيا دہ غلط ميمي نہيں ہو الكريون كى بيجا مقرعية كي بغيرس مج كهنامون كرم بندوسًا في خاموا و بخي عبقاً

ے ہوں یا نیچے طبقہ کے ،سوداگر ہوں یاسمولی دوکیا ندار تعلیم یا فتہ ہوں یا جا ہل جب ان کامقًا بلتقیم اخلاق اولیا نداری میں انگریزوں سے کیاجائے تومعلوم موكا كوبي ننبت سيجوايك گذه جالور كوايك غربصورت ادرلائق الناك سے ہوتی ہے انگریز اگر سندوسانیوں کو ہرول اور جانور مجھتے ہیں تو ان کے یاس اس کے وجوہ مجھی میں ..... جو کچھ میں نے بہاں ویکھاہے اور مرروز دیکھتا ہوں وہ ہنگہ دستان کے باشندوں کے تقدور میں بھی تنہیں أسكتاه ه تام روحانی اور ما دی خربیان جوایک انسان میں بونی حب مبئیں الله رتعالى في يورب كواد ربالخصوص الكلتان كوعطا فرما كي بن " له يورب اوربطانيه كى اس سے زياده تعريف كوئى اسفاق بنيس كرسكا اوراس سے صاف ظاہرے کرسرے رست زبادہ مرعوب اورمتا تر ہو تھے تقىمواز نه اورتقابل كے لئے بوٹ بدانفاظ الفوں نے استعال كئے اس ك ايك وحرشا بديه تهي موكه وه ايني فوم كوعفلت كي منيذ سي تصبخ الراشانا چاہتے تھے ادر شرمندہ کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ بھی رو تی کی طرف قدم بڑھائیں لنگن اس میں شک میں کرتر تی کا یہ قدم وہ مغربی تعلیم ہی کی طرف طاماً چاہتے تھے اور انفیس بھیتین تھا کہ بغیر مغربی تعلیم سے ان کی حالت روز بروز کم زور اور بست موتی جائے گی اگریزی تعلیم حاصل کرنے کامطلب برتھا کہ سرکاری للازميت ملے . امن عبين سے روزي لملے اعز از اور رسوخ ع اسل برور خيانجوا كھوں نے اس قیم کی تغلیم کورواج دینے کے لئے سلانوں کو اپناہم خیال بنانے میں تمام تر

ے یعول اس کون کی کتاب احتراق کی کانج وطنیت است نفل کیا گیا ہے۔ معرف Hans Kohnis Nationalism in The Coast

توجود قف کردی. وه کمی دوسری طرف اپنی توج کومنتشر کونا نہیں جاہتے تھے ملانوں کے مجود اور جھک کر بندری طرف اپنی توج کومنتشر کونا نہیں جاہتے تھے طرف بور ترو امہد و و و کی کوششوں سے وطن برستی کی جدید تحریک نفوں نے موری کمی کاس کے کا کام خود ہی انتفاد کا ڈر تھا اس لئے انفوں نے اس کی مخالفت کی جدو جوم فری تعلیم میں نفسف صدی سلمانوں سے آگے تھے مکومت وقت برینکر چھینی کرنے کا مشئلہ نفر بگا کر سکتے تھے لیکن انفول نے اپنے مواس کے دو سر بر شرع کیا تھا اور اس کے وہ دسہ بر شرع کیا تھا اور اس کے وہ کوئی ایسا فرم بے سوچے سمجھے نہیں انٹا نا جاستے تھے جس سے اور اس کے وہ کوئی ایسا فرم بے سوچے سمجھے نہیں انٹا نا جاستے تھے جس سے اور اس کے وہ کوئی ایسا فرم بے سوچے سمجھے نہیں انٹا نا جاستے تھے جس سے اور اس کے کام کونع تھا ان پہنچے ۔ چانچ انفول نے نوز ائیدہ نیشنل کا نگر ایس کو اس کے کام کونع تھا ان کی لوری حالیت کی ۔

سرت بیگر کا پرنیسله که تمام کوششین سلمانوں کو جدیدتی ہے اراست ورصیح تھا، بغراس اراست ورصیح تھا، بغراس اللہ کے میں ان بیار کی موز کی موز کی موز کے میں ان سے کہ سلمان جدید طرزی قومیت کی تعمیریں کو کی موز صد امنیں کے سکتے تھے بلکہ یہ اندلیث، مقاکر وہ میٹ ہے تھے اور معاشی اعتبار کے علام بن جائیں گے وتعلیم میں بھی ان سے آگے تھے اور معاشی اعتبار سے بھی زبا وہ صنبوط سے ہے۔

ہندوُوں کی طرح مسلمانوں میں ابھی تک کوئی بورز واطبقہ بنیر پہیا ہوا تھا اس کے نہ تو ماریخی حالات اس کی اجازت دیتے تھے اور نہ ان کے خیالات میں کوئی ایسا انقلاب بیدا ہوا تھا کے مسلمان 'بورڈ و اسمحر کیک وطنیت میں شامل ہو جاتے۔

يسرسيتدى يتنام كارردائيا ب وبغام رمبي معتدل تيم كمعلوم موتى ہیں حتیقتاً ایک قبرم کا القلاب بیدا کرنا چاہتی مقیس مسلمان اہمی ایک ا خیالات کے اعتبار سے جمہوریت کے مخالف ادر منصب داری نظام کے عامی مقیر بطاف اس کے مندووں میں جمنوسط طبق پدا مورا نفای یورپ کے آڑا دخیال لو گوں سے مناثر تھا۔لیکن داقعہ یہ سے کرد دنوں گردہ ایک سے ایک بڑھ کراع تدال ہے ندھے اور وونوں حکومت برطانیہ کے دا*ب*تگان می*ں تھے۔* زیادہ سے زیادہ فرق یہ تھا کرسرے مکااعتدال زمیندار طبقه كا اعتدال تقا اس ك كرسلانور ميس تقورت بهت صاحب تيتيت لوك جوره ملئ منع وه اسى طبقه سے تعلق ركھتے منع اور مندوؤكا عدال ایک مهونشیار مینیه دریا کاروباری آدمی کا اعدال تھا جواپنی تجارت کی ترقی احک ما یکو لگاسے کے لئے داستہ سالنا چاہرتا ہے۔ مہند مدرین کی نظرت بمشر کلیڈ اسٹون ادربرائٹ دغیرہ کی طرف اٹھتی بھیں اس کئے كمانككستان كآزاد خيال كرده كى يى خيتم دراغ بي . مُرسلانون نے الیانین کیا، یه غالباً انگلتان کے قدامت پرست گردہ اور طبقه امراک زیاده قائل اور مداح سے ۔ گلیڈاسٹون نے جونک رزگی کی از ار من قنل عام کی نممت کی متی اس ائے گلیڈ اسٹون کوسلان بوا سمھے ستے اوردسرائیلی و کرتری سے می قدربدردی رکھتا تھا اس لئے ان معاملات سے وکچیکی لینے والےمسلان جن کی نقداد بہت تھوٹری متی ذرا ڈسرائیلی

مرتید کی مبن تقریر و س کواگرا ج بڑھا جائے قربہت عجیب معلوم ہوتی ہیں۔ دسمبر کشٹ نامیں انھوں نے لکھنڈ میں ایک تقریر کی ، نیشنل کا نگریس کا سالانداملاس می اسی ز مانسی مور المقاین ایجداس تقریبی الفورے کا گریس مے صد درج معتدل مطالبات بریمی مکتبین کی اور اس گی مذمت کی مرسبد ك كما كر مكومت أكرافع النستان سے جنگ كرتى ہے يار ارفيضد كيتى ہے انظامات اور لوطوں کی حاکست سے سب سے ریا دہ واقف ہیں ، اس کے علادہ کچھ رئمیوں کو بھی لیاجا تا ہے جواپنے بلمذمرتبہ کی وجہسے اس محلس بر ملک پات کے متی میں ، کچہ لوگ یسوال کرسکتے میں کرمی کے قاملیت ع عض المندر تركى وجرس المنيس كيون متخب كيا جائ ين بي آبس بوتهما موس كركيا بمارك امراا وروسا كاطبقه اس كولب ندكرك كأكرابك ینج دات یا ایک بے نام وننگ خاندان کے کسی اُدمی کوخواہ وہ لی۔ اے ایم اسے ہی پاس کرکے اور اس میں تمام قابلیتیں بھی کیوں نہ موجود ہوں کیا ایسااختیار اور رتبر دیا جاسکتا ہے کہ وہ ان پر حکومت کرے اور اس کوالیسے توانین برائے کا اختیار بھی ماصل موجس کا افران کی زندگی اور الماك بريرس بركر بنيس إ ..... ك لوكوں ك اوركسي شخص كو د ائسرائے بہا در اینارفیق كار بنیں باسكتے راس سے برا درا مزلغات رکھ سکتے ہیں نرایسی دیو توں میں اسس کو شرکیب کرسکتے ہیں جہاں اس کوڑیوک ادر ادل طبقہ سے ہوگوں کے سائقة ايك ميرب كها نامور كيام بركه سكتة بين كه حكومت في قانون سازى كاجمطريق اضتيار كياب اس يس وه رائ عامه كاكونى لحاظ مبس كرتى ؟ ادر کیا سکم بر کہ سکتے ہیں کہ قانون بنا نے میں ہم لوگوں کا کوئی نفع ہیں ؟

میں دعویٰ کرسے کہ سکتا ہوں کہ ایسا ہرگز ہنیں ہے " کے ہمدستان ہیں جمہوریت اسلام " کے ایک نمائندہ اور دہنا ہے یہ خیالات ہیں اکیا اود حدے تعلقداریا صوبہ آگرہ ہمار اور بنگال کے بڑے دیالات ہیں اکیا اود حدے تعلقداریا صوبہ آگرہ ہمارت کی جرات آج کرسکتے ہیں بیٹن ایک بیچارے سرستیں میں ہموں گی، ہمال کی بہمال کی بہمال کی بہمال کی بہمال یہ معان فلا ہر ہموتا ہے کہ مندوسلم سکہ کامیاسی اور مماشی ہیلویہ قائیم زور کو کا کا بیست میں مقادر ترقی کر ہا تھا اس طبقہ تھا جمعا میں حدال اور ترقی کر ہا تھا اس طبقہ کے اقتدار اور ترقی کی می احدت کسی حدالت میں مقادر ترقی کر ہا تھا اس طبقہ کے اقتدار اور ترقی کی می احدت کسی حدالت میں مدالہ باحدی طرف سے کی گئی جس میں زیا وہ نقدا وسلمانوں کی تھی۔ ہمند وزمیندار باحدی طرف سے کی گئی جس میں زیا وہ نقدا وسلمانوں کی تھی۔ ہمند وزمیندار باحدی ایسے بور تروا ملمقہ سے گہرے تعلقات رکھتے گئے اور اس کئے اسے شونہ طرف سے کی گئی جس میں زیا وہ نقدا وسلمانوں کی تھی۔ ہمند وزمیندار باحدی ایسے بور تروا ملمقہ سے گہرے تعلقات رکھتے کہتے اور اس کئے اسے شونہ طرف سے کی گئی جس میں زیا وہ نقدا وسلمانوں کی تھی۔ ہمند وزمیندار باحدی

که یونوا بان کون (مه هم مع که که مهرت کی تاریخ دهنیت سے نقل کیاہے . نوٹ میں بوری تقریر سے رتبہ کے کمل مجرع کی جرز دہ سیجر جم شائع ہی کہ سے میں ہم کا پینٹ جا ہلال ہے۔ ہم بیاں ان کی اصل تقریر کا دہ معتر نعش ل کرتے ہیں جس کا پینٹ جا ہلال بے من میں اقتباس دیاہے۔

۔ آگر کوئی ملک گورنمنٹ نتح کرے ۔ برہا لے لے ۔ افغانستان سے ارشے۔ اس سے صلح کرے - ان سے ہم لوگ جو ملک سے یا نشذے ہیں مجھ مرد کار منیں دکھتے ۔

اس کونسل میں چند ممبر تنخواہ دار ہیں۔ علاوہ ان سے ہرصوبہ سے ج ٹوئنٹ کی دانرت میں نمایت ہو شیار الم کارگور نمنٹ کے ہیں۔ (بعثی صفحہ ۳۱۹ پر) کے مطالبات میں یادہ غیرجانب داررہ یا ان سے ہدر دی کرتے رہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ مطالبات انھیں کے اشاروں سے کئے جائے۔ محقے ۔ حکومت برطانیہ حسب معمول اس کش مکش میں صفر ارد جائے گراول کاسا تھ دیتی رہی اور جہاں تک بیچارے عوام الناس یا اولیٰ متوسط طبقہ کا تعلق ہے خواہ وہ ہمند و ہوں یا مسلمان اس پوری تصویر میں ان کا چہو کہیں بھی نظر بنیس آتا۔

بالاَ ترسبت کی برزورا ورجهاجانے والی تخصیت نے مردوسا نی ملا اور ان تخصیت نے مردوسا نی مسلمانوں کے دلوں پر اپناسکہ جادیا اور ان کی تمام امبدوں اور اُ رزووں کی تکم امبدوں اور اُرزووں کی تکمیں علی گڈھکا لج کی صورت میں ہوئی۔ تغیر اور تبدیلی کے ذیافہ میں اکثر میں میں ایک کرتے ہے اور مجر بجائے کرتے ایش میں ایک روشن مثال مرد سے اس کی ایک روشن مثال مردوسان کی ایک روشن مثال مردوسان

صغی ۱۹ ساکالجید مشلاً کمشز با ورکوئی دا تف کار حال صوب بس ب تدت تک دام و جداری کلاطی کے کام سے داخت سے ہرصوب سے بلاتی ہی ادر اس ملک کے حال سے داخت سے ہرصوب سے بلاتی ہی بیجاب سے ۔ اور اس ملک کے حال سے داخت سے ہرصوب سے ۔ اور ان کو بینی سے ۔ اور ان کو مفرب سے ۔ مدر آس و بہئی سے ۔ اور ان کو مشورہ بیں شریک کرتی ہے ۔ گور نمنٹ ہند دوستانی رئیدں بیں سے مین کو دہ اس کرسی پر بیمیشنے کے قابل اور با عتبارع ت کے مناسب مجمعی ہو ان کو بھی بلاتی ہے ۔ شاید اس بات پر لوگوں کو شبرہ ہوا ہوگا کہ باعتبارع ت کے کیوں بلاتی ہے ۔ باعتبار لیافت کے کیوں بلاتی ہوا ہی صفی سے ۔ باعتبار لیافت کے کیوں ہیں بلاتی ہوا ہی کا بات اے صفرات ہیں کے میان کو دس گا۔ (باقی صفی سے ۔ باعتبار لیافت کے کیوں ہیں بلاتی ہوا ہی کی بابت اے صفرات ہیں کے میان کو دس گا۔ (باقی صفی سے ۔ باعتبار لیافت کے کیوں ہیں بلاتی ہوا ہی کو بیان کو دس گا۔ (باقی صفی سے ۔ باعتبار لیافت کے کیوں بلاتی ہوا ہی بابت اے صفرات ہیں کے میان کو دس گا۔ (باقی صفی سے ۔ باعتبار لیافت کے کیوں بلاتی ہوا ہی کا بابت اے صفرات ہیں کے میان کو دس گا۔ (باقی صفی سے ۔ باعتبار کی بابت اے صفرات ہیں کے میان کو دس گا۔ (باقی صفی سے ۔ باعتبار کو سے کا در باقی صفی سے ۔ باعتبار کو سے کا در باقی صفی کو سے کہ بیان کو دس گا۔ (باقی صفی بسی بلی بات کے کو در سے کا در باقی صفی دس سے در اس کی بابت اے در سے در اس کی بابت اے در اس کی بابت اے در سے در اس کی بابت اے در اس کی بابت اس کی بابت اے در اس کی بابت ای بابت ای بابت کی بابت

کی لبرل جاعت ہے۔ وہ اکثر ہم لوگوں کو یا دولادیتے ہیں کہ کانگریس کی قدیم روایات کے اصل حامل اور جائز وارث وہی ہیں ہم لوگ جو بعد میں واخل ہو گوروایات کے اصل حامل اور جائز وارث وہی ہیں۔ اور یہ بالال دیرت ہے، لیکن وہ یہ بھول جائے ہیں کہ دنیا ہیشہ بلتی دہی ہے اور کانگریس کی قدیم روایات اسی طرح مو ہو چکی ہیں جیسے پارسال کا برف پہاڑوں پرسے اگھل کرفائب ہو گیا اب صرف اس کی یا دہی یا دبا تی ہے، شاید مرسید کا جیام بھی اسی طرح اس وقت کے لئے مناسب حال اور ضروری تھا، لیکن جیام بھی اسی طرح اس وقت کے لئے مناسب حال اور ضروری تھا، لیکن ایک ایک تری کھنے وہ وہ خود اسپنے سیفام کو تھا، مکن ہے کہ اگردہ ایک اور نہوں ہوت وہ خود اسپنے سیفام کو

(بقیصغی ۳۱۹) کیا ہادے ملک کے رئیس اس کوپ ندگریں گے کہ اونی قوم یا اوئی دج کا کا دی خواہ اس نے تی اے کی ڈگری لی ہویا ایم اے کی اور گووہ لا ای بھی ہواً ان کا دی خواہ اس نے تی اے کی ڈگری لی ہویا ایم اے کی اور گورہ کی ایک ہی بین کوئی ایک ہی لیند بنیس کرے گا (چیز ) ۔ گور نمنط کی کونس کی کرسی نما است معزز ہے ۔ گور نمنط کی کونس بھا سکتی اور نہ والسُرائے اس کو کوئیس بھا سکتی اور نہ والسُرائے اس کو رائی کلیگ یا مائی آ تسریبل کلیگ ) بین برا دریا معزز صاحب کہ مسکل ہونش بانہ ڈزوں میں اور دشون ای اور رائی ) اور رائی کی خواہ کی کوئیس کی معززین شامل ہوتے ہیں بلایا جا سکتا ہے ۔

بہرحال قانون میں کچونقص ہویا نہ ہو گرطریقہ بنانے کا ایساہے کہ ہے ہنیں کہاجا سکٹا کہ گوزمنٹ خود نختاری سے جرچاہتی ہے وہ کرتہ ہم رعایا کی <sup>رائے</sup> ہنیں لیتی اور ہنیں مسنتی ہے۔ اورجولوگ عذر کرنا چاہتے ہیں (بعتیہ صبحہ ۱۳۲۱بر) کوئی نیاد خویتے۔ یا دوسرے رہنا کوں کا فرض تھاکہ دہ ان کے پیغام کی آدیل کرے تغیر پذیر حالات میں اس سے کام لیسے لیکن یہ بی عظیم استان کا میا بی سمیر سید کو حاصل ہوئی تھی اور ان کی ایسی عظمت لوگوں کے دلئے یہ آسان مذکو کا گوئی نئی راہ نکالی جائے اسان مذکو گا گی ان کے عقیدے سے ہمٹ کر کوئی نئی راہ نکالی جائے اور بین ایسی غیر معمولی قابلیت کے اور بین ایسی غیر معمولی قابلیت کے لاگوں کا بھی فقدان تھا جو کوئی نئی راہ نکال سکتے۔

<sup>(</sup>بعیہ صغی ۳۲۰) ان پر خور نہیں کرتی بلکہ اس بیان کے بعد بیں کہر سکتا ہوں کہ گرد نسٹ کوئی قانون جاری ہنیں کرتی ، جب تک رعایا اور اخباروں کی رائے کہنیں شنیں کہ کیسے کہ ہما راجعت تا نون پر نہیں ہے۔ بہتا ہے اور بلک شعبہ ہے۔

ذراتر چی کرے پینتا ہے (یہ ترکی ٹوپی کہلاتی ہے حالانکو وزکوں نے اہاں کو بالکل ترک کردیا ہے )جہوریت اسلام میں شرکت کا یہ ناقابل انکا رخق بیتی طور پرچا صل کرلینے کے بعد جس سے کہ اس کو دوسر سے لمان بھا ہو کے ساتھ نماز پڑھنے اور کھا ایکھانے کا حق بل جا تاہے اب اس کو اس کی مطلق فکر نہیں ہوتی کر اس کے وطن مہند وستا ن میں سیاسی جمہوریت کا جو و بھی کہیں ہے کہ نہیں ہے ۔

مرکاری ملازمت کرے کا پیشوق ادریہ تنگ نظری صرف علی گڑھیا دوسرے مقامات کے سلمان طلب ہی ہیں ہلیں بلکہ مہند وطلب میں پائی جاتی مقی جطبعاً ہمت ہی کم حیثیت ہوتے تھے الیکن حالات نے اضیں بالآخراب اس حکرسے نظلتے کی مجبور کر دیاہ ن کی تعداد ہمت زیادہ بڑھا گئی اور طلاز متو ل میں اتن جگہ نتھی کے سب کو دی جاتی ۔ اس کا نتیجہ بیہ واکت تلیم ما فقہ بے روزگار و کا ایک طبقہ ہوگیا جوتوی افقانی تحریجات کے لیشت بناہ ہیں ۔

 مسلمان بھی ان بڑیوں کو توڑ کھینگنے کی کوٹش اور جدد جمد کررہے ہیں اور کانگریس کے دوش بدوش جلنا چاہتے ہیں اور اسی سال کے اندر ایسا معلوم ہوتا کھا کہ ہندی سلمان کا نگریس سے بھی دوقدم آئے کل جائیں کے ملک واقعہ یہ ہے کہ وہ کانگریس کی رہنائی کرنے لگے لیکن بدوس سال کا زماز بہت ہی ہم زمانہ تھا، جنگ عظیم اسی زمانہ میں سروع ہوئی اور دنیا کو تباہی اور برا دی عالم میں جھوڑ کر اسی زمانہ بیں جم بھی ہوئی۔

بهرکسین عطی نقط نظرسے اگر و نکھاجائے تو سروبلیڈائن جرو ل لے ج نتجرافذ کیا تھااس کے لئے بھی معقول وجوہ موجود کھے۔ آغاخان خ سلانوں ك رمهنا كي مينيت سے ظهر و فرما يا كا اوراسي ايك واقعہ سے بيريتہ حيايا ہے كہ مسلمان ابھی تک قدیم منصعب داری نظام کی روایات سے والب بہ سمتے اس کے کہا غاخان بوراز واکیڈرنوکسی صورت بس بنیں کیے جاسکتے تھے أغاخان ايك متمول المبروكمبيرين ادرايك مذبهي فرفتر كيبيوا سيجع جاتي ہیں۔برطانوی نقط نظر سے تو مقربین بار کا دمیں ان کاشار کہا جا آہو اس کئے كربطانيد ك مكران طبعة سے ان كرنهايت كرے تعلقات من، وه ايك نهايت شاكسته ادردسيع المشرب آدمي بين ان كا قيام زياده تزاورب مين ر من اب ، جهال ان کی طرزموا شرت اور بود و باش بالل دبی ب جرایک فارع البال ادرسير و تفريح مير وفت گذارى والے انگرزيئيں كالمموم ہوا کرنی ہے۔ جا کی جَها سُ تک خرقہ واراز اور مذہبی مسائل اور معا لاہت ا كانتلق سے أغافال فردواتی طور رتنگ نظری سے بہت وورس ليكن ان كى قيادت كمعنى يد مق كرملانول مين زميندار طبقه اوركلان بورزوا لمبقه دويؤن مربطا نوي حكومت كيحايت مين صُف بسته

رطان می موری توقی اسطی حایت کے بیچے دو مری توقی اسطی حایت کے بیچے دو مری توقی اسطی حایت کے بیچے دو مری توقی اس طی کام کردہی تھیں۔ ناگزیر طور پر مبر بیٹ کی طرف کھینچی جار ہا تھا۔ خود ا غافان کو اس طرف متوج ہو ناپڑ اور انھوں نے مختص الفاظ میں برطانیہ کو تنبہ مجی کیا۔ انھوں نے جنوری میں افراد کھوں نے مختص الفاظ میں برطانیہ کو تنبہ مجی کیا۔ انھوں نے جنوری میں افراد کی دونوں ندام کے موراتیں برسے سے علیا تحدہ کر کھنے کا طرف کل ترک کرکے دونوں ندام کے موراتین کو ایک مشار دونوں کے انتہا لیند تو می میلانات کا مقالہ کہا جائے۔ اس سے ملمان دونوں کے انتہا لیند تو می میلانات کا مقالہ کہا جائے۔ اس سے ظام مورات کے انتہا لیند و مخیال شام مورات کے کہ انتخار میں انقلاب کورو کئے کا۔

ر بعد ماں کے بیک کی طرف سلم اور زوا طبقہ کے ناگر برسلان کو لیکن تومیت کی تحریب کی طرف سلم اور زوا طبقہ کے ناگر برسلان کو ن آ عافان دوک سکے اور نصوی برطانیہ - عالمگر خاک نے اس علی میں اور زیادہ تبزی بیدا کردی اور صبے جیسے سے رہما بیدا ہوئے آعافان کن اور کئے کارنگ بھی بدلا۔ نے کر مناؤں میں سے دیا وہ وہ وروادعلی برادران کھے اور یدوون علی گرفته بہرا کہ میں کرفتہ کاری کارنگ بھی بدلا۔ نے بہر کا دیا ہے اور اس کے اور یدوون علی گرفته بہر کے مناؤں میں مولانا ابوالکلام آزاد اور تعدد دبور و والیڈردوں نے مملانوں کے بیاسی معاملات میں بہت ہم صحد میں جناح آ سے براہے بیکن درازیا وہ احت این میں سے اکثر مسلم لیڈردل کو (مرافزات کو تھوٹرکر) اور مسلمانوں کے ان میں سے اکثر مسلم لیڈردل کو (مرافزات کے تھوٹرکر) اور مسلمانوں کو العموم کے یک ترک موالات میں اپنے ساتھ کھسیٹ لے گئے اور ان نوگوں کے دولائے سے انتہا ہے۔ کا میں بہت نمایاں صحتہ نیا۔

اس کی بعدرد عمل نروع ہوا ، ہمندہ اورسلانوں دونوں جاعوں کے فرقر ہست اور بھسٹری لوگ جو بوراکنارہ کش ہوکھیے۔ اس عمل کی دفتار بہر بیٹ سے کھنے کا انتراع ہوگئے۔ اس عمل کی دفتار بہر بیٹ سے سے محلی انتراع ہوگئے۔ مہاسی اکو بہلی بار کچوشہرت حاصل ہوئی لیکن بیشہرت زیادہ تر فرقہ وارانہ کی دیئی سے وہ کا نگریس کو کچھ زیادہ مرعوب نہ کوسکی ، اسسلامی فرقہ وارانہ انجمنوں کو البتہ عام سلما نوں میں اپنے کھویا مراد دوبارہ حاصل کرنے میں سے ساتھ رہی ، ایکن اس کے بعد میں ممالان دہناؤں کی ایک اس کے بعد میں ممالان دہناؤں کی ایک اس کے بعد میں حکمت برطانی در ان تمام فرقہ برست سلمان لیڈردوں کی ہمت افرائی اور حماست کی جسیاسی جینیت سے بالئل ہی رجعت لیندوا قع ہوت سے اورائی اور حماست کی جسیاسی جینیت سے بالئل ہی رجعت لیندوا قع ہوت سے اورائی اور

یہ لوگ تو ایک قدم اور آ کے بڑھ گئے اور انحوں نے گول میز کانفرس میں ایر بری اندوں ہے گول میز کانفرس میں بر برین الیوس الیٹ اور دو مرے لوگوں کے نائزوں کے ساتھ اور دو مرے لوگوں کے نائزوں کے ساتھ جا کر جمہدو ہیاں کر لئے ۔ یہ بات بہت نے اور قبل کے ساتھ کی کر یہ الیوس الیٹ اور خمن ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے ۔ بڑی مخالف اور خمن ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے ۔

مندومهاسمعائے نائندوں نے اس کے جواب میں بسطالبد کیا ، کہ مندومهاسمعائے نائندوں نے اس کے جواب میں بسطالبد کیا ، کہ باندیاں کا آزادی اور بانصوص بجاب کی خود اختیاری پر بروت میں کی میر طانوی حکومت کے ساتھ تقاون سفید ہوں ، انھوں نے کوشش کی کر طانوی حکومت کے ساتھ تقاون کے لئے اپنی خدات بیش کرنے میں منازم کو نقصان مینچایا اور مخت کے بیا اور مخت کے کے ایک انہوں ، البتدا پنے ہی مقدمہ کو نقصان مینچایا اور مخت کے کے اگر اور کے ساتھ تقریب کی میں میں منظم از کم وقاد کے ساتھ تقریب کی تقیم لیکن فرق پرست میندووں کے باس یر میں منظا۔

سب کردونوں طرف کے فرقہ برنظر آتی ہے کردونوں طرف کے فرقہ برنظر آتی ہے کردونوں طرف کے فرقہ برست لیڈرو کی کر جب کے فرقہ برست لیڈرو کی کا مند کر کر جب اور کس طرح یہ لوگ بھی اپنی اغراض کے لیک عوام کے نہیں جدبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں ادر لوگوں کو لوٹے ہیں۔ دونوں طرف سے یہ کوششش کی جاتی ہوکہ اصل محالتی مگار پر فررونوکر کی و دانوں طرف سے یہ کوششش کی جاتی ہوکہ اس کے احراز کیا جائے ، لیکن الفیس معلوم ہیں کر ہبت جب ان احراز کیا جائے ، لیکن الفیس معلوم ہیں کر مہت جب ان احراز کو ادر زیادہ ندوایا جاسکے گا ادراس سے احراز کیا جائے اور اس کے در قریرت لیڈروں کی زبان سے ادراس وقت بھردونوں طرف کے فرقہ برست لیڈروں کی زبان سے ادراس وقت بھردونوں طرف کے فرقہ برست لیڈروں کی زبان سے

یہ بات بھی بہت دلجیب کو کزرد طبوجاعت کے انتمائی رجعت
بندلوگوں کے ساتھ آغافاں کا گہرا نعلق اب بھی قائم ہے، اکو برس ای ایم ایم انتخافاں کا گہرا نعلق اب بھی قائم ہے، اکو برس ای ایک کے در میں آغافاں بطور خاص مہمان کے محوصے جس بیں لارڈ لائڈ نے صدارت کی تھی، اورا تھوں نے دل وجان سے ان تجاویز کی تائید کی تقی جربرطالوی بحری بیش ہو کہ اور زیادہ تھیں، جنانچ ایک لئے لارڈ لائڈ نے برسٹل کی کفررد ٹیو کا نفرنس میں پیش کی تھیں، جنانچ ایک بہند وسائی لئے لارڈ لائڈ نے برسٹل کی کفررد ٹیو کا نفرنس میں پیش کی تھیں، جنانچ ایک بہند وسائی لئے لارڈ لائڈ کے برسٹل کی کو برطانوی افواج واسلوے اصافہ کے معاملہ میں مرشر کی محافظ میں مرشوب کی معاملہ میں کے بیسب بھی وہ آگے جانا جا ہے تھے ظامر ہے کہیں ب

اس کے بود و تر ہے مہینہ تو نمیر کا سینہ بین پی ہے ایک تصویر (نلم ) نجی طور پرلندن میں و کھلائی گئی جس کا مقصدیہ تھا کہ اسلامی و نیا کے متقل دوسانہ تعلقات کا بیٹ تہ ہے برطانیہ کے ساتھ قائم کیا جائے ہم لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ اس موقع پر خاص مہمان آغاخاں اور لارڈ لاکٹر سیقے '۔ اس سے ظا ہر ہوگا کہ آغاخان اور لارڈ لائد سلطنتی محاملات میں اسی طرح ایک دوسرے سے سخدا درایک جان دو قالب ہوگئے ہیں جیسے ہماری قومی سیاسیات میں سریتج بہا درسپروا ورسٹرایم آرجیکر ہیں. اور یہ بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ اسی چند ہمینہ کے عصد میں جب یہ دونو ل کیک دوسرے سے بار بارساز باز کررہے تھے ، لارڈ لائڈ کزروٹیو (قدامت نید) جماعت کی باضابطہ قیادت پر اور اپنی نیشنل گورنمنٹ بر کمخ اور ناگوار حلے تھی کرے موسس ہے اور یہ الزام دے رہے تھے کے حکومت مند وستان کو صرورت سے زیادہ وری کو کھلامی سے دارے

ادھر کی عرصہ سے بعض فرقہ پرست کیڈروں کے بیانات اور تقریف میں ایک دلیس بات اور بیانات اور تقریف میں ایک دلیس بات اور بیدا ہوگئی ہی۔ اس کی کوئی خاص اہمیت تو پہنیس کی فرمنیت نہ ہوں ہم کہ اور لوگوں کا ہمی ہی خیال کہ ہیں نہوں ہم کسف فرقہ ہیں تکی فرمنیت نیا وہ اہمیت بی فرمنیت ترین اور اس سے ظاہر ہی ہوتی ہے ، اور اس کو بہت نیا وہ اہمیت بی دی گئی ہے پہلے تو مہدوستان میں مسلم قوم ، اور اسلامی تمدن پڑا اور میراس سے اور کھراس سے اور کھراس سے اور کھراس سے یا نامی اور کھراس سے یا نامی اور اس کو کھون فرے طریقہ سرپنیس بیش کیا جا گا) وطانیہ کا مندوس تا کہ دونوں ترون میں تو ازن قائم دی اور بی جا کہ کو اور کے کا کہ کیسکے۔

اں کھومسہوا کچ بر طانوی امرا ( RERE) ) ادر مہندوسانی سلما نوں کی ایک کونسل قایم کی ٹمئی ہے جوان معانتہا پندر حبست بہند عنا صر کو تحد کرے اور اس اتحاد کوا در زیادہ فروغ دے ۔

تقوڑے سے فرقہ بریت بہدولیڈ ربھی ٹھیک اسی شم کے خیالات رکھتے ہیں فرق بس اتنا ہے کرچ نکہ وہ اکٹرنیت میں ہیں اس لئے اٹھیں کو قع ہے کہ مبند و تمدّن ' بالآخر غالب آجائے گا ،

ہندہ اور سلم نمرّن اور ملّت اسلامی ان الغاظ سے ماصی کے کیسے کیسے دل لیند تاریخی واقعات اوروج وہ اور آئرکزہ کے متعلق کمبی کسی امرول کے باب کھل جائے ہیں الیکن مندوستان میں سلم قومیت پر زور دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے ہی کہ ایک قوم کے الدرایک دومسری قوم (موجود ہے) جر بکجا نہنیں ہے، مُنشر ہے ، تبہم ہے اور غیر شعین ہے۔ اب سیانی نقطہ کم نظرے اگر دیکھا جائے تو یانخیل با لکل مغر معلوم ہو تا ہے، اور معاشی نقط نظر سے بہت دور از کارہے اور برفت قابل توج کما جاسکتا ہے ؛ بہر کیف اس دسنت کے سمحف میں اس سے تقوری مدد سلے کی جواس کے سمجھے کام کررئی ہے۔ اس متم کی جنداف وں کا وجود عمد وسطے میں اور اس کے بحد بھیٰ یا یا ما یا ہے جوایک دوسرے سے علیٰ و تقیس اور گھل بل سے سکتی تقين سلاطين عثان كإبتدائ عبدك فنطنطنيني استم كي مرقوم عليفه وجردر كفتى مقى ادراس كوكسي حد نك خود مخمآري حاصِل بقى مثلاً لأكليكي عيساً في ارتفوداکس عیسانی اور میر دی وغیره بیگریا ابتدار محی اینے دطن کے علاوہ دیجیسر مالک سے رشۃ اخت جڑنے کی جاس زا نہیں اکٹر مشرقی مالک کے لئے ایک بہت ہی پرایشان گن خواب بن گیا۔اس لئے مسلم قومیت کا و کرکرائے مصمنی یه بین که و نیامین کوئی قوم بهی مهنین مصرف مذیبی اخوت کارشته ایک چرے ادراس کے کوئی قرم (جدید میر میں) رقی دکرنے بائے اس کا مطلب یہ سے کہ جدید مہذیب مرتدن کو ترک کرے ہم لوگ عمد و میگی

علمی اورتجارتی نقطهٔ نظریت کیا جا تا ہے اس لئے کراس آخر الذکرا ورا وال لذکر دونوں کے درمیان ایک بہت رطی خلیج موجود ہے۔ آج بہندوستان براصل کش کمش مہندوترن اورسلم تدن کے درمیان بنیں سے بلکوایک طرف يە دوىنون مېي اور دوسرى طرف تىمذىپ جىدىيد كا فانځ على دىكى تىرك كچ لوك لم مدر كالخواه اس كاسطلب جركيه جي موتحفظ جاسية بين الخبس مهت و تدن كے متعلق فكركرے كى بجائے مفرب سے اس ديو كامقا بلد كرنا حيا بيے ذاتی طور میر مجھے تو اس میں کوئی شک ہی ہنیں کہ حدید علمی اور تحت رتی تدن کے مفاہلے کے لئے جتنی بھی کوسٹیٹ کی جائے گی خواہ مسلم انوں کی طف سے مو یا مندووں کی طرف سے ان کا حشر ناکا می موگا احتجال تک براتعلق سے میں بغیر کسی ناسف کے اس نا کامیابی کا تمامٹ خوشی سے دیکھوں گا جس دن ریلیس ادر اسی طرح کی دوسری چیزیں بیسال أيس بهارى سيدركا فيصله تواسى دن بالكُل غيرمحسوس طريق براور للركسي خامش کے موگرا تھا سرے تداحدخاں نے بھی سندوستانی مسلماً نوس کی طرف سے این لیند کا فیصل اسی دن کرلیا تھاجس دن علی گڑھ سے کالج کی بنیا و ركمي كى دىكن سے تو ياسے كراس محالل سي تيم ميں سے كسى كى ليند كا كوئى وال ہی زیما ایا اُکر تقامی تواس کی مثال دہی ہے کرجب آ دمی دویت لگتاہے ترده تنكے كاسهارا كم أے كرشا بدوسى اس كى جان بجائے۔

وروسی ما مهاور پر است ماسی من ماسی ماری ایرانیون اورترکون غیری کیری برسی کارنا کمرس کی ایک یا دیج دستی تعلق کی وجه سے اب تک باقی سے جدیا اس کامطلب زبان ، آرٹ ، موسیقی اورت مرود ایات بین تجیم نیس یا د آ تا کہ کوئی شخص آ جیل اسلامی موسیقی یا اسلامی آرٹ کا کبھی ذکر کر آ مو بون و در بانوں سے بہندی سلمانوں کے خیالات وافکار براز والا ہی وہ عربی اور بالخصوص ایرانی دبان ہے ہیکن ابرانی ذبان کے الزمیں کوئی جذبی عضر شامل بنیں۔ ایرانی ذبان اور بہت ہی ایرانی زبان کے عرصه میں مہندوستان میں آئیں اور بورے شالی مہندل پا ت مفت قائم کیا، ایران کو یا مشرق کا فرانس تھاج اپنی ذبان اور لینے تدن کو تام بروس کے ملکوں میں کھیلا آئی اور بیال ایک ایسا گراں قدور شہر جس میں ہم تمام مہندوستانی برابرے شریک بہیں۔

م اقوام ادرمالک کے تاریخی کارناموں برفخرکرنا غالبالیک بہت بى صبوط اسلامى كشت محماجا ما سے اليكن كياكو في تفقى علف اقدام ك عَقَلِيم الشّان كار ناموں *پرفخر كرنے سے مس*لما نوں كوروكما سے ، جب تك ان کی یا دکومارہ رکھا جا ہیں گے اس وقت تک کو کی شخص ایھیں اس موم بنیس کرسکتا بلکه داخه او برسے کریہ تاریخی کارنامے بہت بڑی صدتک ہم سب لوگوں کے لئے بھی ایک منتر کہ در اثر ہیں۔ اس لئے کہ الیت بائی مونے کی دج سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان ہی ایک دشتہ سے جربورب کی دست درازیوں کے خلا ف مہیں متحد کر تاہیے، ہیں محس کرتا موں کرجب کیمی میں نے اسپین میں یاصلیبی جنگوں میں عید روس کی الطائيون كا ذكر مرط صاب نوميرى مدردى مديثه المفيل كسات وسى ہے بیں کو مشِش کرتا ہوں کہ جانب داری مذکروں اورصرف وا قعات پرنجش کوں ہلین چاہے مبنی کوشش گروں جہاں ایشائی ہو گوک کا تعلق ہوتا ہے بیری ابنیائیت کا اڑ بیری قوت فیصل میضر مدر ہو تا ہے۔

یس سے اسلامی تدن کامطلب سیجھنے کی بڑی کوشش کی کیس م

تنليم كرابهور كييراس س كامياب منبس بوايس د مكيسا بور كرشا لي مبذ ی صرف ایک منعی به متوسط طبقه کے مندو بھی بی ادرسلمان بھی جن بر ایرانی ربان ادرایران ایات کا ازب دادر اگرغوام پنظروالی جائے تو اسلامی مدن کی نشانی بطامریه سے ، ایک خاص تم کا یا جامر و بدزیاده لانبامو اور زریاده ادنیاه ایک خاص طریقه سے موتیوں کی تراش فراش اور داڑھی کا ر کھنا 'اور ایک لوماجس میں ایک خاص شم کی لوسٹی ہوتی ہے اس کے برخلات مندهِ مُن مِن رواج سے دھوتی پینے کا، سرلیج شار کھنے کا اور درامی لفتم کا وللاركهن كالدرحقيقت بداخلافات بمي زياده ترسمري مبي ادرونت رفاة غاكب موسة جارسے ميں، در نرايك مهندوا در ايك ملكان كسان ادر كارخان كرودرسين كسي سي كوئى مينزى جاسكى ب، مدان تعليم ابنه شاذ وادر داڑھی رکھتے ہیں ، البند علی گڑھ والے ابھی تک رکی او پی کے فریفیت مہیں (یرٹونی ترکی کہلاتی سے حالما نکہ ترکی کواب اس سے کوئی سروکار مہیں ہے) ملان عورتیں ساری میسنے لگی ہیں اور دفتہ دفتہ بردے سے بھی نفل رہی بسيراا ينامذاق ان ميس سع بعض عادات اور فصائل سعميل بنبس كهاما ادر تجھے مُد داڑھی لیندہے نہ تو تجھیں نہ چوٹیا ، لیکن مجھے اس کی کھی فواہش منیں ہے کراپنے مذاق کے اصول و قرابین دوسروں بیرعائد کروں جہا ل تک دار هیوں کا تعلق ہے،امان اللہ خار نے کابل میں جب سرسری طور بران كاصفا ياكرنا منرم كمها تومجهم خوشى صرور موكى لقى .

به مورد و در دانگزی و میشد. ماضی کی طرف لفظر کھتے ہیں اور مہیتہ انھیں چیزوں کو مکر شے ہیں جان کی گوفت سنگلتی جلی جارہی ہیں میں ماضی کو قراکت اموں نہ اس کورد کرتا ہوں۔ اس لئے کہ ہارے اصی میں ہمت سی بائیں اسی ہیں جوسن وجال میں مکی آ ہیں اور ملاکث بدیہ باقی رہنے والی بھی ہیں لیکن بدلوگ اس حن وجال کو باقی رکھنے کے آزد مند بہنیں بلکہ الیسی چیزوں کے پیچے پڑے ہیں جو آئندہ رکھنے کے قابل ہی بہنیں بلکہ صفر ہیں۔

اس زمار میں مرندی مسلما توں کو بہم صدمات سینچے میں اور اس کے بہت سے خیالات میں کی برورش بڑی تسب اوک سے کی حمیٰ تھی مایش یامز موقعے اسلام کے غاذی مروثرک سے مذصرف برکراس خلافت ہی کو ختم کرویا جس کے بے ہندوستان س<sup>یا ہ</sup>ئے میں اتنا لڑا تھا، ملکہ یکے بعد ویگراہے الیے قدم الھائے ہیں جرند بہ سے اس کودورسی لئے جارہے ہیں۔ ترکی کے جدیدوستور اساسی میں ایک دفتہ تھی کہ ترکی اسلامی ریاست ب، لیکن اس اندنیه سے کر کوئی غلط دہی نہیدا سوجائے کال باشا نے سختا وارو میں اعلان کیاکہ وستوراساسی کی یہ دفعہ کرتر کی ایک اسلامی ر پاست سیمحض مجھو تہ کے طور میردا خل کی حکی ہے ادر مقصد یہ ہے کہ اولين وقع ملتي سي اس كو خارج كرديا جائ كالتميرا خيال ب كرجواشاره اس نے کیا تھا اس پربعد میں اس نے عمل بھی کیا بمصر بھی اسی را سستہ ر جار ہا ہیے گونسبتاً بہت ذیا دہ اصتیا ط *سے ساتھ* اور مذہب سے مست کوبالکل علیٰ و کھٹا ہے ؛ ہی حال عربی مالک کا میے ۔سولے ملک عرب ع جربہت ریادہ پیچھے ہے ، ایران کی نظریں اپنے تندنی احیاء کے لئے مَارِيخ قبل از اسلام بربط تي مبي عرض مرحكه مُدَمِّب بالكل بس بينت والا جار ا سے اور وطنیت جنگ آز الباس میں ظہور ندر سروسی سے ۔ وطنیت نے پیچے پہتے اور مبت سے سلک ہیں جمعامتر تی اور معاشی زبان

یں تو ایس ، انسلم نوم اور مسلم تدن کا کیا ہوگا ؟ کیایہ آئندہ صرف شالی سندیں سرکار دولتر اربر طانیہ سے زیرسایہ مجعلے بچو نے گا؟ اگر تن کے معنی ہی ہیں کریاست میں وسعت نظرسے کام لسیا جائے تو آخییں میں برضرور کہوں گا کہ ہارے فرفہ پرسلتوں نے اور حکومت نے جان بوجھ کراور تواراس کے بالمقابل شک نظری کو اپنامقصود نظر

قرار دیا ہیے۔

(**۵۷**) تعطت ل

دوبارہ گرفتاری اور سزایا بی کا امکان مجھے برابر پریشان کرتا رہا ہے گات اس گئے اور بھی قوی تھا کہ ملک برآرڈ ی نئس ا در اسی بوع سے دیجسہ قوانین کا راج تھا اورخو و کا نگریس ایک خلاف قانون جب عت قرار دی جاچکی تھی ابر طانوی حکومت کی آئینی ساخت ا در اپن طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری گرفتاری ناگزیر معلوم ہوتی تھی . نتیجہ یہ ہواکیس کوئی کام اطبیان کے ساتھ جم کرنہیں کرسکتا تھا لیمی فسکر تھی کہ جنتازیا دہ کام ہو سکے جلد نبٹا دیا جائے ۔

پھر بھی میں خواہ نخاہ کی گرفتاری مول لینا نہیں جا ہت کھا اور حق الوسع اليبي كارروا ميوں سے احتياط كرتا گھاجن سے ميري گرفتاری عل میں آئے اچنے صوبہ کے اکثر مقامات سے اور باہر سے بھی بہت ہی وعی تیں اُمیں كہ میں دورہ پر تكوں، ليكن میں نے ان سب كوستر دكرويا اس لئے كرفتر پر كرنے كی غرض سے اس قسم كا دورہ ایک اندها دھند دھا وے كی صورت افتيار كرلتيا جربيين تھا كہ بچے ہی سے يكايل فتم كرديا جائے گا ، مگر میرے كئے كوئى اور درميان راستہ بھی نہ تھا، میں جب بھی كرد و مرب كام سے نثلاً كاندھی جی سے اور اداكين وركنگ كميٹی سے مشورہ كرنے كہيں باہر گيا توہیں نے عام جلوں میں نہا ہے آزادی سے تقریریں كيں، جبلپور میں توہیں كيں، جبلپور میں توہیں كيں، جبلپور میں

ایک برا اجلسه مواا در بهایت شان دارجلوس نبکل ادرد بلی کا اجتاع توان برط سے برا حقی بی ادفی جیعت برا سے برا سے محمول کے مقابلہ کا تھا جو ہیں نے دہاں و کیسے بی ادفی جیعت ان مبلول کی کامیا ہی ہی سے یہ صاف ظاہر مرم گیا تھا کہ حکومت بادرار اس تب کے جلسوں کا ان فقاد گوارا نہ کرے گی، بلک دہلی میں تو جلسے بعد ہی بہری گرفتاری کی افواہ بہت گرم تھی، لیکن بج کی اورالہ آباد والس چلا آیا البترداست میں مسلم یو نیورسطی سے طلباد سے سامنے تقریر کرنے کے لئے علی گراف میں از گیا ؟

جب مگرمت یوں مرتب کے مغید بیاسی کاموں کو رو کئے کی کوئیٹ کرری ہو تو اس وقت غیرسیاسی بلک کاموں میں حد لینے کا کاخیال مجھے بہت بُرالگا تھا۔ ہیں نے کا نگریسیوں میں شدت کے ساتھ یمیلان دیکھا کہ کا نگریس کے کام سے جان بچا کرایسے اسٹ سندے کاموں میں نگر ہماری جدوجہدسے میں نگر ہماری جدوجہدسے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ میلان طبع قدرتی تھا لیکن میں سے محسوس کیا کہ اس وقت سے دیا چا جا ہیں۔

مسطا کتوبرسس عیمی صورت حال برغورکرنے اور اکندہ کے لئے طریق کار کا فیصلہ کرنے کی غرض سے ہم لوگوں نے صوبہ تحدہ کے کارکنا ان کانگریس کے جلسے الدا با دس منعقد کئے ،صوبہ کانگریس کمیٹی ایک فیرقانونی جاعت تھی اور ہم لوگوں کا مشاصر ف مشا درت کرنا تھا نہ کہ قانون کی خلاف ورزی کرنا اس کئے ہم نے اس کمیٹی کو باقاعدہ طلب ہمی ہنیس کیا تھا ، ہم نے صرف ان تما م اداکین کمیٹی کو جیل سے باہر تھے بنرچنداور ختب کارکنوں کو ایک غیر سمی حلسیس مدع کرلیا تھا ؛ یہ جلیے بالکل کی تھے گران کے

ستلق کوئی راز داری بھی مہیں کی گئی تھی ،چنانچہ آخروقت تک ہم لوگوں کی زیادہ ترجه واقعات عالم برمبذول ربى مثلاً شد بدكساد بازارى جرمن مين مازى تحريك ادر كميونزم وغيره وغيره مم جائبة سقے كر بهارے سائي بيست دوستان كى صد وجمد كالمطالع ان واقعات ك تعلق سے كريں جو ديكر مالك سي يسيش آرہے نہیں۔ بالآخر کا نفرنس نے ایک اشتراکی قرار دا دمنظور کی ، جس میں بهار ب تفسب العين كى توضيح اور تعربي كى تكى تقى اوريدا علان كباكم کانفرنس سول نا فرمانی مبند کردسین کی مخالف سے یہ ہم میں سے سر شخص یہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کروسسیے بیانہ پرسول نافر مانی کریے کا اِس وقت کوئی امکان بهنیں بلکہ انفرادی سول نا فرمانی بھی یا تو بہت حلیضم ہوجایے كى ياببت مى محدود بيان پر جاري رسى كى دىيكن جهان تكسيم ركول كانتلت بي سول نا فرماني جاري ر كففي مدر كصف سے كوئي خاص فرق نهيل سيدا ہوتا كھا اس لئے کر حکومت کی طرف سے حلے اور قوانین آرڈی منس کا نفا ڈبرار حاری تقا-چنامخِ اورکسی غرض سُسے نہیں صِرنِٹ اسپنے طرزع ل کو ظاہر کرنے کی خاطر ہم نے رسمی طور پرسول ما فرانی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن اسی کے ساتھ م مهم نے اپنے ساتھیوں کویہ ہر ایت بھی کردی کہ اپنے کہی کام کوچھوڑ کر گرفیار موسے کی کوسٹسٹ ذکریں، بلکہ اینامعمولی کام کئے جائیں ادراگراس سلسلەمي گرفمار ہوجائيں توخدہ بيتيا بىسے اس كوقبول كرلىپ .اخيس خصوصیت کے ساتھ یہ ہرایت البت کی گئی کردیماتی علاقوں سے اپنے نعلقات ادر داسطہ دوبارہ قائم کریں اور بیعلوم کریں کتھیف لگان اور حکومت کے تشدوسے کران کا کان کی کھوکیا۔ تشدوسے کران کی کھوکیا۔ کوئی سوال نہ تھا۔ یہ تحریک تو یو ناکا نفرنس کے بعد ہی یا قاعدہ روک

دی گئی تھی۔ اور ظاہرہے کہ اس وقت حالات ایسے مذیقے کہ اس کو د وہار کاشے دوع کما جاتا ۔

یہ پروگرام بہت ہی بے ضرر اور مدھ متب کا کھا اور اس میں بطاہر کوئی بات اسی فلاف قانون بھی نہ تھی لیکن اس کے با وجو دہم جانتے ہے کہ اس کی وجہ سے بھی گرفتار باس کی جائیں گی۔ جیانچ جون بیں بہا ہے کادکن دیمالوں میں گئے۔ ان کو گرفتار کرتے یہ الزام بالکل غلط طور پر لگایا گیا گیا گیا کہ وہ عدم اوا گی لگان کا پر چار کرتے ہیں (جو آرڈی منس کے مطابق جدم قرار دیا گیا تھا) اور وہ سزایا ہ سوئے ؛ بہت سے دفقاء کارکی گرفتاری کے بعد میرامقصد بھی دیماتی علاقوں میں جانے کا تھا، لیکن بعض اور کاموں میں لگا در مجھے ابنا وورہ ملتوی کرنا پرطا، بیان بعض اور کاموں میں لگا۔ گیا اور مجھے ابنا وورہ ملتوی کرنا پرطا، بیان تھا توں ملتوی کرنا پرطا،

ان چندمهینوں کے دوران میں دومر شب کا نگریں درکنگ کمیٹی کے اداکین بورے مندوسان کی صورت حال برغور کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ خود کمیٹی کا توکوئی وجود نہ تھا اور یہ اس لئے ہمیں کہ وہ ایک خلاف قانون جا عت متی بلکہ اس لئے کہ گا ندھی جی کے ایما وسے بوئی ناکے فیصلہ سے بعد تام کا نگریس کمیٹیاں اور ان کے دفا تر بند کرد یئے گئے متھے میری حیثیت بھی اس مئے کہیں سے کچھ عجیب ہوگئی تھی اس لئے کہیل سے نظیف کے بعد میں سے خود بخود اپنے اوریر یا بندی عائد کرنے ہے۔ انکار کردیا تھا اور اپنے آپ کوکانگریس کا جزل سکرٹری کہنے بمصرتھا ایکن اپنے فرائس مندیں صرف ہوائی طور براوا کرسکتا تھا ، نہ تو کوئی وفتر تھا، نہ علیہ نہ قائم مقام صداح کا ندھی جی صلاح وشور ہ و اکرسکتا تھا، نہ قائم مقام صداح کا ندھی جی صلاح وشورہ و اکرسکتا تھا، نہ قوکوئی وفتر تھا، نہ علیہ نہ قائم مقام صداح کا ندھی جی صلاح وشورہ و اکرسکتا تھا، نہ تو کوئی وفتر تھا، نہ علیہ نہ قائم مقام صداح کا ندھی جی صلاح وشورہ و اکرسکتا تھا، نہ تو کوئی وفتر تھا، نہ علیہ نہ قائم مقام صداح کا ندھی جی صلاح وشورہ و اکرسکتا تھا، نہ تو کوئی وفتر تھا، نہ علیہ نہ قائم مقام صداح کا ندھی جی صلاح و مشورہ و سالے ملک کا ایک

عقیم الشان دورہ کرنے بین شخول مقے اور اس مرتب ان کا یہ دورہ ہر بجن کخریک کے لئے تھا، اس دورہ ہیں بھی ہم لوگوں نے کسی دیکی طرح جلپوراور دیلی جاکر الفیس بکر اور ان کے ساتھ ورکٹ کمیٹی کے ادا کین سے سلاح کوشورہ کیا ان طلاف دائے بھی بہت صاف مان فی النے کسی بہت صاف معاف خام بر ہوگیا۔ اور ایک بنظل ساپیدا ہوگیا۔ کوئی النے سبیل بنیں نظلی ساپیدا ہوگیا۔ کوئی النے سبیل بنیں نظلی ساپیدا ہوگیا۔ کوئی النے سبیل بنیک اور چاہتے تھے اور چاہ ہے قابل قبول ہوتی جو لوگ سول بافرمانی بند کر باجا ہے تھے اور جا اس دوقت آخرالذکر گردہ کی رائے سے متفق سے کے لئی مان مال مات جس طرح محقے بیک سی در جا دری رہے۔

معاملات برمادى بوك سے ردكا جاسكے گا۔

اس دوران میں برابر میں مضامین اور بیایات اخبارات کو بھیجتا ر اکسی صد تک مجھے این تحریروں کورزم اور ملائم بنا ما بطااس لین، که وه اشاعت کی غرض سے لکھی گئی تھیں ، اور ادور سنے مراحب موجود سقتے ادر خلف ایسے قرابین مقے بن کی گرفت دس مرحم کی کے بیوں کی طرح بہت دورتک بہنچتی تھی اورمی اگران خطرات میں پڑنے کے لئے تیار بھی <del>ہو اُلوطالع اور نامٹر اور مدیر اس کے لئے آیا دہ رکھے ، ہبر مال مجبر ع</del>یثیت سے اخبارات نے مجھ کرعایت کی اوربہت سی بامتر میری مائید میں تعمیں ؛ ليكن مينيه السامنين موتا كقابعض اوفات ميرب سانات اورمصابين کے حستہ کے حصتہ حذف کرد نے جاتے تھے، بلکہ ایک مرتبہ تومیرا ایک لورا ا در طویل صفرون جس کو میں سے بطری محنت سے لکھا کھا شا تع ہی تہیں ۔ موا مِنوري بين على مين جب بين كلكنة مين تقاتو ايك مقتدرود نامه کے مدر صاحب مجھ سے ملفے تشریعت لائے اورا تھوں ہے فریایا کرمیں ہے آپ کا ایک بیان کلکتۂ کے جلہ اخبارات کے مدبرخصوصی كے باس استصواب رائے كے لئے بھيجا تھا ، اور چ مكه الخوں نے اس كومترد فرماً ديا آس كيُّه وه شا معُ رنبير كبا كما به "مديضوصيٌّ كلكته گورنمنٹ پرکسی کے سنسرمعا حب سکھے۔

میں نے اپنے بعض بیا بات میں ادر احزارات کے ناگردوں سے گفتگوک و دران میں جند افراد ادر حماعتوں برنکرتہ چینی کی تقی، اس باظہار گفتگو کے د دران میں جند افراد ادر حماعتوں برنکرتہ چینی کی تقی، اس باظہار ناراضگی کمیا گیا عجب کی ایک وجب بدی تھتی کہ عام طور میں بیتی کہ کا نگریس تقاامہ کا ندھی جی نے بھی اس خیال کو بھیلانے میں مدددی تھتی کہ کا نگریس بربلاخ ف انتقام برطرح سے حلے کئے جاسکتے ہیں ؛ چنا پخود کا ندھی جی فاس کی ایک مثال قایم کردی بھی اور بعض سربر آوروہ کا نگسری بھی صب مراتب ان کا انباع کیا گرے گئے جس ہنہیں ۔ وج یعنی کا کالعوم ہم لوگ ہم اورو در از کا رہا بیس کیا گرے تھے جس سے ہمارے نکمہ چینوں کو موقع ملی کھا کہ خلال مادی موقع کی چال بازیوں سے ہماری ہاتوں کو لیا ورموقع کی سے اصل سائل بربحث کرنے باتوں کو لیے اوٹیں اور بھرود ونوں طون سے اصل سائل بربحث کرنے سے کر رہ کیا جا تا تھا۔ اس مقیم سے بحث دمبا جے و دیا نت دادی سے کے جا کی نوبت بھی آئے شاہ وفا در اور بجا کو کی نوبت بھی آئے شاہ وفا در اس مغربی مالک میں ہوا کرتے ہیں جہاں تح رک کے مان مغربی مالک میں ہوا کرتے ہیں جہاں تح رک خاست دم رائح ہیں جہاں تح رک خاست دم رائح ہیں جہاں تح رک سے ؛

ایک فاتون دوست نے جن کی رائے کی ہیں قدر کرتا ہوی جھے
کواکھ تھا کہ اخرات میں مخصار بے بعض مضامین کا دور دیکھ کر مجھے درائع بسیا
ہواکھ تو بالکل کٹ کھنے ہوئے جاتے ہوئی میں نے سوچا کہ کیا یہ کیفیت ہس
دھ سے ہوگئی ہے کہ جھے ایوسیاں ہوئی میں بٹا یکسی حد تک تربیہ بات
صحیح ہے اس لئے کہ تومی حیثیت سے توہم سب ہی لوگ ما یوسی کے مرض
میں بہتلا میں اور انفرادی طور پر بھی میرے نزدیک یہ بات ضروصیح
مرکی لیکن خود مجھے اس کا پورا پورا احساس نہ تھا شا بداس دج سے ،کہ
دائی طور پر مجھے اپنی ناکا می یا در ما ندگی کا مطلق کوئی خیال ہی ہنیس میدا
مرائی سی جوابی سے ہوا ہے میں نے کہ انگم
ایک بات ان سے ضرور میکھی ہے کہ نتائج کے ڈوسے اپنے خیالات کوانی دلیس
دیا کے بات ان سے ضرور میکھی ہے کہ نتائج کے ڈوسے اپنے خیالات کوانی دلیس

اس سب سے با دَجر دانسان کو اس ریج ومحن کی عجیب غرب نیا یں بھلا صاس مایوسی سے کس طرح مفرر رسکتا ہے۔ بار بارانیا معلوم مواہم كبركام فلطمور أب اورا كرجه كام جيسے تنب حارى دستا ہى بھرجى جب بم اپنے اد فرُدِ کی انسا نی خلفت کے حصائل برنظر والیتے ہیں، نوطرے طرَح کے شہات پیدا پوتے ہیں .بساا و قات محلّف واقعات ادر حالات پیدیلکہ آسحُت اص اور جاعت<u>وں ریشی غصّا درغم کے ج</u>ذ بات مجھ پرطاری ہوتے ہیں ادراب ک<u>چ</u>ھ *وص* نوسراغصاً وربهی اورزیاده بط مصی جاتی ہے جب میں زند کی مے تعلق وگور كآدام الملب طذعل كميتامول نبزيه ككرطح اسم ترين اموست حبثم لوس کی جاتی ہے بلکان کا ذکرتک اس لئے مامناسب خیال کمیاحا ماہے کاس کا یا توکسی کی جبیب پریٹر تاہے یا مرغوب خاطر تفصّیات پر کیکن با وخرد استعَضّی ادربرسمی کے اور بادج د ما نیسیوں کے اور کینے" کٹ کھنے" ہو لے کے اسے ستلق مجعے برخش ظن ضرورہے کہ خود اپنی اور دوسروں کی حافتوں پر بینے اگر نېقىدلگاك كى خدادا د قاملىت مجىسى مېزد دمفقودىنىس مولى سے -

ایک جیم و کریم حدا پرلوگوں کا ایمان دیکھ کر تیجے بعض او قات بہت تعجب ہوتا ہوکہ ہیم دھی کو سے جد کا ایمان دیکھ کر تیجے بعض او کات بہت تعجب ہوتا ہوکہ ہیم دھی کو سے بعد ہیں کہ سے مفت جی کا بطلان موجوت ایمان اوراعت و اور بربا دیاں اوراعت اور اعتقاد کی خیکی جانجے کے لئے سِل زمائشیں سمجھی جاتی ہیں، جرد ڈیا لیکس کے اس سمرور انگیز اسٹار کی صدائے بازگشت اکثر قلوب محسوس کرتے ہوں گے:

"اے بیرے مرلا الگرمی بیرے سالقہ کرار کرتا ہوں تو تی بیری طون ہے ، لیکن میں بات کے لئے بیں الو آہوں وہ بھی تو تی بی بی ہے ؟ آخر بیرے کہ گار بندوں کے طور طریقے اس دنیا میں کیوں کا میا ہوتے ہیں. اور میری تمام سی اور کوششیں بایسی اور ناکای ریکوں ختم ہوجاتی ہیں توج میرادم سازہ ہے اگر تو بھی میرادیش ہوتا تو میں میں میں میں آیا کہ آخر تو اس سے زیادہ اور کوئ کی ہائی میرے ساتھ کر قاج قبے شکست بینے اور کا مربوا کہ ہوس کے جرست بند افرس اکر قباری میں اور خوش اور اطبیان سے رہتے ہیں جینا کہ یہ فارغ اوقات میں زیادہ خوش اور اطبیان سے رہتے ہیں جینا کہ یہ فارغ اوقات میں زیادہ خوش اور اطبیان سے رہتے ہیں جینا کہ یہ فارغ اوقات میں داہ میں اپنی ساری عمر میران اس جے ؟

اعتقا دخوا در تقی ربه و افراه کمی محریک ادر نصب کمیس ریا اسان کی میکی ادر انسانی تقدیم ربید اسان کی میکی ادر انسانی تقدیم ربید کریا برسب قریب قریب اعتقادالی سے ملتے جلتے ہیں ہیں ؟ اگریم ان کی توجیع قصل سے ادر شطی سے کرنا چاہیں تو فوراً شکلات میں گوفتا دم ہوجات ہیں الیکن ہار سے سینوں میں کوئی چرام کردی جائے تو ہود اور آس کو میکی جودم کردی جائے تو ہود اور آس کو میکی خودم کردی جائے تو ہود ایک اس سے بھی محروم کردی جائے تو ہود ایک اس سے بھی محروم کردی جائے تو ہود ایک ایس سے بھی محروم کردی جائے تو ہود ایک اس سے بھی محروم کردی جائے تو ہود ایک ایس سے بھی محروم کردی جائے تو ہود ایک ایک نا ہو۔

میرے اشتراکی بدومیگیندے کاجوار موااس سے میرے در کنگ کمیٹی کے رنفائے کاربھی گھراگئے آمیں نوٹمی سال سے برمر ومٹیکینڈ اکر ہا تھا اور ابتک جس طرح دہ نباہتے رہے آئٹدہ بھی غالباً ملاکسی شکایت کے دہ نبا بہتے رہتے لیکن اب میں نے كى صدّ لك كسرمايد دارون كوخوف دوه كرما متروع كرديا عما اس كيميري كاردوائبول كواب اورزياده عرصة كب بصضر منبيس تحقا حاسكتا كفا-جھے معلوم تقاکمبرے کی ساتھ اشراک منیں میں لیکن مبرایسمیشہ سے المال تفاكر كانگريس لمي مجلس عالم كركن كى كينيت سي بھى بھے بورى آزادى عاصل وكركم كانكرتس كوكسي طرح بابند كئے بعیرات آكی رو بیگیندا جاری رکھیسکتا ہول اس لئے مجھے معلوم کرکے بڑی جرت ہوئی کربعض اراکین در کنگ کمیٹی ك رائم ميں مجھے يه آزاد كى حاصل زيتنى اور دەربىم ئفے كەمىي ان كےمتعلق، بھی غلط فہنی ہدا کر ہا ہوں ، لیکن میں اس کے علاوہ اور کمیا کر آ جمیں اس چیز کو تك بنير كرسكما تحاص كوس ابن كام كاست زياده أيم جز ويحصرا فيا، بلكه اگر ان دونوں میں کوئی مصادم ہو ما تو میں شاید بر گواد کر آگا در کرنگ کمیٹی سے منتفى موجا دُن، ليكن مين التقف كيسے ديتا جب كروركنا كيدي ظاف قالون جاعت منى ادربا فا عده طور رايخ فراكف منصبى مك ادالنيس كرتي لقى . ىى دىنوادى ايك باركى بويرى بيش آئى . غالباً وسمبركاية وى دماد تفاجب گاندهی بی نے مجھے مدراس سے خط لکھا ؛ اور اخرار مدراس میل کا الك تراسه بهيجاجس مين ان كى وه گفتگونقل كى تمي تھى جواخبار مذكور كے نما تُندہ سے الفوں نے کی تعتی نمائندہ نے میرے متعلق ان سے دریا فدت کریا تھا اور الفول ن جواب مي تيري كارروائيول كم تعلق تقريبًا المهادافوس كيا عقا ليكن ميرى ميانتداري كي مستلق ابنا پوراعها د ظاهر كيا كفا كريس مركز نهيس

جا مماکہ کا نگرس کوان جدید طریقوں کا پا بند بنا دُں ہیں معلق جو کھا کھوں اے کہا اس بیضو میں ہات کے کہا اس بیض کو دارائی بنیں گذرالیکن جس بات نے کھے بہت زیا دہ پر بینان کیا وہ یہ تھی کہ اس گفتگو کے دوران میں آگے چل کر اس گفتگو کے دوران میں آگے چل کر کا معلوم ہو تا کھا کہ یہ نظام ہماری دہیں اور فوجی معیشت کا ایک مفید چھتے ہے۔ معلوم ہو تا کھا کہ یہ نظام ہماری دہیں اور فوجی معیشت کا ایک مفید چھتے ہے۔ تعلقہ اور ہو کی اس لئے کہ آج کل بڑی زمیس خدار لیوں اکو تعلقہ اور ہم ندوستان میں بھی اکثر لوگ ایت لیم کرے نظیم ہمیں کرزیا دہ عرصہ تک اور ہم نہ دوستان میں بھی اکثر لوگ ایت لیم کرے نظیم ہمیں کرزیا دہ عرصہ تک اگر یہ نظام خدا ہوں کا ساکھ تھی کہ اور خوش ہوں گے اگر یہ نظام خدا ہیں کہ مواجی کے دور میں اس کے حامی میں ادراس کی تولیت دی ہو کے معتمل گفتگو واقع ہے کہ میں ادراس کی تولیت دی ہو کے کہ معتمل گفتگو

ساہ بسٹر پ ان طیگور صدر علی استقبالیہ آل نگال د جندار کا نفرنس سے اپنے خطبہ صدارت میں ۲۳ روسم برسستے کو کہا تھا کہ واتی طور پر مجھے اس دن بائل افوس نہ ہوگا جب ر بینداروں کو مناسب معا وضہ دے کہ جا ندادیں قومی لمک بنا لی جائیں جیسا کہ آئرستان ہیں کیا مجائے۔ یہ یادر کھنا چاہیے کہ بند و لبست استمراری کی وجہ سے بنگال کے زینداردوسرے علاقوں کے مقابلہ میں جہاں بند و لبست استمراری نہیں ہے دیا وہ بہتر مالت ہیں ہیں۔ لیکن مرشر بی ان شرگور کے خیالات زمینوں کو قومی ملکیت سنانے ہیں۔ لیکن مرشر بی ان شرگور کے خیالات زمینوں کو قومی ملکیت سنانے میں میں میں میں میں میں۔

کرتے دہیں نے بیں نے پھراس بات پر غور کیا کدان کا مطمح نظر مجہ سے کس فار مختلف ہے اوراس فارسی کر استراک مختلف ہے اوراس فارسی کا استراک علی ہوسکے گا؛ کیا در کنگ کمیسی میں میرار سہا بجستور صروری ہے ؟ اس قت تواس کا کوئی حل سمجھ میں ذآیا اور جند مہنۃ بعد میرے جیل خانہ والس جانے کی وجے سے بیرال ہی ہے محل موگرا ؛

خانگی معاملات بے میرانبت ساومت بے لیا یو الدہ کی صحت رو برزتی رمی نگر مهبت آبهت آبهسته . ده اب مبی صاحب فرانش تقیس بسکین ایسامعلوم ہو تا تھا کراب کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے مالی معاملاً کی طرف توجه بواع ایک عصدسے بالکل ابری میں نبی بیٹت بڑے ہوئے مق يم لوگ اين استطاعت سے ببت زياده خرج كرتے جلے جاسے كتے ادرانزا العات كم كرك كى بطابركو ك صورت نظر بيس آتى عنى . مجع اس كى كوئى خاص نسكر ذهى كرافزا جات أمدنى كي مطابق بهوجائيس. بلك ميس لو خشی مے ساتھ اس دن کا استظار کروا ہوں جب میرے پاس کھ مھی ماتی مرسے گا - تحدید و نباس رو پیر میسیدادر اللاک مفید ضرور ہیں لیکن اکثر ادقات اس شخص کے لئے جو ایک طول طومل سفر کی مطال رہا ہو یہ بار بھی بن جانتے میں ۔ روپیہ میپروالے لوگوں کے لئے ایسے کاموں میں حقہ لينابهت مشكل بوعها تامي جن مي خطرات بون العنبي سمينيه لين مال و اسباب کے صفائع موسے کا ور لگار مراسے ، ایسے درو ما آل اور حاراد وسے فائدہ ہی کمیا کرحکومت جب میا ہے اس بر فتبصنہ کرلے اور زبروستی اسے بى بركار صبط كرك ؟ اس ك جوكه كفور البهت ميرك ياس ب اس سے مواکس عشکارا ماصل کرنا جا سما کھا ہم لوگوں کی صروریات بہت

تعوری میں اور مجھے پورااعتماد کھاکہ ہیں اپنی قابلیت سے اتنا کما اسکتا ہوں ۔ مجھے صرف اتن فکر مین کہ والدہ کو اخیر عرس کوئی تکلیف خالط انا پشت اور ان کے معیار زندگی میں کوئی نما یاں فرق خبوب کا قیام میر سے عیال کے بیوجب ضروری تھا ) کوئی رکا دیٹ زبیری بوی کو ' یا یوں کہا موبید کی کوئی فاص ضرورت خصصے تھی ذمیری بوی کو ' یا یوں کہا ماٹ کہ الیام کو گولکا خیال تھا اس لئے کہ صبح معنوں میں بھی دوسیٹ بیسیہ کی تکلیف ا تھانے کے ہم لوگ عادی نہیں رہے تھے ، چنا بخ مجھے پہیسہ کی تکلیف ا تھانے کے ہم لوگ عادی نہیں رہے تھے ، چنا بخ مجھے ہم اس سے خوش نہوں کے ۔ اور ایک اسراف جس کو میں سے ابھی تک ہاری رکھا ہے اس کو ترک کرنا برے لئے بہت مشکل میوجائے گا ۔ اور

این الی مالت فرری طور پردرست کرنے کی عرض سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ میری کے زیررات، چاندی کی یااسی جم کی ادر چیز س جمالے پاسی تھیں اور اس کے علاوہ کئی جھی اور اس محصل ان گرستی فردخت کردیا جائے ۔ ریورات علی دہ کردینے کی تجویز کملا کولپندر تھی مالانگ گذشتہ دس بارہ سال سے اس سے ایک زیور مجمی کہ بیس بہنا تھا، سب بنک میں رکھے موئے تھے، لیکن اس کی یہ آرز و تھی کہ یہ سب این بیٹی کے حالد کردے ۔ ایک بین بیٹی کے حالد کردے ۔

یجنوری کاسیخ کا زمانہ تھا۔ صلع الد آباد کے دبہا لاس سے ہاسے کارکنوں کے بے ضررمتا غل کے با دج دان کی سلسل گرفتا دبوں کا تقاضار پھا

كهم لوگ بجى اين كيفش قدم مرجائيں ادرائفيں ديما توں كا دورہ كرم صيوب سخدہ کی صوبر کا نگریس تکمیٹی کے انہت ہی کا م کرنے والے سکرٹری رفیع احر قدوائی بھی جیل میں تھے، ۲۷ جنوری کو بوم کا زادی بھی قریب آر دا بھا، ادراس کونظ اندا ہنیں کیا جاسکتا تھا ؛اس کئے کہ بادچ وار ڈی منس اورامتناعی احکام کے ت<sup>سام</sup> ا تے یہ دن سرسال ابندی کے ساتھ ملکے معلق حصول میں منایا گیا تھا۔ لیکن سوال يه تقال اس معاطوس دمناني كون كريد؟ اور بيريد كولوكو ب كوم ايتكس بات کی دی جائے ،میرےعلاوہ اور کوئی تھا نہیں جا ل انڈیا کا نگریس کے عده دار کی هیشیت سے علی زمهی نظری طور بریمی فرانصن منصبی ا دا کرر بامور میں نے حیداحباب سے مِسْورہ کیا اور تقریباً سب اس بات برمِسْفَق کھے کرکھونہ کھ ضرور ُ رَا ْ جَاسِيِّ البَهْن يه كَرِّيا كِيا جائِثْ اسْ بِرِالْغَا نَ مَهْ تَعَا . عَسام رَجَحانَ خیال میں نے بیر دیکھھا کہ ایسی کا رروا میکوں سے اجتماب کمیا جا ہے جن کی دحب سے رسیع بیان برگرفتار ہا س عل بیس آئیں؛ بالکنر ایم آزادی مناسے کے متلق میں نے ایک مخصرا ہل شائع کی ادریہ ما ملہ کر کس صورت سے مالان منا یا جائے مقامی طور پر بر علاقہ کے فیصلہ پر چھوڑدیا گیا۔ خود الدا با دیں ہم و گوں نے تا مضلع میں وکریٹ میاندر بوم آزادی مناتے کا استام کیا۔

ہم لوگوں کا منال کھا کوجش کوم آزادی کے منظین اس دن گوتنا موجائیں گے۔ اس کئے مبل اس کے کہ میں جیل خاندوالیں جا کوں، جیں بنگال کا ایک دورہ کرنا چا ہمتا کھا ، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہیں اپنے قدیم دفقائے کارسے دہاں ملاقات کرنا جا ہمتا کھا لیکن اصل غرض یہ تھی کوگذشتہ چنرسال سے اہل بنگال جرمعائب برداشت کرہے ہیں اس کی داد دی جائے اور اس طریقہ شنے اعتراف کیا جائے میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ ان کی اعاش اور مدد کے لئے سرے اختبار میں کچھ بھی بہیں سے اور کھفس اظہار مہدر دی اور شرکت غم سے کچھ مبہت فائدہ نہیں سینجت ا تاہم بر بھی عنیمت سے اور اس و فت بنگال خصوصیت کے ساتھ ابنی کس میرسی کو محوس کررہا تھا اور یہ بچھتا کھا کہ معیبت کے و فت میں کردیا ۔ ان کا برخیال معجم تو ز تھیا گیر بہر حال وہ مجھتے ہی کھتے ۔ مگر بہر حال وہ مجھتے ہی کھتے ۔

ربرس رواب یوسی است کے مطابقہ کا کھا کے مطاب کی مالت کسی طرح بھی قابل اطمینان مذھی بلین ہم دونوں نے ایک صد مک اس کی کوئی پرداہ نہ کی تھی اور کلکتہ یا کسی دوسری اسی مجد جانے کا خیال ملتوی کرر کھا تھی کہ ہماں زیادہ مدت مک علاج کے لئے مظہر نا بڑے ، جیل خانہ کی باہر سری کھوڑے دونوں کی رہائی کے زیاز میں ہم دونوں چاہتے تھے کہ جمال تک محتوات کا ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ، پھرجب میں جیل خانہ جلام دُن گا تو اگر اس کو بہت کا ایک دوسرے کے ساتھ رہیں ، پھرجب میں جیل خانہ جا کہ او قت بطام اس کے میں سے برشورہ اور علام کے لئے اس کو بہت کا تی دفت سے گا او قت بطام رقریب آگریا تھا اس کئے میں نے یہ اور اب چونکہ گرفتاری کا و قت بطام کی میں کم از کم ڈاکٹروں کو دکھلادیا جا کے ایک تو تو میں ہم از کم ڈاکٹروں کو دکھلادیا جا کے ایک تاب کی تو میں ہم از کم ڈاکٹروں کو دکھلادیا جا کے ایک تو تو میں کم از کم ڈاکٹروں کو دکھلادیا جا کے ایک تو تو تو تاب کی تو تو تاب کی تاب کی تاب کی تو تو تاب کی تاب

چنانچیں سے اور کملاسے ۵ ارجوری کو کلکتہ جا ناطے کیا اور یہ ارا دہ ا تھا کہ ایسے وقت پروالیس اَجائیس کریوم آزا دی کے ملسوں میں شریک ہو ہیں۔

## **(\( \)\( \)**

## زلزله

۵ اجدری سی واج کوسر برے دقت میں الدآباد میں پنے مکان کے برگدے میں كعرداكسانون كى ايك جاءت سے ہائير كردا كھا بسالانہ ما گھميار شروع ہوجيا تھا امدد ن مجر ہارے بماں ملنے دالوں کا بچوم رسماِ تھا. دفعة ميرے بيراط كھڑائے نگے. مجھے اپنے آپ كو سبھالنامشل ہوگیاا درقریب کے ایک تھیے کاسمارالینا پڑا۔سارے تھرے کواڈ دھرہ دھر کرے تھے سرراج بھون قربیب ہی تھا وہاں سے ایک گھر گھراس کی آوا زاری بھی اس کئے گ كببت س كمير المعك المع مك كيفيت كي ينح أدب مق محمد الديس مي سابعة سن يا القاس كَ يعلى كي تحمير ، آياكريه وكياراب ، الرعيرورا بي حيال آياكريد زارا ب بی اس نے بخرب میں ایک طرح کا لطف آرا کھا میں نے سلسل گفتگو جاری دکھا اور كانون كوزلزله كاحال بتان لكايميري بالهج في كجه دورسي حِبّائين كر بعاك كربا مر چلے جا وُگر کھیے یہ بات مہل حلی ہوئی میں نے زلز لد کو کوئی اہمیت نہیں می اور مجھ ریکیے موسكما كقاكيس اين بورهني ال كوج كو مقير بسرعلالت بريري مهو لي تعيس اورابي ميدي كوجوغالباً وبرس مانان سفريا مدهد مي تعيير الراسي مهان بجائے كى فكركما ، كچير دير عبلكو كل سلسلهما رى دما بيختم موكريا جدمت وكراك كم موضوع برفعتكورس اس كم معدة رير قريب سب سے معول مے اُس وقت ہیں سان گمان مجی نہ تھاکدان خید اوں بہر آرا ور و ومرسص مقا ات مين الكون آوميون بركميا كجه كذر تمي.

اس دن شام كوي ا دركملا كلكة روانه مو كئ رات كويم بخرى كى حالت ي

دازلد ك جنوبي رقيع من موكر كذرك ووسرك ون اس حاف كاكلندس كيدير جابنيس تقا-الله دن تعور ي تعوري خريم آخ لكيس ، جو تقد دن مي اس بواناك عادت كا كي كيدا ذاره ہونے لگا کلتہ مینچے ہی ہم اپنے کا موں میں شخوا ہو گئے ۔ بہت سے ڈاکٹروں سے متعدد مرتبہ لے اور قطعی طور ربطے موسی اکر کملاعلاج کے لئے سمینے دو میسے بعد واپس آئے گی بہت ہے احباب ادر کائری رفقادایے تقرحن سے ایک مدت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی ۔ مجھے مرحبکہ الك فروكى كيفيت نظراتني لتى وكرش عيبتين القاجك تصاس ك ابترية غرب كام كے لئے قدم الحقاق درتے تھے كركمير الفيس نعقمان رہينے جائے ، بيا س ك اخبارات مندوستان ك دومرع مقامات كرمقا بليس زياده محاط تق ادرها مات كي طرح بهاب بھی لوگ آئدہ کام کے اِسے میں شہر ادرانجس میں بڑے ہوئے جمل میں ہی شہائم تهم كى بياسى عدد مهروس انع تق ور زخف كجه آتاز يا ده زنها الك طرف فاستي رجاناتُ تے دومری طونا شراکی اور استالی رجامات گرستهم تھے اور ایک دوسرے ملط لط موكئ تقے ان جاعوں كى حدود عين كراببت وشوار تقا بيرے باس زات وقت تعالور ناس کاموقع کھا کہ تخویمی تحریک مے متعلق مجھ زیادہ دربا نت صال کرسکوں، جس کی طرف عكومت اس قدر متوم كلمّى ادر دنيا بهرس اس كا دُّعفندُ درا بريط ربي متى جهال مُ<del>ك مج</del>م اندازه بوسكاي تحركيك كوئي ساسى بمريت بنبس ركعتى اورفوداس جاعت كرلاك اركاين اب اس کے قائل منہیں ہے ان کے خیالات کارخ بدل گیاہے البت ننگال میں حکوست تشذ من من المركبير كبير بعض افراد الله كفرت مرب من منه ادر إيك ذاقي روا أي سي مِيرُكُي سِج بِو بِصُهُ وولان ك طرز على مِن جنك أنتقام كارنك تقا تخوف إيدوس كى توكتون میں تو برنگ بالکل طاہر تھا مکومت کی طرف سے بھی پہنیں تھا کہ ان توکسوں کو خلاف معاشرت جرائم سجه كرسكون كرما ته ان كرائدادى تدبيرس سوي جائس ملكودي صورت مقى صيي جنك تقام س ولغواس بداراياجا باب يوفا مريك مرحكوت جی کوتخ نعی ترکتوں سے مابقہ رہے گا اس بر بجور ہوگی کان کامقا بلادر انداد کہے۔ گر حکومت کی شان برہے کہ اطبیان اور وقار کے ساتھ ان شکلات پر قابو حاصل کرے ذیہ کہ بلا تفزی مجرس اور بے گما ہوں ، بلکہ ذیادہ تربے گما ہوں ہر دکیونکہ ان کی مقدار ذیادہ ہوتی ہے صدسے زیادہ تشدد شرع کو دے۔ شاید ایسے خطرے کے وقت اوسان قائم دکھا اہمت مشکل ہے ۔ تخویف کی جم کتیں ہم ہوتی جاتی تھیں لیکن ان کا امکان سروقت موجود کھا اور جن لوگوں کو ان سے مرابقہ تھا ۔ انھیں برحواس کرنے کے لئے ہی بات کا فی تھی جھوٹ کر علامات کا علاج کر الب سے دو ہوتا ہے ۔

بروروس کی ابتر یک کوبہت سے نوج ان مرد ادر خورتیں جن کی ابتر یکھا جا آ ہو کہ انفیس تؤلف کینے ہیں کہ خویہ اس دج سے ان کی طف کیلے ہیں کہ خویہ کارردائیوں میں ایک فاص کی بیٹ ہیں کہ خویہ کارردائیوں میں ایک فاص کی بیٹ ہیں ہوئی ہیں۔ ان کی خوابس یہ ہوتی ہیں ہوئی ہیں۔ ان کی خوابس یہ ہوتی ہیں ہوئی کہ باخر ہوں ادر یہ ہیں۔ ان کی خوابس یہ ہیں ہودہ کو الجائی کام کردہ ہیں۔ گریا جا موسی کے نفتوں کا ذوق انفیس کھینے اسے ان لوگو لکا یہ ادادہ مرکز میں موتا ہے کہ خواب کی کام کردہ ہیں۔ گریا جا موسی کے نفتوں کا ذوق انفیس کھینے اسے دان لوگو لکا یہ ادادہ واسطے نہیں ہوتا۔ لیکن پولیس کے زدیم صرف ان کا مشتبہ لوگوں سے دبطا مبطوکھنا اس کے لئے کا فی ہے کو وہ بھی مشتبہ قراردے جائیں۔ اس کے تقویرے دن کے بحدا گردہ اس کے لئے کا فی ہے کو وہ بھی مشتبہ قراردے جائیں۔ اس کے تقویرے دن کے بحدا گردہ ادر یا دہ خت مصیبہ ہیں ہی جاتے ہیں۔ اس کے تعدید میں گرفت میں ہیں ہی جاتے ہیں۔ اس کے تعدید کی میں ہی جاتے ہیں۔ اور زیادہ خت مصیب ہیں ہی جاتے ہیں۔

جم سے کہا جا آہے کہ مِندور آن میں برطالوّی حکومت کے قابل ٹخر کارناموں میں سے ایک کارنا منظم کا حیام اور قانون کا نفاذہ میں بعی طبعاً اس بہند ہوں میں ضبط نیظم کو اچھا شبحسّا ہوں اور داسنی اور استری کو را سجھتا ہوں کین تلنح تجوبات کی بنا پر اس نظم و قا نوان کی قدوقیمت مجھے مشکوک نظراً تی سے جولطنیں اور حکومیں رعایا برنا فذکر تی ہیں .

بعض اوقات ان کی جقیمت اواکر بی پل ہے وہ بہت نیا دہ ہوتی ہے ۔ تا نون کے

معنی ہیں غالب طبقہ کی مرضی اور نظم نیجہ ہے اس عام خف کا جوسب پہ طاری ہے ۔ بیج

پر چھے تو بعض اوقات اس نام نما و نظم و آئین کو بر نظمی اور ہے آئین کی کمنازیا وہ سیح ہو۔

جس کا رنامے کی بنیا وعام خوف و دہ شت پر ہواس کوشکل سے بیند میدہ کما جا سکتا ہے

اور جو امن حکومت کے آلات جبر رہنی ہواور بغیران کے قائم نروسکتا ہو وہ بمقابلہ آئینی

حکومت کے فرجی سے تلط سے زیا وہ شا ہے ۔

را جزینی ایک بزارسال کی برائی اور کلمان شاعری کھی بوئی راستیری تاریخی استیاری تاریخی داخی سازی استیری تاریخی نظم سے داس بی جالفاطنظم وقانون کے معنی بیں باربار آتے ہیں جن کا قایم رکھنا حکم الواد مکومت کا فرض قراده یا گیا ہے وہ وھرم اور ابھائے ہیں بھی راست بازی اور بے خونی .
بیمال قانون محولی قانون سے برز چیز ہے اور نظم رعایا کی بے فونی کا نام ہے ۔ لوگوں کو خون دو مرک نظم قایم کرے کے بجائے بیٹونی کی لفقین کرنے کا حیال کتنا باکیزہ ہے ۔

کلتے میں ہم کو گوں کے ساڑھے بین دن صرف ہوئے اور اس ع صیب بیں کے بین عام جلسوں بیں نے تولیف کی ذرت کی اس کے معال مصرف میں نے تولیف کی ذرت کی اور اس کے خلاف ولائل بیش کئے۔ اس کے بعدان تدا بیر ہے جن کی جوصو بنگال میں جکومت نے اختیار کی تقییں بیں نے بڑے جش میں تقریر کی کیونکہ اس صوبے میں جو وافعات بیش آجکے کئے ان کے حالات مُن کویں بہت متا ترکھا۔ مجھے اس طرع کی معدد چھے اس طرع کی معدد چھے اس طرع کی معدد چھے کہ انسانوں کے گروہ کے گروہ کیا تھ نوری بھے بھر مکری کی طرح باڈوں میں مندکو نے گئے یہ انسانی دقار کی تو ہن تھی میاسی شکر کمتنا ہی ایم ہی گریا انسانی دقار کی تو ہن تھی میں ماری کی خیاد برب کو مجھے کہ کیک تم میں مقدم میں اور دوہ منزاج آج میں کا طرح بالا اور وہ سن ہوئی ۔

كلكترسيم لوگ دا بندر نا لة مُلكورس ملين شائتي نكيتن كيئه ان سي بل كر ہیشطبیت کوفرصل ہوتی تھی اس لئے اس قدر قربیب اَ جانے کے بعد مہادا بی نامالک ان سے طربیرطیعاً مُں اس سے سیلیس دوبارشانی مکسین آجکا تھا كملاً سطیل آئی منى ادرخاص طوريراس مدرسے كودمكيمنا چائى كى كيونكىم لوگ يداراده كررسے تفركر ایی لاکی کود دل بھیج دیں۔ اندرا کھر دنوں میں میطریکولیشن کے استحال میں شریک ہونے والى هتى اوراس كى آئىدە تىلىم كامئىلسىي رىشان كردېا تھابىي اس كىلېڭ خلا تفاكه وهمسى با فاعده سركادي بالنم سركاري ليونيورس ميں واخل موكيونكان يونيونيو كومي مالېند كرتا كھا. ان كاما كول بالكل شركاري ، جابراند ا درتحكم لېدنداند ہے. اس ميں شك مہنیں کر گذشته زمانیں ان یونیورسٹیوں نے برجے تابل مرد ا درعور میں بہدائی ہی ا درآئنده مجى كرتى دېري گى بىيكن يەچىدىستىنىيات ان يونيوپىشون كواس الزام تهیں بچاسکتیں کروہ نوجوانوں کے مطبعت احساسات کو کیلے دیتی میں بیٹانتی کمتیل ف اس استبدا دسے بچنے کی صورت کالی تھی اس لئے ہم نے اس کو متحب کیا اگرچ تعض بانوں کے تحاط سے دہ دوسری یونیورسیوں سے بی تھے تھا۔

كاببت معودًا كام كيا كميا كالدان سركون كي صفائي عدد تت الماشين برآ مروري تقير بعض لامتول سيحبيب عزبيه المازنمايان فقا كوما وهكرتي تبوكي ويواريا جيعت كواين جم سع على و كلف كى كوشش كررى تعين بربادى كاينظرا يت وزاد مولناک تفاجولوگ ع رب مف النفيس ان دلدوز تجربات سے بالكيكت كريا تھا۔ الداً با دوابس مینینے کے بعدرویے اور سامان کی فراہمی کا انتظام فور انتراع كوديا كميا ا دريم سب خواه كا نگرسی مهوب با غير كا نگرسی اس ميس سرگری سے شر يک مو سے برے نعیض ساتھیوں کی دائے تھی کہ زلزے کی دجہ سے یوم آزادی منا المتوی كرديناچا سيئه نميكن ووسرت سالفيول كواورخود مجصح اس كى كو'ني معقول وجه نظر نه آئی کرزلزے کی وجہ سے اُم اپنا پردگرام بدل دیں جنائچہ ۲۷ جنوری کوضلع آلم آباد میں دیمات میں متورد جلسے موٹے اور ایک جلہ یشرس بھی ہواان سب میں ہمیں توقع سے زیادہ کامیا بی موئی بہت سے لوگوں کویہ توقع تھی کہ لولیس مداخلت كرے كى اور گرماريا على بين لائے كى جھوٹے بيان ير كچه مدا خلت ہوئى بھى ليكن م لوگوں کواس سے بہت تعجب موا کہ جلے کے بودیم اوک کس طرح گرفداری سے بج كُ بهارك بيال ك نعض كا فود ك مي اورج اورتهرون مي كيور فرار بال موكس على -بہارسے واپسی مح بعد بی رازاد کے بارے سی میں نے ایک بیان شائع کیا جس کے آخر میں مرائے کی فراہمی کی درخوامت کھی ۔ اس بیان ہیں سے حکومت بہارے اس تنابل پنکر چنی کی جواس نے دارا کے بعد ابتدا کی حید دنوں میں کیا مرامشاان احکام کی نکر چین کران تھا ہوز از لر کے علاقوں میں موجود تھے۔ ان کو ليس بحت ادرشكل ما لات كامقا بلركوا يروا كاجن سيصنبوط سيمسنبوط طبيعت كا آوى يمى كعبراجا بالمجعي اضوس بواكرمير معص الفاظ كاير مطلب بجى نكل محن كل سكتا عقاليكن اس كالجصيفينا ولسصصدمه كقابهار كاعلى حكام ف ابتدار كي زياده

قابلیت کا بُوت منیں دیا۔ خاص کر طبے کے ہٹانے میں کیونکہ اگردہ ہٹا دیا جا تا تو مہت سی جانیں بچ جانیں ۔

کین میری نگر جینی سے ناراضگی مبدا ہوئی اور کھوڑے ہی عرصہ کے لید ہماد سے چند کوئی اور کھوڑے ہی عرصہ کے لید ہماد سے چند کوئی اور کئی کوئی سے دار کا گویا جواب تھا۔ اس میں ذکر نے اور اس کی ضرور متیں ان کے لئے محض ایک ثانو تی جینیت رکھتی تھیں۔ ایم بات یہ تھی کو مکومت کی نگر چینی کی گئی اس لئے وفاد اردعا یا کا فر من تھاکہ اس کی صفائی بیش کرے۔ یہ ایک و کچرب مثال سے اس مجید خویب چیز کی

جومبدوستان میں بہت عام ہے بینی حکومت پر نکمۃ جینی کرنا گراہ تھے جا ما ہا ہے۔ حالا نکر مغربی مالک میں میمولی بات ہے۔ یہ فوجی ذہنیت ہی جونکرۃ جینی کورو است نئیس کرسکتی بادشاہ کی طرح ہند متان میں حکومت برطانیا دراس سے تام اعلیٰ حکام خطاسے بالار قرار نے گئے ہیں۔ ایس کی بات کی طرف اشارہ بھی کرا بغا دت بچھاجا تا ہے۔

انگرنوں کا عام عقید ہے مں کا علان اکتراس طورے کیا جا آئے ہے گرگو یا ہہ ایک اقابل انکار کلیے ہے کہ اگر مبنوستان کی حکومت ہیں کوئی ایسا تغیر کوئی گیاجہ ہوگائی انٹم یاز اس ہوجائے تواس کا منتج بیمو گا کہ حکومت اور زیادہ استراور خواب ہوجائے گی۔ استان بنداور مبند نظر انگریز اس عقیدے کے با وجو دج ش ہمددی ہیں ہندو ستا نیوں کی تھا۔ میں یولیل میٹنی کرتے ہیں کہ اچھی حکومت اپنی حکومت کا بدل مجمی مہنیں ہوسکتی اور اگر مبندوستانی اینے بیروں میں آپ حکم اوری مارنا چاہتے ہیں تو ان کو ایسا کرنے دیا حائے۔ مجھے مبنیں حلوم کرم طانوی ایٹ میک دائل موجائے کے بعد سمبندوستان کا کیا حشر موگا۔ اس کا دارد مدار زیادہ وہ تواس برسے کرم طان یکس صورت سے علی دگی اضتیار

كرباب اوراس وقت مندوستان ريكس طيف كى حكومت موتى مي اس ك علاوه اورمى ببت سے قدمى احدين الاقوامى امورقابل لحاظ بين . باكل قرين قياس بكر مندوستان میں انگریزوں کی مدوسے اسی حکومت قائم موجو ہو وہ حکومت سے برزموا صرير موجوده حكومت كى تامخ ابيال بول ادرخ بيال كوكى د بول مراس سے زياده قرمن تباس يب كيمنوسان كانظم الكل بدل جائ ادروه الم مندك نقط تظري بمزوده نظم سے کہیں مہرّ اورمفیدر ہو۔ شاید اس وقت حکومت کے جابرانہ آلات ایکے كادگرينه و اوراس كي انتظامي شين مي ياك د مك مو گريفتني بات و كود وات كي بدادار ادراس کا صرف مبت بستر ہوگا دران اموری ترقی برگی جام لوگوں کے جهانى روحاني اورتمد في معيار كولبندكرة بي بيرايه عقيديه كوخودا خدياري حكومت مرملك ے لئے ابھی ولیکن میں اس کے لئے تبار بہیں کا اُکھٹیوں کی حکومت سے مج اچی ہو تو است مناكراني رسى حكومت فاليم كورس الرحكومت خود اصربارى وابنى فوقيت البب كونامج لولارمی طور راس کامقصد بیمونا چاہیے که ده مفاد عامرے لئے بسترنابت مود مجھے دل سے يقين بحك بطانزى مكومت كاستحقاق عدماضى بس حركي بهى ريا مورو و و دار مروه س كى المبت منيس ركفتي كرعام لوگول كے لئے اتھی حكومت تابت ہواور ان كے معيار زندگی كوملبند كرسك اى كي كي كي المول كواس ك دن وك موصك اوراس كوار من كي مع المع الم حمترو كنے سے يو چھنے قومروستان كردوك آزادى كى بااسى اميدريكر آزاد حكومت برتر عكومت بوگى، وام ك معهارزندگى ولزندكرف كى الك كي صنعت ادر تهذيب كوتر فى ف كي اوراس خوف ادردم شت كى نفنا كودوركرت كى جرمية غير المي شهنشا بى عكومت كي جاري في بع جكومت بطانيرا وراس كرسول مروس جاب اتى قرى موكرا بنا حكم مزوستان سعموك يكن اس ميں يہ المبيت اور فالمبيت كمبين بخ كيم زوستان كة أمُد وسائل تو ايك طرف موجوده مسائل کوممی مل کسکے اس لئے کاس کی بنیادی اوراس کے تصورات راس فاط بى ا در دغىقى حالات كو بچەي ئېيىرىكى . ايك مكومت ياحكمان طبقەس يركافى قابلىت نېيىت ياجس كى مبيادىر مايدارنېيى بىر، زيادە دوسى تك جېرىسە جى كام ئېيىر چلاسكى .

الداباديس جام نبار كم ميسبت دوول كى امرا دك ك قائم بوئ تنى اس ك مجي متيس كماكس ولوله كالمؤكل معلائق كامعا كمنزكول ادروال جوطريقي الدادميني الم كالمتيارك م كابت ان كى بابت ريور شايش كوس بين فراً تن تهاجل كمرابوا ا در دس ون تك برابر برباد منثة علاقيس تعيراربا يرشى منت كاكام مقااد رفجني اسء صَسِ رات كونيذ بحرسونا مجى تغییب میں ہوا۔ ہے بچے میں سے لے کر قریب قریب آ دھی رات تک ہم لوگ دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے مجمی و شیر سوار موکر او ٹی بھوٹی مٹر کوک سے گزرتے تھے بھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں مبٹھے کر ان مقامات كويادكرت تق جهال بل مُهم بوكئ تق اورط كير سط كرو بالابوجات سے زيراك بغيس بشرول اوتصبولكا نظر كي كم بديت ناك نرتماء ان كي كهند دوردورتك بيسامي تق بر كول مين تركاف برك تق ادراس فدرالط بلط كي تقيير كمعلوم بومًا تعالمي ويوركوا تق نانفیں تورمور کر کھ دبا ہی بڑے بڑے شکافوں سے بانی ادر ریت بھوٹ کی تھی ادر بیا کے زوراً دُمِول ادرجاً نوروس كوبها لے گیا تھا مُران تقسیات سے بھی زیا دہ شالی بہارے میرانو رمین جضیر محکش مهار کمهاجا ما تھا دریانی اور تباہی کے آبار نا ہاں تنے سیاد ں تک رئیت ہی رہے نظر آتی تھی دنبے کے دہنے ذیر آب محے زمین میں جا بجا بڑے بڑے ٹھا نے أتش فتأس كسدد إن تقص سديدية ادر بانى كلاتفا بغدر طانوى افرجواس علاة يرسواكى جهارون مير رواذكر مي تق كي تق كريملاة كيد استكل سيستابهت ركهما مي جودوران جنگ بیں ایاس کے فور ابور شالی فرانس کے میدان حبال کی ہوگئی تھی۔

ینجریکس نیامت کا بوگا اوگوں سے معلوم ہواکہ پیملے توزاز کے کہرا کیے جا ہے دوسری جا نب گذر کئی اورجیت آدی کھڑے محص سے مسارکے کے بھرا کیے یا لاڈولا آیا اور ایک گوگڑ دا امٹ ادر گونج میدا ہوئی جیسے مہت سی قریبی جیٹ رہی ہوں یا سیکڑوں وائی جہا ارد ہے موں بہ سناد قالت برجے بھے شکا فرن اورد الوں سے بانی اُس اُس کوس اِرہ اُرہ ہوں اور کا اُس اُس کوس اِرہ ف فٹ او کیا جلف لگا بر مالت غالباً بقن منٹ یا اس سے کچھ ہی زیادہ دہی کیکن بقیم بھر ہمنٹ قیامت کے تھے کوئی تجب بنیں اس واقعے کے بہت سے دیکھنے والے یہ کھیے کاب دنیا کا فائر ہو ہم ہوں میں ممکا اُت کے گرف کا شور ہر یا تھا ہا فی زوروں ہیں بردا کھا اور فضا گردو غوارسے مکدر تھی جس کی وجسے چدگرنے فاصلے کی چیز بھی نظر بنیں آتی تھی۔ دیماتی علاقوں میں گود یا دہ اُس م میں اس لئے وال دور تک نظر بہتے سکتی تھی گراس وقت کون تھا جو اطیران سے یہ آیا شا دیکھتا جو جی کے لئے وہ زور زور برا سے اور وہ شت سے مرے جاتے تھے۔

تايد خفر نويس ايك باره سال كاكسن لاكا دس دَن بعد كعود كرزنده كالأكياده سخت يجير تقاجس وقت گرت بوك بليسك اس كوگوا كرتيدكرديا توديم بهاكدويا كاخا تمة بوگياب اورايك دى بجرواب -

ای مظفر اور سرطرف مینکردن آدی مرب متے ایک لرکی پداہوئی، الجربر کارنوجوان بخت پرلیان سکے اوران کی کچھ تجھیں بنیس آ تھاکر کیا کرنا جا ہتے۔ مجھے معلوم ہواکہ ال اوراط کی دونوں معجے ملامت ہیں۔ زلزنے کی یادگاریں لڑکی گانام کمپودیوی رکھاگیا۔

ہارے دورے میں اُخری مقام شہر ونگر مقاہم اوگ بہت دوردد ر میرے ہے اور قریب قریب نیال کی سرحد تک بینج مئے تقے ہم نے بہت سے میدیت ناک میں ویکھ مے اور جاری آنکھیں تباہی اور ہربادی کے نظارے کی عادی ہو جکی تقیں گر جب مونگر جیسے مرف المحال شہر کی کامل دیرانی پر نظر پڑی تومم اوک دہرشت سے کانپ المٹے ۔ مجھے دہ خوف اک منظر کھی نہو کے گا۔

زلزنے کے علاقے میں مرحِلہ ہواہ شہر ہوں یا دہمات، بانشدوں ہول ہی آپ مد کرنے کا جذبہ بالکل صفود تھا۔ غالباً شہرکے اوسط طبیقے اس بارے میں سیسے زیا دہ قصوروار محے وہ سباس انتظادی یا تھرپر القرکے بیٹے تھے کھے کو کوست یا کوئی غیر مرکاری امدادی جاعت بہنے کران کی مدے کئے تجدکرے بیش کو گئی خرک امدادی کاموں کے لئے ابنی ضعات بہنے کران کی عیس بہ جھتے تھے کہ کام سے مرادیہ ہے کہ دوسروں کھم دیا جائے کا ایسا ایسا کو اس بی کمیس بہ جھتے تھے کہ کام سے مرادیہ ہے کہ جو گئی ہوگی۔ ہوئی تھی کوز از لے کی دہشت نے سب کو مبدواس کو بیاتھا اور یہ مالت فرز رفتہ کم ہوئی گئی ہوگی۔ امدا درسان کا کام کرے کے کہ کہ بہارے و دسرے صوب اور غیصوبوں سے بکٹر ت امدا درسان کا کام کرے کے کہ کہ بہارے و دسرے حقوں اور غیصوبوں سے بکٹر ت آرہے تھے۔ ان نوجوان مردوں اور عور توں کے جذبہ فدمت اور کاد کردگی کو دیکھ کر قدرت ہوئی تھیں، قدرت ہوئی تھیں مواجدا کام کر دہی تھیں، عیرت ہوئی تھی اور باد جو داس کے کہ متور امدادی جائیتیں جواجدا کام کر دہی تھیں، اس میں برطی حد تک اتحاد علی تھا۔

یں مے مونگیریں کو مشش کی کہ طبہ کھود نے میں لوگ اپنی مدد آپ کرمیں اور اس محرک کے ایک اس محرک کے ایک میں اور اس محرک کے ایک نالئی وکت کی میں نے کسی قدر تھا کھا دھے یہ قدم المحالی کا گام کرتے دستے ہم لوگوں سے اور اور کو کرے دستے ہم لوگوں سے ایک کم من لوکی کی لاش کھود کر تھا لی میں تو اسی دن مونگیرسے چلاآ یا لیک کی مطاب اور میں اور مہت سے مقامی لوگوں نے اس کام کو المحالیا جس سے اچھے میں ترائی کرتے ہوئے۔ آپہر آمد ہوئے۔ میں ترائی کرتے ہوئے۔ آپہر آمد ہوئے۔ میں ترائی کرتے ہوئے۔ آپہر آمد ہوئے۔ آپہر آمد ہوئے۔

تمام امدادی جاعق میں سب سے زیادہ اہم مرکزی امدادی جاعت می جس کے صدروا جمند برشاد تھے۔ برخانص کانگریسی جاعت منیس تھی۔ برط سے برط صفے یہ ایک آل انڈیا (بورے سبندہ سال کے ایک خاص آسانی اس کو رہتی کہ گروہوں ادر معظیوں کے ناکندے شامل تھے۔ ایک خاص آسانی اس کو رہتی کہ

دهديها تى علاقول يى كانگريس كميشيول سے كام نے كتى سندوستان سے كسى دومرےصوری، سوامجوات اِسفراصلاع مالک تحدمے کا نگریسی کارکنوں کا اتنا زباده كرانتلن ادر بطاصبط كرانون سيانس سيمتنا كديب فصور بهارس ديكها بلكاصل من كانكرس كے زیادہ نركار كن كسان ہى تقے صور بهادكر اون كا صور ہى اوراس صوبے كم مؤسط طبقے كوك بھى كمانوں بس شاس بى كائريس كم كري ك حينيت سے مجھے بار إبرار كى صور كانگريس كيمى كے وفتر كا معاسم كرے كا اتفاق موا اورمیں لے بعض اوقات بحت الفاظ میں اس استری اُڈرستی پراعتراض کیا جو کھیے فیتر ك كام مي نظراً في رك كفرات رسن سازياد ومبيني ادر مبيني سازياده ليلن كي طرف ما مُلْ نظراً نے تھتے ہیں نے اس سے زیا وہ کوئی دفتر ساز دریا مان سے فالینیں رمكه عاله الكوند وه كوك كوشش كرية من كالبهت مي البي جيزو س كريف كام علائس جو دفرت معولى وازمين وافل مين مكر باوجروان اعتراصات كيدل جي طرح جائزا تقاء كى كانۇس كى نىقلەر نىظرى يەسوبىلك بىرى سىتى زياد دەستىدا دروفا دارىخا -د ال كانْرُسِ الناكام كى كوئى نائش بىنى كرتى تى كى كى راس كوكسانول كى زودستاسك عَالَ مَتَى آل انْدَياكا نُرُكِير مَدِينْ مِن مَنى بهاد كَعَبرشا ذو نادري كى مواسط مي بين مّدى کرتے تھے بلکدالیاسعلم ہو تا تھا جیسے انفیس تجب ہوکہ ہم اس کیسے بہنچے گئے۔ لیکن سول نافرانی کی دو نوس تحریکوں میں بہارہے نایاس کارنامے دکھائے اور دو ك انفرادى سول ما فرمانى مي مى اجماكا معميا-

کانگریس کی اس عدم تنظیم کی برولت امادی کمیٹی نے کسانوں تک بہنے کی صورت نکالی، دیراتی علاقوں میں نہ کوئی دوسری جاعت اور نیزو حکومت اتن مغید ہوسکتی تھی، امادی کمیٹی ونیز صوبہ بہار کی کانگریس دونوں کے میں برا جمند بالد مصح جہارے مسلم لیڈر میں برزمین بہارے لینے والوں کی تام خصوصیات ال ہیں بڑی خوش می می کدان جیدا آدی بہارے امدادی کام کی دہنا کی کے لئے ل کمیا اور یاس اعماد کائیجہ تھا جولوگ ان پر کھتے تھے کہ ہزد میان بھرسے اس قدر کمشر مقداً دئیں روہیہ طاءان کی صحت کم زومتی طردہ امدادی کام میں محیط کئے۔ انفیس مقت زیادہ کام کرنا بڑا اس لئے کہ ساری حدوج ہد کام کرزائفیس کی ڈات تھی اور سپڑخض انفیس سے ہدایت اور شورہ لینا تھا۔

جَبُسِ دَارِ لَهُ عَلَاقَ مِن دوه كُر الهَ اَياشَايِدُ اِل جَائِسَ ايكَ فِيهِ رُورَ بِيلِ جَعِي كَانَدُى كَى كَايِرِيان رِهُ هُكُرَّ فِت حَرْدِيمِ الْعَاكَدَارُ لِحِيدَ بَعِبَاتَ كَى مُزَاجِ الْو نِي اَي اِن اِللَّهِ الْحَرْدِينَ مِرْكِلًا كِرْجِي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّ بِمِتْ لِينَدَ أَيا الدَّيْرِيلُ مِن سِنْ لَفَظْ اِلفَظْ النَّفِقُ مُولِ اِللّهُ مَا كُلُولِكُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الل بیدیمی کاس سے بعید ترکوئی چر تصویر به نین کسکتی یہ انا کھند ای کیفیات یا انعی واردا کا جوازا و دی بھی کا سے بھی خرائی کے جائے ہوجائے یا اس کے جم براس سے بھی زیادہ ان کر دمائی صدے کے افرسے انسان کو بیضری ہوجائے یا اس کے جم براس سے بھی زیادہ ان بھر الیکن پر کہا کہ انسان کروم یا کو آب ہول کے کوئی افرات سطح ارضی کی حوکت برطوی کے تو سے برخ برائی اور فطام کا کمانات ہیں انسان کی ایم بیت کا تحل جم کو میں میں جوائے ہے بدید پر پر کلیسا کے احت ا کی دود دی میں جوائے دور دیا ہے اور بہت سے جو تو میں کے الزام ہیں اگر بیس جھون کے میں انسان کی احت کے الزام ہیں اگر بیس جھون کے میں انسان کے الزام ہیں اگر بیس جھون کے میں انسان کی اسب اس برعت کو تھر ایا گھن کا مربر آوردہ و یا در بور کے میں کے دار نے کا مربر آوردہ و یا در بور کے میں کے دار نے کا مربر آوردہ و یا در بور کے میں بور تیں کا کہ کا میں بر بیس کی میں ہوئے کا کھیں۔

اگرزنے کوغذابالی تیم می کرلیا جائے قدیم کو کیسے طوم ہوکہ ہورے کس گاہ کی سراہم کودی جارہ ہے کو نظر اللہ اللہ می کرلیا جائے قدیم کو کیسے طوم ہوکہ ہورے کس ایت اپنے اپنے منا آس کے دی جارہ اس کے دی گئی ہوکہ ہم ایک خالی تاریخ اس کے دی گئی ہوکہ ہم ایک خالی تاریخ اس کے دی گئی ہوکہ ہم ایک خالی نہا ہم کو برد اشت کو بہارا جدی خالی در ایس کے دیم کا می برد اشت میں میں اور در میں ایل حقیقت سے ذارے کی موجہ ہم ایک خالی و در میں ایل میں ہور کہ اور کی کم جو برائی ہوگئی ہوگئی

غرض ہم اس طرح کی بے شار قیاس آ رائیاں کرسکتے ہیں لیکن بیا س یہ سوال سپدایو مای کیم مقناه قدر کے کا موب میں دخر سی کیوں دیں اورایی ان ن مدوجدت عدابالبي عرتاع كولهكاكرين كوكوشش كبور كرير إجرتهماس موج میں راجاتے میں کم قدرت نے بہتم ظریفی تبارے ساتھ کیوں رواد کھی کہیں، کرورا درخطا کا رہنا یا ، ہماری راہ میں قدم قدم پر کھیندے لگادئے ، دمیا کو مصببت او علم سے محور کردیا، شیرا در محبیط کو مبدا کیا اور بھر ہیں کو منزاجی دیتی ہے ۔ جب ساروں نے اپن شعاعوں کے نیزے کھینک فیئے ، الداسان كوايف أكنول سع تركرديا، نو کیا مدانی مخلوت کو دمکھ کرخوش ہوسکتا ہے؟ كيا تخفي مى اى نے بيداكيا ب جرميمنے كابيداكرنے والاس ؟ میں ایت بیٹنے کے قیام کی افزی شب میں ست دات مکے تک پنے دفقر لا دوستوں سے گفتگو کر ارا جوارادی کام میں شر کیے جوئے کے لئے محملف صوبوں سے آکر جمع موسك تقے بمالك متحدہ كى نمائرنكى كافى تقى اور مهار مصعبض دبيدگاركن و لا س موجود تھے ہیم لوگ ایک ہم سے بیخورگردہے تھے ۔وہ برتھا کہم کوزلز نے کے امرادی مرحد کا كام مي كس حذلك حدّ ليناجا بيك كوذكراسى حدثك بيس سياس كامت على ده مونا برانا و الدادى كام ببت محن طلب بقا ادرمرسرى طدريس كياما سكا تقاء اكريم اس كيمورية لواكب بشى مت تك على سياس جدوجبد الكرسنا صرورى تقا ا دراس كالازم منتجريتواكرياس حيزت سيم رسصورراس كارا ارْرِينا و الكائرس كالكور كى مى دىقى كىكن ايسى لوك جن كى شركت او مِدِم نُشركت كا تربي ما ببية مقورت بي مواكرة مين ادران كربيركام جلاما

مشكل تفارتا بم دارد كم معيست دور ك تقاضة كونظرا مداد بنيس كيامامكما

تھا۔ خودبیرا یہ ادا دہ بنیں تھاکیس صرف ادادی کا مدیں نہمک ہوکر روما وُں۔ میں یحوس کرا تھاکداس کام کے لئے تو بہت سے آدمی مل جائیں گے گردوسرا کام درافطرناک سے اُس کے لئے بہت کم آدمی ہیں۔

ہم توگ بہت دیر تک ہی گفتگو کرنے دہ ، پھر گذشتہ یوم آزادی کا دکر چھڑ گیا کہ ہادے فلاں فلاں ساتھی گرفتا دہم گئے ادرہم ، بچ گئے ہیں نے ان لوگوں سے بنسی میں کہا کہ ہیں نے ایسی ترکیب معلوم کر لی سبے کہ آدمی جارہ انہ سیاست کے بادج دگرفتاری سے بچار ہے ۔

اا رفردری کومیں الرآباد والیں آیا اس دورے کے بعد تھک کر جید ہو بچائتا اوس دن کی سخت محنت سے میں بھا بچ گیا تھا اور میرے اعزاء کو میری صورت دیکھ کر حیرت ہوتی تھی میں سے الد آبا دکی امدادی انجن سے کئے ربورٹ لکھنے کی کوشوش کی لیکن میزند عالب آگی۔ انگاج میں گھنٹوں میں سے کم اذکر بارہ گھنٹے میں سے سونے میں گزاردیئے۔

و و رہے و ن شام کے قریب میں اور کملا چائے بی چکے تھے اور رہنو می م واس شدن ہم سے ملنے کے لئے آئے گھے ہم لوگ بر آمدے میں کھڑے تھے کہ ایک موٹر آگرد کی اور اس سے ایک پولسیں کا اضرا ترا میں فوراً مجھ گیا کہ میرا وقت آگیا ہے میں نے اس کے پاس جاکر کہاکہ بہت دنوں سے آپ کا انتظار تھا ہے وہ کسی قدر عذر خواہی کے انداز میں بولاکر میرا تعود نمیں ہے یہ وادن ش کلکتے سے آیا ہے .

بان بہینے بیرہ وی باہر رہنے کے بورس پھراپنے گوش تمائی میں واپس اگیا - اصل میں بیرے نے کوئی مشکل نہتی بھیدیت بے جاری عور توں یعنی بیری بیار مال بیوی اور بین کی تقی ا در اب کیا ہیں بی تی تقی ۔ (**۵۹**) علی توریب ملی **تور**روبی

میں اس حالت اور کیفیت سے اب کتنی ووربوں کیا میں اب کھی اس جھاڑی داردرخت کی لٹوں کی طرح بلاکسی رکادٹ کے ان ملی ملی مراؤں میں اڑ مار موں جهاں استد کھانے والاکولی دم سازستارہ بہیں ہے۔ (رابر ہے برا وننگ ) اسى دات مجھے كلكتہ لے محكے اور مہوڈا اسٹیشن سے ایک بہت برط ی اور *ىياە دنگ كى كا* رياڭلارى مىر لال مازار يولىيىس كى چەكى پرىپنىپ د با . <u>كىلكىت</u> مے اس مشہور معدر تھا زے متعلق میں نے بہت کھ پڑھا تھا اس لئے ذراد کیسی کے ساتھ میں سے او حرا و هر نظر والی . لور بین سار جنٹ اور تعار داروں کی بہت بڑی بقداد نظراً ئی جنتی شالی ہندے کسی صدر عانیں ہنیں ہوتی سے باہی تقریباً تام صدر بہارے یاصوبہورہ کے مشرقی اصلاع کے رہنے والے معلوم موسے کتھے ۔ خیل خانے کی برای لاری ين سود بارمج جل خارس عدالت آنا جانا براا يا آثرا يك جل خارس دوسرے جیل خان جانا ہوا توان سامیوں میں سے مجدلوگ اندر سیٹھ کر يرے براه موتے مقے واک بے صدر مخده نظراً نے سف اپنی لوکری سے برار محق اور بطا برعام مونا تحا كربرك سائة الخيس برسي موردي تحي اور كېمى كى ان كى آنكھيس كم بحى موجاتى تھيں۔ ابَدادْ بِنِحِي رِكْتِيدُنني جيل ميں ركھا كيا۔ وہاں سے جيف ديريرُنني

جرایت کا مدالت میں مقدرے کے جھے کے جاتے ہے۔ بہال مجھے عمیب و غریب بخر ، ہوا ، عدالت کا کموادر پوری عارت کی ظاہری شکل وصورت بجائے مکمئی ہوئی بچری کے ایک محصوقلو کی محلوم ہوتی تمی سوائے چند اخباری آر نائند ول اور وکیلوں کے جود ہاں ہوتے ہی ہیں کمی اور آدی کو کہیں آس ہاس نگ کے کہ اجازت بہیں تمی ۔ پولیس کے مہائی البتہ خاص تو ادیس موجود سقے ، لکین یہ انتظامات بنظام خاص طور بربری و جب نہیں کئے گئے تھے ، دم ایک الدر ایک لمب راستہ کا دستور تھا جب مجھے عدالت کے کموس نے گئے، تو کمرہ کے اندرائیک لمب راستہ سے مجھے گذر نا بڑاجس کے اور اور اوھ اور حواد صرونوں طرف تاروں کی جا لی لگی ہوئی تمی ، الیا احداد مہ ہوتا تھا کہ بنجرے میں جہل رہے ہیں ، طرز م کا کہر امجے طرف کی کری سے بہت دور تھا۔ اور عدالت کا کمرہ پولیس کے سیامیوں سے اور

عدالتی مقدر کامی خاصا عادی تھا بیرے بہت سے خدات بی فاند کاندری ہوتے تھے، لیکن ہیشہ کچھ دوست عزیز اور جان بیچان کے لوگ موجود ہوتے تھے، جس سے یہ پوری فضا اتنی زیادہ مکدر معلوم بنیں ہوتی تھی۔ وہاں پولیس کے ساہی بھی ہالیموم ذرا علیٰ ہوہتے تھے اور پنجے کی شکل کی کوئی چیز آس پاس بنیں ہوتی تھی، لیکن بیہاں حالت بالکل تملف تھی، اور می گھور گھور کراجنی اور نا واقف لوگوں کی طوف دیکھ تا کھی جن سے اور مجھ میں کوئی جب کے کوئی واسطہ نہ تھا، یہ جمع کچوریا وہ ولکش بھی زنھا اور مراتو خیال ہو کہ وکلا جب چنے بہن کرا کھے ہوجاتے ہیں تو یہ اجتماع کچھ زیادہ صدیر بھی بنیں معلوم ہوتا اور پولیس کی مضوص عدالتوں کے دکلار تو خصوصیت کے ساتھ ایک مہیب شکی اختیار کر لیستے ہمی آخر کا در میں سے محکوم ایک دکیل کی موت بچان ج يچي كى ملادى تقى يكن بجرده بى اس جى مير كم بو عيد .

مقدر شرع ہونے سے قبل ہی جب میں باہری طرف برا مده میں سیما تھا وقت وقی اس وقت میں سیما تھا اور سب لوگوں سے علی کی بہت محسوس ہوئی اس وقت میری نبخ کی ترک ہوگی، اور اندو فی طور پر طانیت قلب میں اتنی دفعی جس اتنی دفعی جس میں اتنی دفعی جس میں اتنی دوران میں دا گری تھی۔ اس محت مجھے یہ بات کھٹکی کر اگر مجھ سا ادی جو است مقدمات اور مزاؤں کا تجسد بر مام کر دی جات مقدمات اور مزاؤں کا تجسد بر مام کر دی جات میں غیر معولی طور پر گھراسک ہے تو مجر لوج ان ادر نام کر اگر کی ال کار کی جا کار لوگوں کا کریا حال ہو تا ہوگا۔

کزم کے مٹہرے کے انگر جاکہ کھے میری حالت ذرابہ تر ہوگئی۔ حب معول نیس نے کوئی صفائی بیش کی احد نہیروی کی، صرف ایک مختصر سا بیان پڑھ کر سادیا۔ دوسرے دن ۵ رفروری کو مجھے دوبرس کی سزا دے دی گئی اور سا تویں مرتبمیری قید کی مدت شروع ہوئی۔

اب جویس سار مصیایج ماہ کے میں سے باہر کے تیام مر نظر ڈالتا تھا تو تھے اطیبان اور نوشی ہوتی تھی کرمیراو تت اچی طرح سرف ہوا، اوریس نے اس عوصہ میں تعفی مفید کام کئے۔

دالدہ نے بیاری ہے قالی بالیات اور فردی طور برکو کی خطرہ ان کے لئے
منتھا، بری جیول بہن کرسٹنا کی شادی موسمی تھی بری راؤ کی گی اُئدہ تعلیم کا
بندوبست موسکیا تھا ، میں نے بہنے بعض خائل اور مالی د شواریوں کو بھی درست
کرلیا تھا اور بہت سے داتی معاطلات جنسیں میں نے ایک عرصے سے
نظرانداز کرد کھا تھا ان کا بھی کچھ انتظام موسی تھیا، سیاسی امور کا جہاں تک
نظرانداز کرد کھا تھا ان کا بھی کچھ انتظام موسی تھیا، سیاسی امور کا جہاں تک

سے کہ اذکہ اساکیا کہ کا نگریں کے طرفع کی محرد اادر کر میا اور ایک حدثک اس کوما شرق اور میا کہ کا نگریں کے طرف کا کو کی خود اور کرنے کی طرف ایک کیا ایس پہلے و گا خص جی کے ساتھ میری لونا والی خط دکتا بت سے اور اس کے بعب میں میں مشائع ہوئ کچھ فرق بدا ہوا۔ فرق و اول میں مسئے پرمیرے مضامین سے بھی کچھ فائدہ ضرور ہوا ، اس کے علاقہ تحت ریا ورب کا فیول دور بس کے اور وسرے ورب توں اور ما کھیول سے ل لیا اور اس ملاقات سے میں کے ای دو میں اور لینے جذبات میں ایک می قرت ایک مدت کے لئے اور حاصل کرلی میں۔ ایک می قرت ایک مدت کے لئے اور حاصل کرلی میں۔

صرف ایک بات البتریرے لئے پریشان کن رہی اورده کملا کی علالت مقی اس وقت مجلے اس کا ارازہ ہی رہی اگر وہ کتن علیل ہی اس لئے کہ اس کی مادت ہے کہ حب بہرطال کی عادت ہے کہ حب بہرطال میں منظر اور پریشان تھا ، لیکن اس کے با دجود توقع تھی کر اب چو نگریس جیلی فانہ میں ہوں اس کو فرصت کے گی کہ اپنے علاج کی طرف توجہ کرے جب تک میں باہر یا اس وفت تک اس کے لئے یہ دوا وشوار تھا اس لئے کہ دہ مجھے زیادہ عصد تک میں عرصہ تک میں طرح راضی نہیں میوتی تھی ۔

رسله ب پر ساست می می برد می برد می در ایک بار می صلع الآباد ایک بات کا محصول می اکس سے ایک بار می صلع الآباد کے دیمائی خوال می می می اور اس می می اور اس می دیمائی کام کرنے گئے تھے ، گرفتار ہوگئے تھے اور اس کے بیچے صلع کے المدو بیا توں میں خوا نا ایسامعلوم ہوتا تھا کہ ان سے مائد بے دفائی کرنا ہے ۔

ایک بار پریاه رنگ کی قیدیوں کی گاڑی مجے جیل خاند والیس ایکی واستہ

میں ہم دوگ ایک بہت ہوئی فرج کے پاس سے گذرے جمٹین گئی۔ فرجی موراً کار وغیرہ وغیرہ کے ساتھ ندم سے قدم ملاکر جار ہی تھی ؛ جیل خاز کی گاڑی کے اندر جھو سے جھوٹے روسٹ ندانوں سے جھانگ کر میں لئے ان کو ویکھا' اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ فوجی موراً کار اور مینگ بھی کئے برشکل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر بچھے قرون قبل آاریخ کے مہیب دیو ہمیل کے ادراسی طرح کے دو مرے جالوں اور ایکھے۔

هے پرکسیڈنٹی جی ہے علی بورمرکزی جیل میں متقل کو یا گھا۔ اور وہا*ں مجھے ایک کو مطری ملی جس ک*ی لمبائی حی<sup>و</sup>ائی نقریبًا نوفٹ اور آنڈ فٹ موگی اس کے سامنے ایک برا مدہ ادر ایک جمیرٹا ساصحیٰ تھا اصمن کے ادد گرو کی دلوار دراینی متی، تقریباً ، فت کی مولی اس کے دوسری طرف المعجّب منظر محص نظراً بالرسم كي عبب عبب عارتين تعيين، كوئي أيك ترك كى كونى دومزل كوئى كول سے توكونى مستطيل حيستى بھى تجبيب غريب ريواري ے ارطرف گھڑی تھیں ،ان میں سے بعض عمار تیں ووسری عار توں سے اونخی تغییں،الیامعلوم موا اتھا کہ رعارتیں ایک ایک کرے کھٹری موتی مکئیں، ا ورئي اس طرح اين أين حكَّه جا دي مُني كه حبّنا نبي رقبه تقا وهُ سب لوري طرح كام مي آجائ - تقريبا ينقشه مقا جيسے كوئي كورك دصدام ياكسى استقبا لی معتد کی تخلی کا وش لیکن اس کے با دھ و مجھے ہی تھیا یا عمل کرید عارتیں ترتیب سے بنا تی گئی ہیں جس سے بچے ہیں ایک بینارہ بور عیسا نی قیدای کے لئے گرحاکا کام دیتاہے) اور میں سے قطاریں میوٹ کر نکلی ہم جن کے کہ جل خامنہ شہر میں متا اس کئے اس کارتبہ بہت محدود مقاا دراس کے چپچپزین کوکام یں لا ماضروری تھا۔ میں اپنے اردگردی ان بظام تحریب وغریب عارتوں کو بیلی اردیکی کوشکل اپنے حواس درست کرسکا تھا کہ ایک اور ہیست ناک منظر دکھاتی دیا ، میر ی کوهری اور اس محصوں کے بھیک ساسنے ووجینیاں تھیں جن میں اس سے سیاہ اورکنیف دھوئیں کے بگولے نکل رہبے تھے اور کبھی مجی موااس دھوئیں کو فریری طرف اڑالاتی تھی جس سے دم کھٹنے لگتا تھا دید جہنیاں جبل کے ہاورچی خانہ کی تعیں میں نے بوریس سپر ٹمنز دش کی خدمت میں یہ تجربہ پیش کی کاس حملہ کی مدافعت کے لئے قریس کے نقاب فرائم کرنا جا ہیئے۔

جیل کی زندگی کی یہ ابتدا کچھ زیادہ دلی بیٹر تھی اور معبل ہی ریا دہ
خش آئد فر تھا بین علی پوجیل کی شرخ المیٹوں دالی عادلوں محے فیمت فیر منظرے
ماند اندوزہوئے رسما ادراس کے با درجی خانہ کی جینوں سے نطخے ہوئے دھوئی کو
نگرنا اور سالن کے ساتھ اند لدیدا جیرے معن ہیں نہ کوئی دفت سے نہرہ ، پورا
کا پورا فرش کچھ ، بکا اور صاف میسٹ متھ ارسمانی او م بھی بالکل خالی اور و بران
ما ۔ پاس مے معن میں ایک یا دورخوں کی گوئیگیاں مجھے دکھالی دیں الکی نظر میں اور میران میں جو کی اور اور ان کی تھی نہیوں ۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک ایسلمانی میں ہوئی اور اور کی تھی نہیوں ۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک ایسلمانی میں ہوئی اور اور نز کی تھی نہیوں ۔ لیکن رفتہ رفتہ ایک ایسلمانی میں ہوئی اور اور نز کی تعلق میں ہوئی اور میں ہی میں ہوئی اور میں ہی میں ہوئی اور میں ہوئی اور میں ہی میں ہوئی اور میں ہی میں ہوئی اور نز دی معلوم ہوئی کا گئی۔
مانوں میں ہی دونق اور زندگی معلوم ہوئی کا بیک گھونے کا تھا میں سے بھیے
ان میں ہیں سے ایک درخیت ہیں جی کا ایک گھونے کا تھا میں سے بھیے
ان میں ہیں سے ایک درخیت ہیں جی کا ایک گھونے کا تھا تھی سے بھیے

ولحيى مرحكي بيب اكتزاس كي طرف دمكي ماكيا فُقا حِيلِ كے بتيے بڑے مورہے سکتے

ادرلیٹ کاردبارے گر بھی کیکورہ سے سے بھی کبی دہ نمایت تیزیعاری اور نشانہ کی حبرت انگیزصحت سے پنچ جھیٹلنے اور قبدی کے ہاتھ سے دو الی بلکہ مذسے والہ تک تھرسے کے جاتے ہتے .

غودب أفراب كو وقت سے لے كر طلوع آفراب نك (كم و بيش) هم لوگ ابنى كو تقرليوں بيں مقفل رہتے ہتے ، اور جاڑوں كی طویل شام كا اللہ كاشا آسان بنيں ہو تا تھا اساعت برساعت جب ميں لکھتے بلتے يارٹ طلتے پڑھتے مقك جا آلوابنى كو تقرى كے اندر شہلا انتراع كرتا تھا ، اور و تھى كيا إجاد پانج قدم آگے جا نااور بھر بچھے لوٹنا۔ اس و قت مجھے جا تور گھر كے ريجھ يا و آئے ہت جو كم ہرے ميں بند آگے جاتھ ليہ اللہ ہيں۔ بعض او جات جب ميرا جی بہت زيا وہ اُكن جا نا تھا تو ميں ابنا مرقوب علاج و شرش آسن ، سركے بل کھڑے ہوك کو كا كا تھا!

جیل بی بھی تعین سے اور علی پوجیل میں ہیں ۔ ان دونوں جیل خانوں کی آبادی اور
سنی جیل کی آبادی تقریباً برابر بر معی قدی ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ سے ۱۳۰۰ کی اس ان میں سے
ہروی خانہ کا علم نی جیل کے علم سے دگرا تھا۔ ان میں بہت سے پور بہین وارڈد اور
ہندورتانی فوج کے خبن یافتہ افسر سے ۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ بنبت صوبہ تحدہ
الکے کلکتہ میں حکومت برطانہ کا انتظام زیادہ زوردار اور زیادہ سرفانہ میں بلطنت
برطانہ کی قوت اور جبروت کی ایک نشانی ارب تقل طور بریاد دوانی کرنے والی ایک
بات اور تھی کرجب اعلیٰ افسر تیدیوں کے قریب آبے تھے تو قیدیوں کو ایک نووزور
سے لگانا بڑا کہ تھا یہ نفرہ سرکار سلام "کا ہوتا کہ خصوص اس وقت جب برطانیات
مورکت کے ساتھ اواکیا جا تا تھا اس نعرہ کی آوازیں دن میں کئی بارمیرے صحن
کی دیوارک اس طرف سے گذرہ تے تھے میں سات فط کی اونچی دیوار کی دو سری
طرف ایک بہت بڑے شاہی جرکاصف اور کا صفر دیکھ میں کی اور کے سامیں
طرف ایک بہت بڑے شاہی جرکاصف اور کا صفر دیکھ میں کی اور کے سامیں
طرف ایک بہت بڑے شاہی جرکاصف اور کا صفر دیکھ میں کا اور کے سامیں
میں بھرنڈنٹ صاحب علاکرے تھے۔

کا کھا نامالک متحدہ کے قبل کے کھانے سے بہت زیادہ بہتر کھا ارجہاں کہ جیل کی خوماک کا تعلق ہے ممالک متی ہہت سے صوبوں سے گیا گذرا ہے۔ جاڑدں کا مختصر مار بہت جاخیم ہوگیا، بہار کے ملک میں یوں ہی گذرگئے ادر گرمیاں شروع ہوئیں ردز بروز گرمی طبیعت کی کے بیٹے ملکتہ کی آب وہوا کہ بھی ہیں ہے۔ محورے دن بھی اس آف ہواہیں رہنا ہم انوطبیعت پڑمردہ اور مہت ہوجاتی تھی جہالے۔

تحور سے دن بھی اس آب ہواس رہزا ہوا توقبیعت بڑمردہ ادرسیت ہوجاتا گئی جہایا میں الات قدر تا ا در می ابتر تقے ادرجیسے جیسے دن گزرتے کئے میری صحت کچے ابھی ذر ہی غالبانس وجہسے کدورش کے لئے طرز تھی ادر در تک اس آب ہوا پر مقفل سراچ یا تھا ہم ی صحت برکسی قدراس کا گرااوڑ ہوا اور میراوزن تیزی سے کم ہونے لگا تھے تالول و ڈجنبوں

محت پرسی قدراس کا براار زار اورمیراورن تیزی سے کم ہونے لگا ۵ اوپ کے سیخوں اور دیوار دی سے بڑی نفرت پریابورے لگی .

معنی بورمیل بربید روست بری سرت بید بوت در .
علی بورمیل برب ایک مهید کی بعد مجھے اپنے صحن سے باہر کھ درزش کرے کی
اجانت تلی میر ایک فوش گوار تدبی کھی اور می اب اصل دایواں کے نیچے صبح شام ہمل لیا
کرتا تھا ، دفتہ میں علی بورمیل اور کلکت کی آب دموا کا عادی ہوگیا اور با دمجی فاند
اوراس کا دھوان اور شور علی تھی ایک قابل داشت مصیبت بن گیا۔ اب و سرے
مواملات میرے دماغ میں سمانے لگے ، دوسری پرایشانبوں میں مبتلا ہوگیا۔ کمونکہ اہر کی
خبریں کچہ خش کن دیسی .

## (4.)

مشرقى اورمغربي جهويت كامقابله

علی پوتس مس مجھے بیملوم کر کے بعب بوا کرسرا ہا بی کے بعد بھیر مجھے کوئی رورا زاخماً منگانے کی احازت زموگی جب تک میرامقدمہ زبرسماعت را کلکتہ کے روز نامتہاتیین مجھ ل جا تا المكن من ون مقدمتر تم مواس كردوسر سى ون سے يا خار بھى مند بوگیا بهارےصومیتحدہ بیر<del>ا ۳ 9 و</del> سے برابرایک روزازاحیار (جر **بومکومت لینک**ے) درجە الغنايا اداقىم ئى تىردىور كوئىينى كى اجازت تىتى. يىي مال اكتر دومرس موبون يى تقا ادراسی وجرسے غالباً میراید گمان تھاکریسی قاعد سٹکال میر معی ہوگا ، ببر کیف بجائے ورنامر التميين كاب من والمتشمين مح دياجاك لكا ظاهر بكري اخبار صرف ال انگرزا فسٹرس کے لئے موتا ہو و لما زمت سے سیک دش موجکے ہیں گان تاجروں کی کچئیں کے ك موائد وانكسان وابس جل كئيرون اس ميراسي مي خروس كاخلاصة ياجاً ما جي جس سے مضا کو کی کچیسی ہنیں بوسکتی تھی بیرو نی خبرس اس میں باسک منیس دی جاتی تقيس ا وجيكوس ان خبور كو بالالترام مرصف كاعادي تقالس ك ان كار موالورهي وس موا صا برخش متى سے بيرم د وار خير كارمين مكانى في اجازت ل مُنى ادراس كے درايد ميں يورب ادربين الاقوامي مواطلات سے باخبر سنے لگا۔

سی ادرائش کے در دیویس بورب ادرائی الا وائی سی الات سے با طبر رہے تھا۔ فردری میں جب بیری گرفتاری اور مقدم میواسی زبانہ میں بورب میں بڑے کمخ جھگٹے لڑائیاں اور بڑنگامے مہوئے فرانس میں ہنگاموں کا نتیجہ فاقستی ملودں کی صوت میں ظاہر بوا اورایک قرمی حکومت کی تشکیل مولی، اس سے مہیں زیادہ ابتر حالت آسٹر کیا

یں تی جماں چا نساڑا نفس نے مزدر د ا*ن کو گویو لکا* نشانہ ہاکراشتر اکی جہوریت کا قبلے تمتع کایا آسٹریامی فوزیزی کی جڑس نے مجھے مبت ہی افرہ کمیا یہ دنیا بھی کمیسی قرمی اور معىيبت كى جلَّه إدرالسان بعي كتناديثي بوجامات حب ده لين متقل غزاض كم هنا كري برس طائ اليامعلوم بوتا تفاكنام لورب ادرام كييس فاخرم تعيليا جار إب جريمى من جب مطر كالمترار والومراهيال عقا كاس كي حكومت عاليًا زيادة عرف كم الم نين سي گاس ك كوينى كالى نشكات كاس نے كوئى مل منبس بين كيا تقاداى طرح جان كيس اورفا شزم بهيلامي كاس خال س ابن ول كوتتلى دى كرت يد ترقی وشمن کایہ آخری مورج بواحداس کے بعد لھینیا وہ وخت آئے گا گرغلامی کی رہجریں توصفهائي كى كىكن بعروج تا تاكريمير عفيالات بي ياميرى أردوس كيايه وافعى اتی به بری بات و کرفائندم کی رواس قدرآسانی ادرتیزی سے دوم و جائے گی اور اگر فاشتى مطلق السانى (دُكيرُ طُرشب) كے لئے مالات باكل افا بل رواشت بحى موماير، ترالی مالت میں کیا دہ لوگ اپنے ملکوں کو نباہ کن جنگوں میں دھیسا دیں گے بجائے اس كا كود ار الاس وادر مراس مكس كاحثراً وكيا موكا!

کی آبایش مرم کا فاخر دنیا می جیداد بین جہاں ایا ندارلاکوں کی جہوری حکومت کا میں جہاں ایا ندارلاکوں کی جہوری حکومت کا میر نظام قائم ہوا تعاجی کے متعن تکمی نخوب کما کوس کو یا ہر بہ جائوت کا تحجہ کا کوجہ کا گائے میں کا تحجہ کا کوجہ کا کو اس کے ایماند کی کہ برگار میں اور کا جہاں کے ایماند کی کھون دائیں کو سینے کی طرف کھیلئے سے بندیں دو کا جاسکا بر حکم لیران تحکیلے جدید حالات کا مقابلہ کرنے میں بالکس ناکام تا بہت ہوئی۔ دولا کے سی الکس ناکام تا بہت ہوئی۔ دولا کے سی الکس ناکام تا بہت ہوئی۔ دولوگ کی الفاظ اور جملوں کے بیکھیے بڑے سے ادر نا دانی سے یہ تحقیق ہے کہ باتیں مالا مرکا ہوا ہے۔ جائیں کا اور کا میں مالے کے آخری حصے کا اخترام ہوتا ہے۔

لیکن و و بخیر گارمین اگر آزادی کاهامی ہے توجب مبند دستان میں آزادی کاسر کیلا جا با سبے اس دقت اس کی ذبان سے کچھ کیوں بنیں نکلنا ہم او گوں سے بی نصرف عبانی تکالیف پر داست کی میں بلکر اس سے کمیں نیادہ دہ مصیبیت ہے جہاری ردح سے جھیلی ہے۔

ا استرای میمهوریت ما وری گی، گواس نے اکودم بک قابله کی جس سے اس کی ظفرت اور شال میشد قالم رہے گی اورا کی ہے واستان باقی رہے گی جس سے شاید اگذہ بھر تھی بورپ کی آزادی کی چیکاری روشن ہوجائے "

وترا براس فالجس بج سكے جود ماغ برگرنے دالاہے ،.....دریائے دھائن سے كركود لودال تك يوريائى دھائن سے

یه ده دل بلائے والی عبار بین تی مدائے بازگشت میرے دل سے
بھی پھٹی کی بن کی ساتھ میں چرت سے سوچا کا کافر ہندستان کے متعلق کیا ہوگیا ہی؟
منجٹر گارمین یا آزادی کے دو مرسے حاج من کا دجو انگلستان میں بعیداً ہے ہماڑی حالت کی
طوف سے ایسے بے خبر کیوں ہیں ؟ جس بات کو دو مربی جگر دہ اس قدر جوش سے بڑو
کہتے ہیں اس کی طوف سے بعال کیے آنکھیں بند کر کیستے ہیں۔ ایک بہت بڑے اگریز
لبرل کی ٹریٹ می خلاف موتر بیت ادر پروزش اندیویں صدی کے احول اور دو ایات
میں ہوئی تھی، جوطب قا ہمیت محق طوا در بہت بنجول کر فنتگو کرنے دائے آدمی تھے، بیس
مال ہوئے جنگ عظیم شروع ہوئے سے قبل کھا تھا کہ اس کے کمیس خاموش کے
مال ہوئے جنگ عظیم میں اس کا کہا جا کہ کھوں جا ب از دو ہو اور دانہ
کور گاکہ تھا دا یہ ملک صفحہ تا ریخ سے جرف میک اور انگلستان کے لاکھوں جا ب از دو ہو انہ
موال تھا جو بنہ ایت مصاومت سے بیان کی آجی اور انگلستان کے لاکھوں جا ب باز ذہر انہ
اس کے تعظامے لئے محل مصفحہ تا ہوئے ہوئے میکن آج اگر کوئی ہمڈوت ای مرف اسکو تھے کی طرح
کوئی بیان دینے کی جوائت کرے تو معلوم بہنیں اس کا کہا جشر ہو۔

قروں کی تفی کینیت ہی کس قدر پیچیدہ ہوتی ہے ، اپنے شعلت ہم سے اکمر وک ہی بچھے ہیں کہم اوگ وق والعماف پر ہیں باقی دومرے لوگ ادر دور سمالک غلطیاں اصفالصافیاں کرتے ہیں کی دکی طرح ہیں اس کا یقین ہوتا ہوکہ دوروں کا جلے ہیں ہیں بچے فیون خور ہولیکن آواب شرافت کا تفاضا یہ ہے کا س پر ذیادہ وور س میا جائے اور اگر خوش ممتی سے ہم لوگ ایک مکم اس قوم مولے کی چیشیت سے دو مرب مالک کی مستوں کے الک جوں تو بھرتو یعین نے کا اسٹان ہو جاتا ہے کاس بہرین نیا یں جو کچہ در باہیں سبسے سرب اورجولگ اس کے خلاف شود کرتے ہیں وہ یا تو فوخ من میں یا فریب خوردہ احمق جہادی بھی ہو کی تعمق اور کرکتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔

بر طانوی لوگ ایک جزیرے کی ہے والی قوم ہیں اُدرکتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔
کی دجہ سے دو تمام دو سرب لوگوں کو حقر اور دلیل سمجھنے نگر ہیں کہی نے ان کے تعلق کہا ہے کا ان کے خال میں تو میشیوں کی تی ہے ہے سے شروع ہوجاتی ہولیکن یہ انفاظ بہت ذیا وہ ما کی اس نے اور امریک اور کی مقاوے و نیا کو تقریباً صدف ہی دھوں میں تقدیم کیا جائے گا۔

دا) برطانی و اس کے بعد بہت جگر چھڑ کر کھروں برطانوی نوا آبادیا سے دمسوجوں کر آبادیا کی آبادیا کی اور امریکی دلاطینی اقوام ) اس کے بعد بھر رہا بھر چھڑ کر دہ بی اور امریک کی اقوام سب کو کہ دہش ایک ہی قوام سب کو کہ دہش ایک ہی میں شار کیا جائے ہے ۔

کر دہش ایک ہی خیستے میں شار کیا جائے ہے ۔

ہم آخری درج والے ان بلدلوں سے کتنی دور میں جمال ہمارے مکارل ہے ہیں ا پھر یک کوئی تجب کی بات کو کرجب کبھی وہ ہماری طوف نظر کرتے ہیں تو انفیس سے بھندلا دصندالا دکھائی ریتا ہے اور بھرجب ہم لوگ گئے ہمیں آزادی اور جمہوریت کی بات جہت کرنے تو انفیس اس سے چڑم رتی ہے ۔ یہ الفاظ (آزادی وجمہوریت) شایدہم لوگوں کے لئے ہمیں سنے ہمیں ایک بہت بڑے لبرل مدر جان آر لے لئے کیا یہ اصلان بہیں کریا تھے کہ متقبل بھیدیس بھی وہ ہمندو متان کے لئے جمہوری نظام حکومت کالصور کبی بہیر کریا تھے۔ کناڈ اکے بالوں والے لبادے کی طرح ہمندو ستان کی آب وجوائے لئے جمہوری نظام کومت موزوں اور مناسب ہی نہیں ہے وار بعد میں برطانیہ کے مزود دول کی جماعت بے جو کو کیل شراکیت کی علم بروالداور غربول کی جاس این فتح و کامیا ہی سے جنس میں ہم لوگوں کومتا ہے ایس جو محقد دیا وہ بنگال آدڈی شس

کی تجدید کی صورت بیس تھا اور ان کے دوسرے دور حکومت میں ہماری تسمت يىلىت مى زياده كورى كلى فيصفين كرده مار بدواه بسي ادرجب ده لَيْنُ واعظان الذانين مين عاطب كرك كت بين بياك الدمجوب بمائيو" لو ال كا ول ینی کے احساس سے بینیا منور موجا اسے کیکن بہرحال ہم ان کی نظروں ہیں وہ نهيس موسكة جو ده خديس اورسيس دوسريسي معيارون في جانجا حاسكاك وجب ايك تكريز ادرايك فرانسي كساني أورتندني اختكافات كي دجه سيهم خيال بهنين موسكة تو يمراكب انكريز الدايك اليشيا ألى من كتنا زبروست فرق موكا!

حال می مس مبزدسان کے اصلاحات کے *سکے ب*زارا لامرامیں بحث مساحت مہرہے تے ا درموز امرائے کئی تعبیت ا فروز تقریر سکیں۔ ان میں سے ایک تقریر لا ڈلٹن کی متی خو ہمندورتان کے ایک صفیے لیے میں سالئ گورزرہ چکے میں اور جنوں نے مجھ عرصے مک والسُرائے ک قائم مقامی بھی کی تھی۔ ان کے متعلق اکثر کھا گیا ہے کہ وہ آزا و خیال اور مبت ممدد گورنز تقد بیان کیاما آب کو الفورے فرایا کر محروع میشت سے مکومت مندمزرا ن كي اس سي كيس زياده نائد كى كى توجىتى كى كالكيسى سياسين يمكومت مندائدگى كرسكتى يصحكام كى طف سے، نوع، اور لوليس كى طرف سے، واليان دياست كى طرف سے اور میڈومسلان دو نوں کی طرف سے برخلاَ خیاس کے کانگریس کے سیائین جلفرة وسي كى ايك فرق كى بابت كا دعوى منيس كرسكت يسات على كرا كعور بن ليت مطلب كواورزياده واضح كوياكر جب يربزوسان كى دائ عامه كاذكركرا بول ترمير دنبن مين وه لوك بي جن ك تقاون على مرجع تعروسا كوايرا القاا ورائنده بھی والٹرائے اور گورزوں کوجن کے بقا دن پر مجرد سہ کرنا پڑے گامیم

اس تقریسے دوببت دلحیپ باتین علی میں ایک تو یک مندو سان سے

مطلب صرف وہ مندوسان ہوجر برطانبری مدوکریا ہے امدد وسرے یہ کربطانوی ہاکومت
مند سان میں سہتے نہ یادہ نمائندہ جا عت ہے اس لئے اس طک میں سب سے زیادہ
جمعدی ادامد ہی ہے ، چونکہ یہ لیاس جنید کی سے بیش کی مکئی ہے اس سے طام میرائے کہ
نہرو کرنے اس پارافرری الفاظ کے منی کچے تبدیل ہوجائے ہیں جنانچ اس میرائے کو برطام مرفض کی نمائندگی کرتا ہواس لئے
مطلق العان حکومت سب سے ذیادہ نمائندہ اور جم بودی ہوتی ہے ادراس صورت سے
ہم لوگ ایک بار بھراس نظر بے رہنے جا تے ہیں کہ بادشاہ مامورس الشد ہوتا ہی اور

كرمندوسان كے ئے جہوری نظام حكومت موذوں نہیں كاتو بالما مصر كے لئے مى كى الرح يرنظام بمبورى المودل بركابيل في المحكمة يسيك من واس في كريضاد موجدده جل میں مجھے دیاجا آہے ) قاہرہ کا ایک طویل مراسلہ پڑھا ہے ہیں تبا یا گیا ہے كردر عظر أسمات ورداد ملقون مي لين اس اعلان سے كچه كم خاور نيس بيداكيا ك كالفيس توانع لينكركما مهاسي جاعرس سيءا درالحصوص وفدجاعت سنح اشتراك كأسكال جو گادرا تا ایک تقای کا تقرش بولی یا Conotituent Assembly کے اند اتخا بات بول كريكن برمورت ايك مديد دستوداساسي كنشكيل كي جائے كى اس كا مطلب بالأخصرف يسوكا كدابك جمهورى نطام حكومت كى طرف بعرود كياما سيء عالانكر آر یج مص ملوم مو تا ہے کو مصرے لئے برطر زمکورٹ مہیں تبایت موال اس لئے کہ اس میں اس نے میشده ام الماس کے زایتے زاب جذبات کا پاس ادر کا فاکیا برشخص بھی مصری بیاست کی اندرون حالت سے کچھ میں واقعت براس کوایک کھے کے لئے اس یں کوئی سنے بنیں ہے کوانتا بات میں ایک بار میرو فد جاعت اکثریت کے ساتھ منخب ہوگی۔اس لئے اگراس طراتی کا رکورد کھنے کئے کوئی تدمراضتا رکی گئی تو بكوص كي بعدايك إربار ب سرآيك إيى حكومت والي جائ كي جَ حَروت س زيادة مبوري يردلييول كى مخالف الفالى مكومت بوكى "

یخویزی می کی ہے کہ انتخابات اس طرح کرائے جائیں کہ وفد جاعت کے لڑھے کے میرک کے میں کہ وفد جاعت کے لڑھے کے میرک کے میرک کے میرک کے اثر اور اختدار سے کام لیا جائے کئیں بھرمی سے درج اللے کا دماغ اتنازیادہ و تا ہوں کے دوسری صورت ہے باقی رہ گئی سے کر وصائٹ إلى مواضلت کے اس کے علاوہ و وسری صورت ہے باقی رہ گئی سے کروصائٹ إلى مواضلت کے

اد" یجنادے کہ اس متم کی حکومت کودہ و دبارہ برداشت نرکے گا "

اب یم بہیں جاتا کو دھائٹ ہال اس معاطیس کوئی کا ردوائی کے گا

یانہیں یا مصری کیا ہو گا گاہ لیکن اس دلیل سے جالاً آ ایک ویت پیندا گرینے پین

گی ہے ہیں مرفرتان ادر مصرے حالات کی مجیب گیوں کو تھے میں کئی قدر مع ضور مرفی ہیں ہوئی ہے کہ
مطابقت نہیں رکھ اجرز ندگی اور او یُرنگاہ اس طرز زندگی اور داوی گاہ سے
مطابقت نہیں رکھ اجس سے جمہوریت کی نئو و تما ہوتی ہے "اس عدم مطابقت کی
مطابقت نہیں رکھ اجس سے جمہوریت کی نئو و تما ہوتی ہے "اس عدم مطابقت کی
مطابقت نہیں رکھ اجس سے جمہوریت کی نئو و تما ہوتی ہے "اس عدم مطابقت کی
مطابقت نہیں رکھ اجس سے جمہوریت کی نئو و تما ہوتی ہے "اس عدم مطابقت کی
مواکر و ہاں بہت زیا دہ جماعیت تھیں اور مصری پیشکل در پیش ہے کوہل چوٹ
ایک ہی جماعت سے یعنی و فد "

له لنبروسع مي رطاني سلط كم خلات معربيرس بوت موس تقد

(41)

## اددای

۱۰۰ درمیراجی چام آئے کیس اپنا سراس جگر کے دوں جہاں گھاس مشاقی مٹنڈی ادر توشکو ارمود اے ماں یہ تشکام واکچ بیرے فقروں میں بڑلیے، اس کے سرارے خواب اس کے دل سے تو ہو گئے ہیں "

میں نے یہ افحاہ مبی سی کونسلوں میں جانے کی غرض سے سوراج بار ڈی کو ددباره در در کرے کی ایک نئی مخرکیا کہ مائی گئی ہے۔ بیچیز بھی باگزیری علوم ہو تی می او ايك عرصه سع ميرى يدران متى كه كانكرس آئنده انتخابات سے كن ركائى منيں اختيار كرسكتى . جیل فانے سے امریا مج مهیند کی آزادی کے زمانے میں میں نے اس رجمان کورو کئے کی گوشرش كى متى اس لئے كتيں اسے قبل از وقت بجھتا نھا اور فجھے یہ اندیثیر تھا كہ اس كى دھ بسط كمی جدو جرد تفسطری برجائے گی اور بھرعام کا گرسیوں سی ساجی بند طیموں مے ستانے سے خالات کا خیر الحدد اس ان کی طرف سے توج بھٹ جائے گی میں مجما تھا کہ جتی دیر تك كيمكش جارى ربيح كى اتنع بى زياده يرخيا لات عوام مي انتزليم يا فقه طبقور **مرم مي** لهيلين عمادر مراست اورمعيت كاتس جمعائق ميل موصاف ما ف المابر موجاكيس كم ميساكد من كاكت كالميات المرتم كى مياسى شركت ما تروق باس كئاس كى مجرس جيئ وى البن كالمانى بل ادرميدان ياستمين جراصل قریش کارفرامی وه ظاہر روجاتی میں وافعات منظر عام برآما تے ہیں، ادرلوك حبيفت كم مجهد برخبور موجات بي " مجه مي يروق مع متى كراس طريقے سے كانۇبس كے خيالات بلى حائيس كى اس كى مزل مفصود واضح موجائے كى ا دراس كاشيراره زياده صبوطى سيبند برجائ كان الماكي كم درعناصراس مي سيكل جائيس مح كيكن أس سے كوئى نفسان د بوگا اورجب و و مقت آئے كا كو وليتيت سے بھی علی صد جمد کے طریقے کورک کرئے آمینی اور قالونی طریقیوں کی طرف جرع کیا حائے تو كا نگريس كاتر تى كىپ نداوركام كرنے والاعنصران طريقيوں كو تَعِي اپنے اس مقعد ي وسيع نقط نظر سي منعال كرسك كا.

بر ظاہر و د و د تت اب آگیا تی البکن کچھے بیعلوم کرکے بہت انسوس موا کہ جولاگ کا نگلیں کے مواثر کام ادرسول نا فرانی کی تحریک سے درح رواں بچھے يحدر وزبورمفية وارتبيسين بمرعاس آيا وراس مي كاندهي في كاده ماين تاجانوں نے مخریک ول افرانی لیتے وقت شائع کیا تھا میں نے اس کوحرت سے بڑھا در مجھے اس قدر بخ ہواکول بیٹے لگا بیں نے اس کو بار بار بڑھا ہول نا فرما نی ادراس کےعلادہ اور بہت کی جوراغ میں تھا غائب ہوگیا اورانس کی حبگہ شكوك وخبهات اور خالات كي شكن ن لي لي فكا ندهى في ين يكها تعاكر سند كره أنثرم كے رہے والوں سے ايك كي كي بات جيت اس بيان كى محرك مولى ..... ايك لغنگر کے دوران میں مجھے یوجرت انگیزاطلاع ملی کرمیرے ایک فابل فدر قدیم رفیق نے میں خانہ کا سفررہ کام مور اکرکے میں مامل کیا اور اپنے کتف میں کے شعل کو اس پرتر جیج دی بلاشہر یہ ہا 'سنتیرگرہ کے اصول کےخلاف سے لیکن اپنے ا<sup>ن ع</sup>سریز د *درت کی خامی سیریمی نیا وه مجھے خوداین خامیوں کا امن*ا احساس *بواجن*ا اس پیلے بھی بنیں ہوا تھا بیرے دوست بے کہا کہ وہ سجھتے تھنے کہیں ان کی نمرور تو <del>س</del>ے وأقف ببوس بيكن بي اندها كها ادرايك فاندكا الدهامبونا مركز قابل معاني نهيس مِلْسِ نِيْعِ رِبِيغِ كُونَ الحال عرف تجي كوسب كى طف سير ل افرانى كرني عايث " گانھیجی کے ان دوست کی فامی یا معود اگراسے فعور کرا حاسکتا ہے ا ایک بهت بی عمر بی بی بات نقی میں خوداس بات کا افرار کرا سوں کرمجھ سے بار کا يرح مرز د بواب اور محصاس كا مطلق اضوس اور كيها وامنيس سي ليكن اكربر معالمه ننگین بھی تقانو کمیا ایک شی وسیع نومی ترکیب کوم میں سبیوں ہزار آدمی باداسطه الدلا كعول آدمي بالواسط بشريك تقى بحض اس كن بندكونيا حابيے عظاكما بك فرمست كوئى غلطى مرز دموكئ مجهوتي بات بالكل خلاف عقل وثرنا في ألملآ

معلوم ہوئی بیں بریمنے کی جرائے بنیں کرسکما کروسی ات سند و کے سطابق ہےاور كون كانيس سي كين ابن الماك لائن مين في معن اصولول كى بيروي كى وسرش کی ہے اور گا مرحی ہی کے اس بان سے مسارے اصول درم مرم ہو گئے میں جانا تھا کو عمواً گا مدھی جی اپنے وجدان کے مطابق عل کرتے ہیں (میں اسے اصدات اطن ادعاء س عجاب عجائے وجدان می کون گا) ادراکر ان کا دمدان سیح میں مواہد الفول نے بار باریت ابت کردیا سے کروام کی دمینیت كو تجف ا ورتب ك و منت كام كرف كالفيس ايك خاص ملك ماصل ليع. بعديب دد این عمل کی جونوجیس کرتے ہیں و معموناً نکت بعداز و توع کی حیثیت رکھتی ہیں اقد بهت كم اليا المواب كرده في ومطنن كركيس برليديا على آدى كو ازك موقعول برم بنت تحت شوري كام كرار أب اب اور بعروه اب عمل كي لوجيب الماش كُنَّاتِ مِن يَسْجَمَا تَفَاكُمُ الْمُوانَى كُولِمْنُونَى كُرِينِ مِنْ أَمْصَى جَي فِي مِن كَسِياجِ قرین صلحت تقالبکن جو دلیل الفول نے دی وہ میرے نزدیک عقل دفہم کے لئے باعث تومين هى اورا يك قومى تخريك كريدرس بهت بعيدين والغيس لواحق عام ل يفاكران أشرم والوب تحسالة عوجا بين كرق ان تضرات فطر خطرت ع عَدِثَ عَضَ الكِ حَاص صَالِط كَي إِنْدَى كَا قَرَادَكِيا تَعَالِكِكَ كَا كُرُسُ كَ اليانس كيا تقا اورزس لاكيا كفا- فيمركما وجديقى كيم أسطرع تُعلا عُما يُن. ان وجره كى بايرج ميرك زويك لقوف يا ابعد الطبيعيات ساتعلن ركعت مي. الدمن سے جھے کوئی دمجی میں اکیا یقورس آ سکتاہے کرکوئی ساسی تحریب اس منياد رميل مكتى ہے؟ ميں كے اپني فوشى سے ستيہ كرہ كے اخلاقى مبلو كو جہاں تك كمين بن كوسي ملاً عقاد البعض مثرا كط ك سالة ) تعليم كميا تعا - اس كا مبنا وى اصول مجمع لبند معا اورم مجمعاتها كرده سياست كولمبدار أوررز مطير مينا قي كا. یں یہ اننے کے بئے تیار محاکرا چھے مقصد کے لئے بڑے ذرائع اصْبیار کرنا حائز نہیں۔ لیکن اس بئی کا دیل کے نتائج بہت دورتک پینچتے تقے ادداس میں ایسے بپاؤگل سکتے مقے جن سے مجھے طرح طرح کے امذیشے مہدا ہو مئے .

اس بورے بیان نے جھے خت ترو دادر پرنیانی میں ڈال دیا۔ اکر میں
کانگوس دانوں کویفیے حت کی می کان افعیں لازم ہے کہ اثیارا دراختیاری افلاس
کی خبوں کو جھیں اوراس کی عادت ڈالیں ۔ انھیں چا ہئے کوئی تقریمے کا مول
میں لگ جائیں بعنی خود چے فاکات کوا در کچھ اگر دار کور داج دیں ، زندگی ہے ہر
کیسی، اپنی ذات سے چھوت چھات کوخواہ ووکسی شکل میں موددر کرویں ، ان لوگوں پہ
جو لئے کے عادی ہیں ذاتی اثر ڈالی کواور خود ہر کھا ظسے پاک معاف زندگی لبر کرکے
مرک مشیات کی کمفین کریں۔ ان خدات کے ذریع سے اسان اترا کی سکت ب
کرخ دوں کی می زندگی گذار ہے لیکن جولوگ سی قدر حرب سے اسر منیں کرسکتے ،
کرخ دوں کی می زندگی گذار ہے لیکن جولوگ سی قدر حرب سے اسر منیں کرسکتے ،
انفیس جا جیا کہ ان چھوٹی جھوٹی حیولی خستیار کروی توم کے لئے مفید ہیں اور جن
میں زیادہ آندنی کوئی ایش ہے اختیار کرایس "

یہ وہ سیاسی پر دگرام مقامی بریم ہوگوں کو مل کرنا تھا! ایرا اصلام ہوتا مقاکر میرے اود گا ندھی ہی کے دریان ایک بہت بڑا طبیح حائل ہوگیا۔ ورد کی ایک مٹیس کے ساتھ میں نے بچسوں کیا کہ اطاعت اور وفاواری کے جن رشتوں نے سالہا سال سے جھے ان کے ساتھ والبستہ کرر کھا تھا وہ ٹوٹ گئے۔ ایک عوصہ سے برے اندرایک ذہبی کش مکش جاری تھی گانے ھی کی بہت سی بایش یاتوم ہی تھے میں اندرایک ذہبی کش مکش جاری تھی گانے ھی کی بہت سی بایش یاتوم ہی تھے میں اندرائی تھیں یا جھے لید بنیس آئی تھیں ان کے فاتے سم کی سول افرانی کے زانے میں جب ان کے ساتھی لڑائی میں مصورف تھے وان کا و ورمرے مسائل بین بهک موجانا ان کی واتی اورخود پیدا کی ہوئی یا بندیا رجن کی بردلت الفیس یخبیب غریب روش اضیار کی گرد یخبیب غریب روش اضتبار کرنی پڑی کرجس کے تھے مین کے پیدھی اپنے عہد کی رو سے سیاسی تحریک بیس صفد بہنس لے سکتے تھے ، ان کا پرانے نعلقات اور جھڈ بیان کونظ اندانی کرے اور ان کا موں کو جو بہت سے دفیقوں کے ساتھ مل کریٹر وع کئے تھے ناکام تھے وکرکرنے تعلقات اور نئے جہد دبیان میں انجھ ما نا ان سب باخوں سے مجھے تکلیف ہوتی تھی ۔

مجھے اپن رہائی کے مختصر نمانے میں یہ اور دومرے اختلا فات پہلے سے بھی زیادہ محوس ہوئے منفے ، گاندھی جی نے فرما یا تھا کمبیرے اوران تنے مزاج كا اخلاف مجليكن شايديه اخلافات اخلاف مزاج سے كجور جھ كرسكتے اور ميں يركھيتا تقاله اكتزمها طات كمتغلق ببرابك صاف اورضريح رائ ركفنا بهون جوان كي رائے کے مخالف ہج اس کے باوج واب تک میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جہاں تک مع سکے ا بینه خیالات کوانس بڑھے مفصد بعنی فرمی آزادی کے نابع رکھوں جس مے لئے کا نگرس کام کررسی تقی میں اینے لیٹدراورا پینے رضیقوں کا و فا دار رہا اس لئے کرمیرے صول اخلاق میں وفاداری بہت بندورجر کھتی ہے دنیانج جب مجھے بی موس مو تاکھا کرمیرے عقبدت كى كشتى كالناكرية ما جا ما بي توجيح تت بدها بى تشكش كا سامنا بهوما تما مگرم كيسى يسى طرح مفاہمت كركيا كوما عنارشا يدير نے غلطى كى اس لئے كريك تخف كے ليے مِاكْرِ بْهْبِرِ) كاين عقيد كان كُلُوك جاني وهي بهر حال مقاصد كي مكش من لين ز مفول کی و فاداری به فام را اور به میشن کر مار ما که واقعات کی مُرِزور دنیا مادرعار می عد د جهد کی ترتی ان ساری منطلات کوج میری راه میں هاس میں و در کردے گی اور يرادنيقول كومير نقطة نظرت فريب تركرو على -مُرسوال يا فخاكداب كمياكرون؟ يكابك مجصطى فرجبل كى اس كوظري مين،

شا يرتها ئى كاحساس دے لگا، ذركى ايك وحنت ناك حولى طرح سنسان نظرت كى مجه بر اس تلخ ترين هيقت كانكشاف موككى بم مواطع بن دوسرے برگھروسا منیں كيا جاسك اسان كو زند كى كاسفر تنباطے كرنا جا جئے. دوسروں بر مجبوسا كرنے سے دل دوسے جانا ہے .

میرے دل میر عفق جوابوا قنا ده میں مذہب اور جذبہ میں برا آرف لگابی خس جذبہ اور جش برہے ۔ اسے روحانیت کا دعوی ہے گرحیقت میں یہ روحانیت سے
موس دورہے۔ اسے تو میں دنیا کی فکرہے ۔ المیانی مقاصد سائی مقاصد وقائی کوسوں دورہے۔ اسے تو میں دوری دنیا کی فکرہے ۔ المیانی مقاصد سائی مقاصد وقائی انفیاف سے کوئی واسط میں ۔ یہ لینے من مانے حقائد میں گئن رم اہوا ورز مذک کی عیف تک طوف سے آنھیں بندکر لیتا ہے کہ کہیں یہ ان عقائد میں گل دم اس لے اپنی میاد حق کی زحمت بھیں گوار اکر آ اور اب اس کا کا م صرف یہ رہ کیا ہی کہ دو مرول کو تھیں کوئی میں جو تھی ڈیسی میں دمیں کہا جو اب کا حاصر ہیں ہے دہ مواد کے جو تشرول کو تھیں اس کے
لیکن اس جروت دو کو تبدیل کے مقابو حاصر کی کو اور دول کو تو اور اب اس کے
لیکن اس جروت دو کو تبدیل کے مقابو حاصر کوئی کر دول کو تو دول کو تو مورا کی کھی ہیں ہے
کوڑوں غروں کو فافوں ارڈ التا سے اور اس سے برتر پر کر دنیا سرک فی جمانی تعلیف بنی کے
کوڑوں کو شرور کو کو تو رہ کا کہا ہے اور اس سے برتر پر کر دفیا سرک فی جمانی تعلیف بنی کے
کوڑوں کو شرور کو کو تو مورا کے کو شرور کا کہ کو مورا کے کو تا دورا کی ہور دور کو کہ کو کی میا کی تعلیف بنی کے
کورٹوں کو شرور کو کو کو کو کو کورور کا کورٹوں کو کورٹوں کو کورٹوں کو کورٹوں کورٹوں

ادراس کربند مجی بھواس تھن کا خیال آیا جو سرے اندریٹیجان برباکر سے کا باعث محت بھا۔ کا بعض کا باعث کی باعث کا باعث کی بخریدات سے اور ان کے اقوال سے کوئی کا بیشتری اس کے دات کو کمین مجھ مکما۔ ان کی تحقیدت اس سے کہیں ذیا وہ بلند ہے جناان کی احقوں سے کمین ذیا وہ بلند ہے جناان کی احقوں سے کمین ذیا وہ بلند ہے جنانان کی احقوں سے کمین در زبردست خدمت کی ہے۔

کو ایک بہت بڑا بذہبی آدمی اور سچا عدیا کی کہا تھا اس لئے کلیدائے روم کے لئے یہ اور ضروری ہوگیا کہ اس الحاوس اپنی بے تعلقی نل امرکردے . کا

اس راف س معنی ایران سیمساء میں میں نے علی اور جیل سے اندر برز ڈشاکے نے ڈرامے پڑھے اور چا اول کے اور یا کا دیباج اور اس میں صرت ميح ادديا مكت كامباحثه مجصر بهت بيندآيا وابسام علوم موتا كخاكر بيهار في زما مَهُ معادق كالبي جب كدايك اورسلطنت كاليك نربي أدى سيمقابل باس وساچس مضرف ج ياكليك سے كتے مس كر" ميں كے سے كہنا موں كر تو فون كو ترک کودے ۔ روم کی غفرت کے متعلق بے کا رہائیں نہ کی جبے توروم کی عفرت كہاہ وهسواك حوف كے اوركي نهيں ماضى كافوف معقبل كافوف، غربوں كاخوف المبرول كاخوف ، مهنتول كأخوف ، ذى علم بهيوديول اوريونا نيور كاخوف وحثّی گالوں گا تھوں ا درمہوں کا خوف اس کا دھیج کا خوف جسے تم نے اس سلے ً برباه کیاکہ تم اس سے ڈرتے تھے اور اب سے بڑھ کرخود اپنے تراشے ہوئے بت قبیر ردم كاخوف أورقحه جييس غريب بيكس كاخوف جوربدر ولهتين مهما اور وتصك كعاماليوا ب، عُرْض خوف مرجیز کاسوائے خوف خداکے اورکسی چیز بریا بمان بنیں سوائے خون او لوب اورسون كى ترورم كى حايت كے لئے كھرے بودنيا بھرك برول بواورس نے جسلطنت البی کی حایث کے لئے کھڑا ہواہوں مرصیبت کامقا بلر کیا،سب کچھ کھود ما اور ایک ابری ماج حاصل کرلیا "

لیکن اس وقت گا 'رحی تی گی تفکرت ، یا ان کی ملکی خد مات ، یا ان بی شاد اصا بات کاجوا کھوں نے مجے پر کئے ہیں ، کوئی سوال نہ نشا ، ان تمام با توں کے با وجود پر مکن تھا کہ بعض معاملات میں وہ مرام غلطی پر بیوں بیسی اس ابھن ہیں تھا کہ آخر ان کامفعد کریا ہے ؟ سالماسال سے میرے ان کے گہرے تعلقات ہیں کین آج تک ان کامفصدصاف طور پریمری مجمعین بہنیں آیا. اور مجھے شبہ ہے کہ تا یدہ ہو وہی سے صاف طور پر نہیں ہے۔ میں کہ میرے گئے ہیں ایک قدم کا بی جو زور معبل کے معلی فور کرتے ہیں اور ذکو گئے ہیں کہ میرے گئے ہیں ایک قدم کا بی جو زور معبل کے معلی فور کرتے ہیں اور ذکو گئے وہ کو جو جو جو این فکر کرو مقصدا ہے فکر آب کرلے گا۔ اپنی انفزادی زندگی کو نیک بنا کہ دمائل اور ذرائع کی فکر کرو مقصدا ہے فکر آب کرلے گا۔ اپنی انفزادی زندگی کو نفال انسانی ہی کہا جا اسکت ہے۔ یہ ایک تنگ نظرانہ ناصی اندانہ ہے اور اس سے نفال انسانی ہی کہا جا ہی کہ بیا ہمیت بہن اور وہ ہی گا ندھی جی اس میں شکھیے۔ یہ اور اس سے اور نسانی اور دمی کے اس میں شکھیے۔ اور اس سے اور نسانی کرنے کا ندھی جی اس میں شکھیے۔ دنی قابلیت نے کہا ندھی ہی اس میں شکھی اس میں شکھیے۔ دنی قابلیت نے کہا ندھی ہی اور ان کے بہت سے دی قابلیت کے کیا اور ان کے بہت سے کو خودن وسط کے عیسانی ولیوں سے سے سے سے بی ایک موجودہ نف بی تخریات سے اور ان ان کوئوں کے میائی در این کے بہت سے اور ان ان کوئوں کے میائی در ایک میں ما سبت رکھتے ہیں ایکن موجودہ نف بی تخریات اور ان ان کوئوں کے میسانی در ہوں ہیائی تھی ہیں۔ ایکن موجودہ نف بی تخریات اور ان کے بہت سے اور ان ان کوئوں کے میسانی در میں کھیے بین در این کے بہت سے اور ان ان کوئوں کے میسانی در میں کے بہت سے اور ان کوئوں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئوں کے دور ان کے بہت سے اور ان کے بہت کے دور ان کے بہت سے اور ان کے بہت کے دور کے دو

کین اوره کچه بخی سومفسدگا بههم به دا بیرے خیال بین بهت ا نسوراً کی بید.
ار طل کوموتر بنا با ب تو ایک مین اور واضح مقصدیسا مین بو ناچا بیئے ۔ یہ بیج کی دندگی
سرامنطق کی پابند نہیں اور و تم فوقیاً اس میسا تع مطابقت پرار این کی عرض سیمفقد
یس تبدیل کرا پڑے گی تیکن کوئی مفصد بین میں شیم مین نظر منا صروری ہے۔
خالباً مقصد کے سندگ گاندھی جی کے خیالات اتنے ذیا دہ مہم مینیں ہیں بیطنی نظام موقع موت ہیں۔ ان کے سامنے ایک خاص مفصد سیم اور و و دل و جان سے اس طالم موقع موت ہیں۔ ان کے سامنے ایک خاص مقصد میں اور و ورصا صروری کے حالات اور خیالات اور خیالات بی میں مال کرنے کی آرزوں کھتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک ورصا صروری کے حالات اور خیالات بی میں کی اور اختلاف سیم اور وروں میں مطابقت نہیں ہیا کوسکے اور اختلاف سیم اور موروں میں مطابقت نہیں ہیا کوسکے اور اختلاف سیم اور وروں میں مطابقت نہیں ہیا کوسکے اور اختلاف سیم اور موروں میں مطابقت نہیں ہیا کوسکے اور اختلاف سیم اور وروں میں مطابقت نہیں ہیا کوسکے اور ا

مان وسائل کوسوچ سکے جن سے معقصد حاجل موسکتا ہے. ہی دهم کو کان کے خالات مبهم علوم ہوتے میں اور وہ خود النفیس داضح کرنے سے بچتے میں بنگین ان کا عام رجان چھالی صدی سے ہالکل صاف اور واضح رہا ہے جب سے کا تھوں نے جونی افریقه میں اپنے فلسفے کو زیتیب دینا شرع کیا بیمیں نہیں کہ پکتا کہ اسلیمیان کے وہی خیالات بیں جوان ابتدائی تخرروں سے ظامر موتے ہیں بٹایداب ان ہی کھھ تبديلى موتنى بعے مگر تعربھی ان تحرمی<sup>و</sup> ںسے ان کے خیالات کی مبنیا دکا بنہ حل اسے۔ گذشتر کاس سال کے اندراس نے جو کھیسکھانے اس کو تعلامے دیلیس آرامیتال وكلا واكطروراس تم كى نام چېزىن ختم بوجانى چاسكى اوروادىخ طبقىكىلىت بني الخبین شوری ادرادادی طور پرچش آور فلوص کے ساتھ کریان کی سادہ زیر کی خسیار كرنى چاہيئے يرجان كركرهيقى مرتب اى زندكى سے ماصل بوسكتى ہے": "برمرتب جب بي ریل کاڑی باموٹر میں موار ہوتا ہوں تو مجھے احساس ہوتاہے کہیں اپنے عقیدے پر طلم کرم ہوں "نانہا درجے کی صنوعی اور تیزر فنارسوا دیوں نے ذسیعے دنیا کی اصلاح کی<sup>ا</sup> كوشش كرنى طلب محال سے كم منيس ي

برلکونهم میں سے اکثر لوگ ان کے ان اصولوں کو تسلیم نہیں کرتے اور قوق یہ کھتے ہیں کان کاعل ہماری پذر کے مطابق ہوا درجب ایسا انہیں ہوتا العجم برائ ایت کرتے ہیں ۔

اور مذبی بید بیشت کرسان کی ساده زندگی کواس قدر برصاح معاکر دکھا یا جائے۔ بیجے یو اس زندگی سے وحثت ہوتی ہے اور بجائے اس کے کر میں خواس کوانسیار کردن میں چاہتا ہوں کر کسانوں کواس سے نجات وا کو ک اس کے کہ میں میمنی کندی کو میں اس کو دمیاتی علاقوں میں تہرکی مدنی اسانیاں ہم ہنچائی جا میں۔ یہ زندگی بجائے اس کے کر اس زندگی سے مجھے مسرت حاصل ہومیرے گئے قیدسے کم نہوگی " کچا در احیات کی جائے وہ اسے اور کو اس کی در تعریف کی جائے وہ لین تنہا میں کون سی اسی خور اس کی اس فدر تعریف کی جائے وہ لین تنہا میں کون سی اسی قدر وہ رمیا تھ دہ دہ میا تنہا دہ دہ دہما تنہ دہ دہمیا ہے۔ بیان میں اور اس میں بہت کھوڑا سافرق رہ کیا ہے۔

"کسنے اسے اس قدربے میں اویا ہے کہ السے ریخ کا احساس ہے ذمیرت کا ' ماس سے ول میں امید کی لگن ہے میاس کی فلش ا رہ بیل کی طرح تقس اور مٹھا میو کررہ گیا ہے۔" يخاببش كمفل كوخيرا وكهكراس ابتدائى فمدى طف بعرع كياجاك جر مرع قل كمي شأريس و تقى ميرب لئے بالكل نافا بل فهم سے . اس چر كوجوات ك عظمت وشأن كى منيا وب براكهاجا مات اورايك خالص حبالي ادر ما دى زندگی جس میں دہنی اور روحانی نشو ونما کی خجا کش رہو ابیند بدہ قرار دی جاتی ہے۔ اس میں شک تہیں کرموجودہ تہذیب میں بہت سی خرابیاں میں لیکن اس میں خوسیاں بھی بہیت ہیں ادر وہ ابنی خرا ہیوں کو د درکریے کی صلاحیت بھی رکھنی ہے بنکین اسے ترطیعے کلیو دکر کھیڈیکٹ بینے کے معنی رید ہیں کاس کی حیلا حت شادى جائے اور ايك كىيف أربك اور سيت كى زند كى كى طون روع كيا جائے. یهم انقلابات ا در تغیر کے اس سیلاب کوروک سکتے ہیں ا در نہ اس سے کنارہ کش موسکتے میں اورنفسا تی جینیت سے ہم لوگ ہوجنت عدن کے سیاکی مزہ کی ھیکے ہیں ، اس مرے کو مجھی نتیں بھول سکتے ا درابتدائی زندگی کی طرف مبرگر نتمیں لوگ سکتے ۔ سكن بيار بحث اووليل سه كام بنير جل سكتابس ك كريدولول نظط بنظ ایک دوسرے سے بالکا مختلف میں جا ندھی تی بہتے تھی تات کے اور کناہ ك نقط نظر سے خور كرك بين اور يم بين سے اكثر لوكوں كا نفسه إلى بين ساج كى فلاح و بہبود ہے بگزاہ کے بخیل کو تحضا میرے لئے دشوا رہے اور شابیاسی لئے س گاندھی جی مے طرز خیال کو بھی طرح نہیں تجھ سکتا ، افھیں ساعی زندگی کے نظام کا بدارا مفسد بہیں ملکہ دہ افرا دیےنفنس نوگنا ہ ہے یاک کرنا چاہتے ہیں ۔ اعفوں لیے: لکھا ہے کہ "سوديشي كامانينه والايه لا حاصِل كوشِينْ بنبير، ثرياً كروزياً ي صِلاح كرے ' *اس مُني*َ کاس کا ایمان ہے کودیا خدا کے برائے ہوئے قاعد سے مطابق طبی ہے اور شیطبی رسے گئی اس کے با دجو دونیا کی اصلاح کے لئے جہا دکرسے ہیں بیکین ان کے میر شیط کی اس کے با دجو دونیا کی اصلاح کے لئے جہا دکرسے ہیں بیکین ان کے میر شیط انفرادی اصلاح ہے تی خوابی گئی ہے ، قابو ما میل کو فائن ہم کے متعلق آئی کی ہے ، آدادی اس کے موالی کی ہم کے فائن ہم کے متعلق آئی کی ہے ، آدادی اس کے موالی کی ہم کے مقال می معلق کی جا کے فائن ہم کے متعلق آئی کی ہے ، آدادی کی اس کے موالی کا فائن می کے مقال می معلق کی جائے ہیں ۔ "عیدا کی جائے گئے ہے دوسال کی جائے گئے ہے جائے ہیں ، "عیدا کی حکومت ہے وہ اس سے مہت سے جائے ہیں ۔ "عیدا کی حکومت سے " کے مدال اس کے حد بات ، شہوات ادر ناحار خوابی اس کی حکومت سے " کے مدال کی حکومت سے " کے مدال کی حکومت سے " کے حد الناک کے حد بات ، شہوات ادر ناحار خوابی ان کی حکومت سے " کے حد الناک کے حد بات ، شہوات ادر ناحار خوابی اس کی حکومت سے " کے حد

اگر بد نفط نظر ایک باراتھی طرح تجدلیا جائے تو پھرسنی تعلقات کے متعملی گاندھی جی کاطر خیال تجہ کچر تجھ میں آنے لگتا ہے۔ اگر جودہ آج کل کے عام آدمیوں وجی ہے گاندھی جی کاطر خیال تجہ کچر تھے میں آنے لگتا ہے۔ اگر جودہ آج کل کے عام آدمیوں وجی ہے جوم ہے۔ اور دمنع عمل کے مصنوعی طریقے اختیار کرنے کا لازمی منتجہ نامردی اور اقصاب کی کم زوری ہوگا ۔ 'آبینے عمل کے شائج ہے بچنے کی کوشش کرنا نا جائز اور مناف کو دل منافی اختیار کے اور ان کے نتا مج سے بچنے کے لئے مقویات اور دومری دواوں کھول کر جوراکرے اور اس سے بھی بدرہے کہ اپنی خام شوں کوند رو کے مگر لینے فعل کے اسلامال کے۔ اور بداس سے بھی بدرہے کہ اپنی خام شوں کوند رو کے مگر لینے فعل کے مطری پہنچے (بعنی حل) کورد کئے کی کوششش کرے ہے۔

بسر داتی طوربراس طرز خیال کوخلاف فنطرت اورخوفناک مجھتا ہوں - اور اگردہ ٹیمک کیتے ہیں تومیں ایک مجرم ہوں اورعنظریب نامردی اور اعصابی ملک بخط پیلے صفیہ ۱۹۷ برنقل کما جا جا سے -

كيزورى مين مبتلام وينودا لاموس) روس كمتيهولك ندمي والوس في مبت بندت سيضبط وليدى مالعت كى ب ليكن ومنطقى التدلال كى اس الها ك نمیں پہنچے مہاں گا زھی جی پہنچ گئے ہیں۔ الفوں نے مصلحت سے کام لباہے۔ اوران افی فطرت کا جونصتوران کے دس میں ہے اس کی رعامیت بلحظ کھی میے۔ ليكن كاندهى جى نے اپنے دلائل كر دُهورك بينيا ديا سے ادر و كرسى حالت ميں بھى جاع کے جواز اور ضرورت کوتشایم ہی منیں کرتے سوائے اس کے کروہ بجہ سپیا كرائ كى غرض سے كيا جائے . بلك وہ تواس سے بھی انكا ركرتے میں كہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فطری حبنی تشبیش موتی ہے . وہ کہتے ہیں کر" مجھ کے كها جا ياسي كريرا صول نا قابل على ب اوريس في أس فطرى كشش كالحاظ بسير ر کھا جوم وا در فورت میں ہونی ہے۔ میں اسے مرکز سنیں مانیا کہ حس شوا نی کشیش کابهان دکر کیا گیا ہے وہ سی صورت میں بھی فظری کہی جاسکتی ہے ۔ اگر الیہا ہو تو هر براری تا بی تیکنی م عورت ا درمرد کا فطری تعلی اور شش تو ده سب جرمجاً کی بہن ، مال بیٹے ، باب بیٹی کے درمیان ہوتی سے، اور میں نطری کشیش کی جس سے دنیا کا کم ہے " اور اس سے بھی زیادہ پر زور الفاظ میں منیں میل بنی لوری قت عسائة ياكمتا مون كوشو برادبوي كدوميان تهواني كنش خلاف فطرت أي ي

طه بابا عظم بائس بادیم این خوان میں جوعیدا یکورے نکاح مح متعلق اسر وسیرات یکی کو جامک کیا تھا ، فرات جین ایر میں کا تقان ن فرات کے خلاف کل کرتے ہیں اگروہ اپنے دقوف کا استعال فطری ادر مفول دجرہ کی بالرکویں کا ہے اس ہورت میں و تست کے طالات یا کسی تعقیل کا درجہ کا امکان نہیں ہوئے " و فت کے حالات کا استارہ صربی طور میراس ب خطر " ذامن کی طوف ہے جب ہمتقرار حمل کا استال نہو۔

اس زمانے میں جب اُ ڈیمیس اور فرز کر اور تحلیل تعنی کا دور دور ہ سے يعقيد اجواس زورتورس ظامركم الرباع عجيب اوردوراز كارتعلوم موتابي- دوبني صورين بي - يا توانسان اس عديد عيدايان لائ ياس سے اسكار كروے - كو الى دريان راه اختيار كرنا مكن ب اس ك كريقل كابنين ملك عقيد كاسوال ب-جال تك ميرانلل بي سي سيحسا بول كدكاندي جي اس معامليس سرار غلطي بربس. مكن بوكيف خاص صورنول ك لئ ان كامتور بوزو ب بولكي الريه عام اصول قرار دیا مبائے نواس کانتیجلازمی طورریا اوی انعنی رکادط اخلا اعصاب اور طرح طرح كيهاني ا دراعصابي بياريال مول كي جنبطانس لقيبناً بنديده چيزسيدليس مجيع يَد شبه مے کا ندھی جی سے اصول کی بابندی سے صبط نفس کا فروع بایا و شوارہے۔ ياصول بحد تحت ب ادراكر لوك بي فيدل كرت بي كاس برعل كرفاان كي تدرت سے البرسے اس لئے یا تو دہ اپنے رائے طریقے رہے تا کمرسے میں یا میرمای بعدى مي ان بن بوجاتى ب - بطاهر كا ندهى جى كايد خيال معلوم سويات كرصبطالوليد كامشالاز مىطورىيغس بيستى اورب اعتدالى سے، اور اگر يورت دمور كے وريان منسى كثيش كوتنكيم كرلميا جائ تونجر ببرم وبرخونت كم يتحييه ا وربر فورت برمردك يتجيي دورق بھرے کی لیکن یه دونوں نتیج بے الفانی برسنی بی ادرمیری تجمیر بنیں آنا كىكا دى جى كے دس رعنى سُلا وه كتابى الم بهى كيولس قدرسلط سوكيا بران كرود كي بيرسياه وسفيد كاسوال ي ان دونول كريج مي كوني اورزنگ بيوسي بیس کما وه منبط نفس اور فس بیتی در دول کوانها کی صورت بین بیش کرتے ہیں جرمرے نزدیک غطیعی اورخلاف نطرت ہے۔ شا بدیدان جنسیات کی کما بوں کاروعل ہو جهارج كل بيلاب كمطرح المربى بير ابين متولق يدحيال بي كمير، ايك طبعي انسان الم الميل فنى كاينظور كرال مية ادر باب بين عد درميان منى مسترسون بير. ہوں ادرمری دندگی درجنی حذبات کوبھی دخل رہا ہے ہمکین زکیھی مہر یے خس رہ تلط ہوئے اور دان کی وج سے مرح دو سرے کاموں میں دکا وظ سیدا ہوئی مجھن ایکٹینی حیثیت رکھتے تھے۔ اصل میں ان کی دوش ایک دوش ایک مارک لدنیا رام ہب کی ہے جوزندگی کی نفی کر تاہیے اور اس کونٹر محف سے جہتا ہے۔ ایک رام ہے لئے تو یہ ایک، قدرتی بات ہو ہمکین اسس ہوں کو دنیا وارم دون اورورتوں میں جوزندگی کا انبات کرتے ہیں اور اس سے بعلف اٹھا نا چاہتے ہیں نا فذکر فاد وراز کا دعلیم مو تاہیم. اس طرح ایک برائی سے بچنے کے لئے بہت سی دوسری برائیوں کو اختیار کر نا پڑتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ شدید ہیں۔ کا

م باتسي بات كل آئى اورس اين موصوع سددر موكاً المكن على يورهل مي ان صيبت كوروم ميرب ول بران خيالات كالبح م تفااور ده معى ربط اورسط كما كقنيس بلكيه حديدتنكي اوريشانى كالتسارص سي مجهى تناجهن الح كوفت تقى اور كيرتمنا أى ادراداسى كااحباس تفاجس بيربل ادراس كال كوكفرى كى دُم گھوشنے والى فضائے اور اضافہ كرديا تضا ، اكريس جبل كے باسپوا تو اس سيم كالززياده ديرتك مزرم بالمكرس بهن ملدئ عالات تت منبث ليتا ورافلهار خیال ادرعل سے تنکین عام ل کر آ . گرجیل میں اس قیم کی تکیس کی کوئی صورت نرتقی اورس نے کھوون بڑی مصیبت اور تکلیف میں گذارے وش قتی سے میری طبیعت میں اننی کیک ہے کہ تھیے ما یوسی کے دورے سے بہت جلدا فا قد ہوها تا ہے ۔ خیالج میری یا فسر کی رفتہ رفتہ دورمولے لگی اوراس کے بعد قبل میں کملاسے میری القات بیمی موئی اس سے مجھے بے صدورتی ہوئی ادر تما لی کا اصاس جانا رہا۔ مِن نُنو چاكه و كي هي موكم سه كم م دونول ايك دمرے كا ساكة يت كو موجود ميں .

## (۹۲) نوم الله

ہوا کا جمونکا اصحیا جس نے فضا کی کُنَّ فٹ کو دور کر دیا ۔ (دہ ایک جمیب مجموعہ اضداد میں۔ اورمیرا خیال ہے کسب بڑنی حیستیں کی صد کا لیسی ہی ہوتی ہیں کسالہ سال سے میں اس انجس میں ہوں کہ آخر اس تمام محبت اور تعلق کے باوجو دجو الفیس غریوں کے ساتہ ہی وہ مکیوں ایک لیسے نظام کی حمایت کرتے ہیں جوخو دہی لوگوں کو مفلس نا کا سے اور کھیر الخیر کیلتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ مدم ات دوکی اس ت را جوش خودش سے تلفین کرتے ہیں ا دراسی کے ساتھ ایک ایسے ساسی ادر سواشرق نظام کے عامی ہیں جس کی بنیا دجبروت خدد برسے بسبکن، شاید یہ کہنا صحیح نہیں ہیں کہ وہ اس نظام کے حامی ہیں۔ اصل میں وہ ایک وقت و درہے آور اس کا آسانی سے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس لئے دہ جا را نظام کو قبول کرتے ہیں برب حیال ہیں ساجی نظام کو تبول کرتے اس لئے دریعے موجد وہ نظام کو قبول کرتے ہیں برب حیال ہیں سائی تک محدد وہ نہیں ہی اس لئے کو دراسے کے دریعے کو دراسے سے بدلنے برا نفیس جا وہ تراض ہے وہ محصل وسائل تک محدد وہ نہیں ہی ۔ اس لئے کو دراس سے تعلق نظر کرکے اس لظام کو جسانے کا ایک ایسانصر سالعین مقرر کیا جا ساتھ ہیں۔ العین مقرر کیا جا ساتھ ہیں۔ العین مقرر کیا جا ساتھ ہی جا سے جا

ی با سیامی ای بر سیسی سریب ی ما رای کتے ہیں، لیکن دہ اس لفظ کو ایک فاصی میں الیکن دہ اس لفظ کو ایک فاصی می بیں الیکن دہ اس لفظ کو ایک فاصی می بیں اوران کی اشتراکیت کے موسائی کے اس مواشی نظام سے کوئی تعلق نہیں جو باتعم م اشتراکیت سے مماز کا نگریدوں نے بھی اس لفظ کا کسنعال شروع کو دیا ہے ادر اس سے ان کی مراد ایک تسم کی انسانی مرددی ہے۔ سیاسی اصطلاح ل کا میہم استعال الفیس صرات انسانی میدردی ہے۔ سیاسی اصطلاح ل کا میہم استعال الفیس صرات کے لئے محصوص نہیں طار بہت بڑے بھی ان کے ساتھ شرکے بی جیائی ان کے ساتھ شرکے بی جیائی ان کے ساتھ شرکے بی جیائی ان کے ساتھ میں مانالی موجودہے۔ میں ان کے ساتھ کی مثال موجودہے۔

سله این ایک پام مین و قدامت بندا در اتحادی بار فی کی متحده انجن کوش کاطب حزد تک هندا فاع مین او نبرگ مین مواهیجا گیا تقامستر میزے میکندا فلٹر (بغیص فحد ۲۰۱۶)

جانتا موں کہ گاندھی جی اس موضوع سے نا وا قف نہیں ہیں انفوں نعماشیات استراکیت بلکہ ارکس کے فلسفے بر میں متحدد کتا ہیں چھی ہیں اوراس پر و وسروں سے بحث اورتباد کرنے الراس کے فلسفے بر میں متحدد کتا ہیں چھی ہیں اوراس پر و وسروں سے بحث اورتباد کرنے الراس کے المجم محا ملات میں مقل و د ماغ بجائے تو دہماری کھے ذیا وہ رمنما کی منہیں کوسکتے والیمیس کے لئے ہماری کے فلس سے مورز ندگی برحا وی ہیں اور و ماغ برحکومت کرتے ہیں ہماری معنا تا ہما دے میں مویا سیاسی یا معاشی اصل میں حذبات اور وجدان بر منہ بات اور وجدان بر منہی ہویا سیاسی یا معاشی اصل میں حذبات اور وجدان بر منہ بات ور وجدان بر منہیں ہویا سیاس کے اختیار میں بہنیں " منہ منہ را دا وہ اس کے اختیار میں بہنیں " منہ منہ را دا وہ اس کے اختیار میں بہنیں " م

منوبی افریقی کے ابتدائی و ورتیس گاندھی جی کے خیالات میں ایک عظیم الشان تبدیلی واقع ہوئی جس نے انھیں ہے صدمتا ترکیا اور ان کاسالا تستورز ندگی برل و با۔ سے ان کے خیالات ایک خاص مبنیا دیم ان کم ہوگئے ہیں اور ان کا دماغ نئی بانوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ جولوگ نئی تجریزیں میش کرتے ہیں ان کی بانوں کو دہ بہت صدو سکون اور توجہ سے سے سنتے ہیں ان کی بانوں کو دہ بہت صدو سکون اور توجہ کے ان کے ان کے دہ ایک ایس تحق سے کفتا کی کراہے ہیں ، کہنے والے کی دہ ایک مالک کا دروازہ برند ہے۔ وہ اس مقبوطی سے معض خیالات برقائم ہیں کہ ان کے دروازہ برند ہے۔ وہ اس مقبوطی سے معض خیالات برقائم ہیں کہ ان کے دروازہ برند ہے۔ وہ اس مقبوطی سے معض خیالات برقائم ہیں کہ ان کے دروازہ برند ہے۔ وہ اس مقبوطی سے معض خیالات برقائم ہیں کہ ان کے

<sup>(</sup>صغیہ دم کامیں) زباتے ہیں ' زانے کی شکلات ہر قدم کو تحدیم نے اور ایک مرکز پر جمع ہونے پر محبور کر دہی ہیں ہی حقیقی اشتر اکیت ہے ، بہی حقیقی قرمیت بھی ہے ملک بہجھیقی افغزاد میت بھی ہے ہے

علاده اورتمام بایش ان کوغیراتهم معلوم مهونی بیس. دوسر مضمی مواملات پر زور يين سے اس بھے كام ميں خلل بھرا كہ جوات كے بيش نظرے جب اسان ایک سبادی خیال پررہے تواس کا نتیجہ یہ مو کا کدووسرے مسائل خود بخود ہم اُ ہنگ ہوجا میں گے۔ اگر قد مات صبح ہیں تو نتج یقیداً صبح مہو گا۔ ربیمیرے نز دیک اُن کے حیالات کی اصل بینیا دہے۔ دہ اِنتراکیت خصوصاً ماركسيت كوشيه كى نظرت ويكف بين اس ك كرير توكيي كثير سے دالی میں طبقوں کی جنگ کے الفاظہی سے ان کو تشدد اور آرا ا فی كى بواً تى سب اوراس كئے الخيس اس سے نفرت سے . وه يا بھي بنيں جا ستے كه عام لوگون كامعيارزندگي ايك مقرره حدس كرصينه نه يائي، اس لين كه بلندمعیارزندگی اور فرصت سے اندلیٹہ ہے کہ او کے عیش پرسنی اور گناہ میں سبلا ہو جائیں گے۔ ہی کما کم برا ہے کہ تعورے سے خش مال ہو گئیش ریت بن گئے ہیں اور می ٹرا ہو گا کران کی تعداد میں اصافہ کیا جائے ہیں الهول في ايك خلالكها تعاجس سے اس تم كے تاريخ الفذك ماسكتے ہو۔ يہ ایک خطاکا جواب مقام کو کے کی بڑی بڑتال کے زمان میں ان کے پاس انگلتان سے آیا تھا. مکھنے والے نے لکھا تھا کہ اس معاطییں مزوروں کو شكست ہوگى كىيونكدان كى نقدا دبہت زيادہ ہے ا درائمنيں جائينے كيمنبطاتو ليد كاطريقيه ستمال كرك ابن نعداد كوكم كريس كاندعى جي ك الينجوا كي سليلة یں مکھا تھاکہ آخمیں مجھے یہ کہا اے کدار کا نوں کے الک وی پر نہوئے کے بادجودجت جائيس تواس كاسبب يهنين بوكا كرمزدرون كمدس زياد وادلاد موتى سى ملكه يركم زوركسي چېزمين مي صبطانفس سے كام نهيس ليت الروردور كاولاد نهوى توان كيك رقى كاكونى محرك فدرسا اور وه مزودری برطانے کے لئے کوئی ایسی ولبل نہیش کرسکتے جس کا شوت
آسان ہو، کیا ان کے لئے شراب نوشی ہج اکھیلنا ، تمبا کو بینیا ضروری ہے ؟ یہ
کوئی جواب ہنیں کہ کا نوس کے الک بھی بھی سب حرکتیں کرتے ہیں اور بھر بھی
غالب رہتے ہیں ، اگرمز وورسرایہ واروں سے ہمتر ہوئے کا وعوی ہنیں کرتے تو ہنیں
وئیا کی ہمدروی چاہنے کا کیا حق ہے ؟ یہی کرسرایہ واروں کی بقدا دیں اور اضافہ مو
اکھیسرایہ واری کو اور قوت ما عمل ہوجائے ؟ ہم سے کہا جا تا ہے کہ جم ہر ست کی
حایت کرواس لئے گرجب اس کا دور دورہ ہوگا تو دنیا کی حالت بہتر ہوجائے گی۔
عایت کرواس لئے گرجب اس کا دور دورہ ہوگا تو دنیا کی حالت بہتر ہوجائے گی۔
جاتی ہیں بہت برطے پیانے برمیدا کرویں "لیہ واری کی طرف ضوب کی
جاتی ہیں بہت برطے پیانے برمیدا کرویں "لیہ واری کی طرف ضوب کی

من فران من من محراب سے يو الواس كے تقل كيا كور اندازه

له منبط نفس اورنفس برستى معنفدايم ك كاندى يد الروانقل كياكيا ب.

مکن ہے کہ میں بیخیالات ان کی طرف موب کرنے میں غلطی کراہوں کین میں تھیتا ہوں کدان کے دسمن کا عام رجان ہی ہے اور اُن کی تقریرہ کریس ہیں جو اُ بھن اور بیجید گی نظر آئی ہے اس کی دجاصل ہیں بیہ کان کے فیال کی بنیا دہی دو مری ہے۔ وہ یہ نہیں جاہتے کہ لوگ روز افز وں ارام و آسائش اور فوصت کو اپنی زندگی کامقصد قرار دیں، بلکہ اُن کی تعلیم یہ ہے کہ مہنی افلاتی زندگی کو مدھارنے کی فلکر میں، بری عاد توں کو ترک کریں، فواہشات کو کم کرتے دہیں اور اس طریعے سے اپنی افغرادی اور دو انی اصلاح کریں، اور جو لوگ موالی خدرت کر کیا ہے نہیں ان کا کام رہنیں ہے کہ ان کی اوی زندگی کی سلم کو لمبند کریں بلکہ فودان کی سطیر اُر آئیں اور سماوی حیثیت سے ان کے ساتی ساجیل پیدائیں بلکہ فودان کی سطیر ڈرگ کی قدر بلز موجائے گی ۔
پیدائیں اگراسیا کیا گیا تو لازی طور پیغام لوگوں کی سطیر ذرگی کی قدر بلز موجائے گی ۔
پیکا ندھی جی کے ذویک حقیقی جمہور سے ۔ اس بیان میں جا تھوں ہے اگر اُنہ سے لوگ یہ مجھتے ہیں کہ بیری مخالفت کوالے کا رہے اس لئے کہ بیرے آگے کسی کی بنیں جلتی ہیرے جیسے بیائشی جمہور سے بند کرنے یہ اُنٹر کے لئے یہ انگران کے اور کے لئے یہ انگران کے اور ایک میں کو نیسے جو اگر کی ہے اور اس کے بیری کوشش کی آئے کہ جہاں تک ہوسکے اس سطیر پہنچ جائے '
اس کے ساتھ بیری کوشش کی آئے کہ جہاں تک ہوسکے اس سطیر پہنچ جائے '
اس کے ساتھ بیری کوشش کی آئے کہ جہاں تک ہوسکے اس سطیر پہنچ جائے '

 لے ضروری تنا۔ اس لئے اخلاقی علموں مسلوں اوراس ول نے ان کے وجود کوجائزر کھا لیکن ای کے راکھ انفیس بیلفیس کرتے دہے کہ ان کے حاجتمہ دمھا کیوں کا بھی ان پیہ کھ حق ہے ۔ دو عزیبوں کے امانت دار ہیں۔ انھیں خیارت کرناھا سے جانچ خیرات كانتاران رسى نيكيون بربون لكامن كى خرب تاكيدكى و كانتفى جي تني بعيشا نظرئے روزون يتى ہى كداج مهاراج ، بڑے بڑے زمیدادا درسرا به دارغر سول كالنت ك میں ان سے بیلے برت سے مذہبی آدمی میں کہتے آئے ہیں یا یائے اعظم نے یا المان كهاب أميرول كوينجها جابي كدوه فداكى طرف سيفدمت فلن بالمورس اوراس کی دولت کے خارن اور قاسم میں ،ادرخود حضرت میرے نے معرف کو تمت ان کھیرو کی ہے "مندو دھرم اور اسلام کا عام عقبد کھی میں ہے ۔ بدوونوں اميروں كوخيات ئى ناكيد كرتے اہيں جس كى تعميل ليں پيصرات مندر مسجب ر' دھوم ٹا لے بنواتے ہیں۔ اپنی وافرد ولت میں سے تانبے کے پیئے اور جا مدی کے روپے غربیوں کوخیرات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک اور دین وار ہیں۔ کا ونيك قديم ك نديي نقط نطركي ابك نايل شال با باعظم ليوسيروم كا منهن فرمان رريم نوارم من جومي الكانيوس جارى كما كما تعا . و معديد حالات كالسندلال كريق و كلفق سي غرض صيسبت سبراً ويكليف إلغا ما نوع انسانی کی قسمت میں لکھاہے ۔انسان جاہے تنی کرے، کوئی طاقت اورکوئی تدمیر انباني زندگي كواس درد والم سے كات د لا نے يس كامراب بنير سوسكتي جواسے برطرف سے کمیرے ہوئے ہے۔ جولوگ اس کے فلاف دعویٰ کرنے ہیں ، اور مصيبت زوو كويداميدولات بس كرامفيس رنخ والمسيخات ل جائى كى ادردائي راحت وعشرت نفيب موعى، دعوكا دے رہے مي ادرسزوع و كما رہے میں اوران کے ریمجوٹے وعدے اصفیادہ ابتری بیڈ کردس محداث ان کی

فلاح اسی میں ہے کہ وہ دنیا کو اس کی صلی ھالت میں بیکھیے اور ان جھیبہتو کی علاج کمیں اور تلاش کرے۔

تما عبسائی فراں رصلیبی لرائباں اطنے کوجا پاکرتے تھے، اور گو تھ ک طرز کے رُک بڑے کُرجے نغمیر ہورہے تھے، ان کے حیال میں برزمانڈ سچی عیسا کی جمہوریت کا تحاجوینیدووں کی انجمنوں کے ماتحت رقی کے اس درجر پہنچ ممی تھی جس پریا اس سے پہلے مجھی کہنے سکی اور داس کے بعد "سلان بطی حرت سے ابتدائ کو خطافت كتاسلان جبوريت" ادراس دوركي حيرت الكيز فتوحات كويا وكياكية ببرك اسي طرح مدد معی ویدوں کے عداور لائن اور مها بھارت کے زیات کی دھن میں رہتے ہی اور رام راج "كاخواب و لكھتے ہیں۔ لكر تاریخ سمیں ہی بتلاق ہے كہ اس عهد ماصنی میں لوگوں کی مبہت طری تعداد انتہا کی مصببت کی حالت میں زندگی بسرکرنی متی احداسے میٹ بھر کھا ناا درزندگی کی ادبی ترین ضروریات مجی بمسره تقيس مكن بحركه تبعوث سيحكم الن طبقه كوفرصت اور فراغت حاصل بهولسيكن جال مك ندكى كالطف الحا ن الداوكون كالعكل سي يصور كرنا وشوار ب كدوه سوائے قوت لائیوت کی حدوجہدیں لگےرہنے کے ادر مجتی کچھ کرسکتے تھے اس تحصٰ کے ليُح بعبوكون مربا بوكسي قسم كي تندني اورروحاني زق مكن نهير، اسيروس ايك ہی فکر ہو گی کرسی طرح کھانے کورونی بل جائے۔

صنعتی دوراینساتی بهت می برائیا سالایا ہے، جن بر فوراً بهاری نظر اپنی سے بیکن ہم یہ کھول جاتے ہیں کھیوعی طور پر دنیا میں خصوص اُن حصوص میں جہاں صنعت کوسب سے زیا دہ فرم غواہ ہا ، اس نے مادی خشصال کی لیک ایس بنیا دقائم کردی ہے جس سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے لئے تمدنی اور دھائی ترقی آسان ہوگئی ہے بہندوستان اور دوسرے محکوم ملکوں ملکوں ملکوں میں ہمیں اس کے کہم میں منعتی ترقی سے فائدے کی جگافی میں ان اس لئے کہم میں منعتی ترقی سے فائدے کی جگافی میں ان ایک کہم میں تو اس سے کہا ہی تا اور مرم کے فائد سے بھی اور میں تو مستعی نظام نے فرب لوٹا ہے اور مرم کے فائد سے بھی اور میں تو مستعی نظام نے فرب لوٹا ہے اور مرم کے فائد سے بھی اور میں تو مستعی نظام نے فرب لوٹا ہے اور مرم کے فائد سے بھی اور م

اس سے زیادہ تدنی اور روحسانی اعتبارسے ہماری عالت پیلے سے بھی بدتر کردی ہے لیکن تصویف تی نظام کا نہیں بلکہ برسی حکومت کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ مہذد سستان میں نام نہاد مغربیت ہے اس وقت تو نظام جاگیر داری کو اور سحکم کر دیا ہے اور ہماری ومٹواریوں کو حل کرنے کے بجائے اپنیس اور زیادہ سند بیرنا دیا ہے۔

لیکن بہماری بھیبیہے اوراس سے سما زبوکر میں آج کل کی دنیا کے د کیمنے اور سیجنے میں خلعی منیں کرنی چاہئے یموجد دہ حالات میں امیروں کا وجو دساج ے نظام دولت افرین کے لئے ضوری اورساسب نہیں رہا امرا کا طبقہ بالکل ہے کار ہا در اکثراس کی وجدسے رکا دش سیامونی میں۔اس طرح مذہبی بیشوا وُس کا ا یرا استخار بھی اب بالکل ہے معنی موگراہے کہ امیر دی کوخیرات کی ملفتین کی جائے اوم غرببوں کو تناعت کی ، صبوت کرکی ، کابت شعاری اور نیک علیٰ کی ۔ انسان کے وسائل اور درائع اس فدروسيع موسك ميس كدوه ديا كرسائل سے الحيى طرح نبٹ سکتاہے۔ امیروں میں سے بہت سے لوگ صریحی طور پرطفیلی بن محکیے ہیں اور ایک طعیلی طبقے کا وجود نه صرف مترتی کی را ہ میں اُر کا و ٹیس میدا کرتا ہے بلکہ اس کی وجست وسائل دولت صائع موت من بيط طبقة ادروه نظام جواسي مبدا كريخ کا ذمردارہے ،کام کو اور دولت ا فرینی کوروک ہے اوردوطرح سے بے کاری کوبرطانا ہے۔ مین ایک توان لوگوں کی ہمت افرائی کرناہے جواورو ل کی منت بربسركرتي من دومرك ببت سروورد و كام سي وكوم ركسا سي اور فاقرك برجرك آب، فردگاندمى مى كى كوعوم كذرالكوا تيا آن لوگور ك رایزو بھوکوں مرتے ہیں اور بے کارہی، حدا صرف ایک بی شکل میں طاہر مکتا ہے لین کام کی اور روق کی شکل میں ۔ فداے اسان کواس کے بریا گیا تھا کو مخت

ككرونى كمائ ادريكما تفاكريول بغيرمنت كم كمات مي ده چرس " دنائے مدید کیجید دسائل کو سیکھنے کے لئے اس دفت کے قدیم طریقوں ا مدامعولوں سے کام لیپا جب ان سائل ہی کا وجہ و نہ تھا اور ان کا ذکر د تراوٰسی ایغاظ میں کرا جھیں انجیس سیدا کر آسے اور اس سے کوئی فائدہ سیس حاصل ہوسکتا خود اتی لمكيت كانحيل جوبعض لوكوں كرديك دنيا كرمنيا دى تحيلات من بي ميتريا مواديات ايك دمائيس غلام مى اطاك بين شائل عقر اوريى مأل عوروا اور کون کا تھا اس سے علاوہ جا کم رو ارسرولھن کی شب و دسی کا ، سڑکوں ممدود كشترمل ، كيور ، مفاد عامه كى چيز دركا ، زين ادر بواكا الك تما ، جا نور آج بمي پالے دالوں کی ملک سجھے جاتے ہیں، حالانکدیمن ملکوں میں ملکیت کے حقوق قانوناً محدد و کوت می بین جنگ زان میں برابر حق ق ملیت میں دست اندازی کی عالى سى - اطاك دوز بردز غيرم كى صورت اختياد كرتى جانى بديشلا كينى كرحق، اعتباد وغيره جي جي مليت كالقورتبدي موما ما ما سه مكومت كي ما ملت برهتی جاتی ہے رائے عامہ برابر جائداد والوں کے لامحدو دحقوق کو محدود کریانے کامطالبہ کرتی ہے اور قانون اس مطالبے کو پوراکر ارم تا ہے۔ طرح طرح کے برت برت معمول لكائ وات بين معين ابك طرح كي سطى مجما وابية. اور اس طرع مفادعامه كى خاطر حوق مليت كمبوت مات مين مفادعا مكافيال بلك باليسى كى منياد بستاها أسي ادركس تفس كويرد تسيس سي كيفاد عامد كم خلا كونى كام كرب، خاه اس كى غرض ابن حقوق لمكيت كاتحفظ بو ادر يراف زماني مي تواكترو كو يحقق ملكيت سے ورم ملك خود دوسروس كى ملكيت سے آج مي ياحقو ق مِرف مِعودٌ في وحول كومامِل من بم منعَل حوق في كاذكربب سنة أك میں الیکن آج کل ایک نیا الستقل حل "اورتسلیم کرلیا گیاہے .اور موب ہے

( كاند مى جى كے ميش نظرافرادكى باطنى، اخلاقى، اورر دصانى اصلاح سے اور اس كذركيے سے و ه خارجى اح ل كورتديل كرنا چاستے ہيں ان كى تعليم يہ ہے ك نوگ بری عادنوں کوا درلد توں کو ترک کریں اور پاکباز بن جائیں، دواس پر بھی رور دیتے ہی کی مجامعت اور شراب اور تمبا کو کے استعال سے برمیز کیاجائے مکن ہی اس بارے میں اخلاف رائے ہوکر ان میں کون چیز زیا و ہ بری ہے اور کون کم کیاس میں کوئی سند بوسکا ہے کہ انفرادی نفظ نظرے بھی، اوراس سے زیادہ ساجی نعظہ نظرسے ان داتی کرور ہوں سے بدرجہا برتر کا کی ،خود عضوی زريكتى ، افراد كاذاكى نفع كے لئے جھار ما، طبقون اور جاعة وس كى وحشيانہ کش مکش ایک طبیفے کا دوسرے کو بے در دی سے نوشنا درکیلیا ، قوروں کی برناک لزائياں بين ظاہر سے كەڭگاندھى كى ان تام دلت آفرين جاڭروں سے اور سرقشم ك تشدد سے نفرت كرتے ہىں مكن كيار چري آج كل كى زبردست بماج كى فطرت میں واخل مُنیں میں جس کا قانون یہ سے کرزبردست کمزور کومٹائے اور جس کاعل اس پرائے مقولے برہے معس بی طا فت ہود و معین اے ادرجور کھ سك ده ركم يوفع كى خامش آج كل لائى طور براط ائى جفر البداكر تى سيداك سادانطام انسان کی فارت گرا مجلتوں کی سربہتی کراہے اوراسے ان سے كام ليف كالورالوراموقع ديتاب،اس مين شك بيس كده ومفن بدير وزبات کوبھی اجماد کا سے لیکن اس سے کہیں زیادہ انسان سے کمینے جذبات کو وہ تقویت دیا ہے۔ کا میابی سے معنی یہ بچھے جاتے ہیں کہ و صروں کو پنچے گرا کران کی جگہ لے لی جائے۔ جب ہماری ساج الیے اراد در اور حصلوں کی ہمت افرائی کرتی ہے۔ ہمارے بہترین آدمی ان کی طف کھنچ جاتے ہیں تو کیا گاندھی جی یہ امیس ہے۔ کوسلے ہیں کہ وہ اس احول میں انسان کی اخلاقی تکمیل کامقصد حاصل کر لیس ہے؟ دولوگوں میں فدرمت کا جذر بریدا کرنا چاہتے ہیں چیدا فراد کو مماز کرکرنے میں انفیس ضرور کا میابی ہوگی ارکوٹ کرتی کوئے ہیں کا مورد کا اور داتی نوع کی فرام ش کوعل کا موک قراد دے گی۔ اس وقت تک بہت بڑی کرائے اور داتی نوع کی فرام ش کوعل کا موک قراد دے گی۔ اس وقت تک بہت بڑی کا کوئر سے اسی داہ پر جاتی ہے۔

سین بیس کم کوئی افعات اولا فراخلاق کائنیں ہے بلکہ آج کل کے علی اور صوری سائل میں سے ہے ، ونیا سخت شکل میں گرفتار ہے اور اس شکل کوئی ان سے مائل میں ہے ہے یہ بہ یہ یہ بہ بہ یہ یہ بہ سکتے کہ وہ کس کے مکا برکی طرح یا تھ بہ چلے مرسی کہ چھے دہ ہے یہ اس کا اور نہ سفیانہ طرز اختیار کرنے سے کام بھی سے کہ سرایہ داری ، اشر اکیت اور استمالیت وغیرہ کے خواب بہترین درمیا نی طربعہ فود بخود نمل آئے گاجس میں ماضی اور حال کے سب بہترین درمیا نی طربعہ فود بخود نمل آئے گاجس میں ماضی اور حال کے سب طربعوں کی خربیاں جمع مہوں گی خودرت اس کی ہے کہ مرض کی تخیص کھائے۔ طربعوں کی خربیا القوامی میں بالا چھے کوئی اور میں الاقوامی میں سامی ہوجودہ حالت بر قائم نہیں معلی بات ہے کہ تو می اور میں الاقوامی میں سے میں جودہ حالت بر قائم نہیں معلی یا تو ہیں ہیں ہوجودہ حالت بر قائم نہیں معلی یا تو ہیں ہیں ہیں ہوجودہ حالت بر قائم نہیں معلی یا تو ہیں ہیں ہیں ہی ہو بھی تو ہی ہوئی او اب بات ہے کہ تو میں اللوق المی میں سے۔

گرگا ندصی می اکثر کارر وائیوں سے یہ خیال بہدا ہو تاہیے کہ دہ ہمیں اس محدود توی معیشت کی طرف واکس لے جاما چاہتے ہیں جس میں مصرف قوم اور قومی سے ملک سرگاؤں اور گانوؤک سے معاشی صفیت سے بے تیاز مو بس تیم زیانے کی ساج میں برگا دُں ایکستیقل مواشی حیثیت رکھتا تھا، اپنا کھا ٹاکٹڑا ا در ڈ در ری ضرورت كى جزير فودى بداكر الحافظ الرب كراسي صالت بي معيار زدكى ببت ہی کیست ہو ا کئے میں کھتا ہوں کہ گا ندھی جی یہ حالیت صرف عارضی طور پرچا ہے۔ بى كىونكرستىقل طورىرتويىمل بى بنيرىكتى لىفض ملكول كى برسى ابا ويولكا اس صورت میں زمدہ رمنا دشوارموجائے گا دروہ یہ برگز گوارہ نہ کریں کے کوعرت اور فاقے کی زمرگی کی طرف لوٹیں مکن ہے کہندورتان جیسے زراعتی ملک میں جمال ہمارا موجودہ معیارزند کی بے صدریت ہے۔ دہی صنعتوں کی ترقی سے عام لوگوں کی حالت کسی فدر بهتر بهوجائے لیکن اور دس کی طرح مم بھی دنیا کے دوسر ملکوں سے دالست میں ا درمیرے خیال میں ان سے قطع تعلیٰ کرنا بالکل نامکن م اس كي ان مسائل برساري دنيا ك نقط نظر سے وركم يا جا سيئے. اوراس تقطه نظرس محدود قرمى معيشت كاكوني سوال سي كهيس اورس تووالي طودريات بربهلوس البندكرابول.

برنبرکرم اُسی فیزیر بہنی جائے ہیں جس کے سوااس سکے کا اور کوئی مل بنیں بعی آبک اختراکی نظام کا قبام ، پہلے قرمی دائرے کے اندرا ور معرِ ساری دنیا ہیں جس میں دولت کی پیدائش اور فیتے ریاست کی نگرا ن میں سفا د عامرے کی اظ سے کی جائے ، یہ انقلاب کس طریقے سے ہونا چاہیے ، یہ ایک جاگانہ سوال ہے لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کوجس چیزیس ایک لوری قوم ملک نوعان کی کی مجلائی ہودہ تحض اس وجہ سے بنیں روکی جاسکتی کر کچے لوگ جو موجودہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس تبدیلی کے خالف ہیں۔ اگریاسی یاساجی ادار سے
اس تبدیلی کی داہ میں حائل ہیں تو ان کوشاد نیا چاہیے۔ ان چیزوں کی خاطر ایسے
مغیدا درلسے دریدہ مقصد کو قربان کر ناہمت بڑی غذاری ہوگی۔ مکن ہوکہ دنیا کے
عام دا تعات کی حد تک اس منم کی تبدیلی پیدا کرتے میں یا اس کی رفتا رکو تیز
کرتے میں مدد دیں الیکن جب تک طلب کے لوگوں کی ہمت بڑی اکر تیز رہنی
نرم جائے یہ افقاب شکل ہی سے ہوسکے گا۔ اس لئے ان لوگوں کو جھا کر اپنا
ہم خیال بنا ناسیے ایک چھوٹی می جاعت کی سازش ادر تشدد سے کام ہیں
میل سکتا۔ ظاہر سے کرمیس اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کران لوگوں کو بھی
اپناہم خیال بنالیں جو موجد دہ نظام سے فائدہ اٹھالے میں مگر بر بہت بعیداز قیاس ہو
اپناہم خیال بنالیں جو موجد دہ نظام سے فائدہ اٹھالے میں مگر بر بہت بعیداز قیاس ہو
کریم ان میں سے بچوزیا دہ لوگوں کو فائل کرسکیں گے۔

یا بے دوز کا دوں کی مدد کرنے کی کوئی کوٹوش اب تک شروع ہنیں کی ہے اس لفرمواش مینیت سے کھادی کی تحریک نے ان لوگوں کی مغوری بہت مدد کی جوبالک بے روز گارس یا جو کھے عرصے سبکارر ہاکرتے ہیں اور چ کریار تی خودایی کوشش سے مولی ہے اس لئے ان لوگوں کی خودداری بڑھ گئی اور ان يرخود القمادي كا اصاس بدا بوعمياب يكراصل بي جنا إلى بديل الوكول یں بداہوئی ہے وہ نعنیا تی تبدیلی ہے۔ کھادی نے کمی حد تک اس نصل کو دور کیا جوشهرا ور دیمات میں بیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اوسط طبقے کے قلیمیافتہ لوگوں کو کسانوں سے قریب تر کردیا ۔ اس لباس کا پیننے والوں ا در کیھنے والوں پر بہت گرانف یا تر اور تاہے ادسط طبق میں کھا دی کے رواع سے سادگی آممی ہے، منود و نمایش اوربد مداقی کم برعی باورهام وگوں سے میل جول کا احساس میدا ہوگیا ہے، اوسط ملبقے کے لوگ اب نرتو لىس كى ماطىمى اميروس كى نقاً لى كى كوت س كرت بي اور دستى پرٹ کے بینے میں د آت اور ترم محسوس کرتے ہیں بلکہ تیج آب چھٹے تو یاوک کھادی ك لباس كوخاصا با دقار يحصف مي اوران لو كو س كمقابط ميں جواب مجى رسيم ادرسائفن بين كرا ترائے بين، اين فوقيت كا احساس ركھتے بي عرب سے غریب لوگوں میں ہمی یہ خورداری ادرد قار کا احساس میدامو گیا ہے۔ کمادی بیف والوں کے بواے مجموں میں بریجا ناشکل بوگراہے کہ کون غریب ہے اور کون ایرا دراس سے برادری کے مدے کوئر فی ہوئی۔ اس یں مى شبرېس كرعام لوگون تك سنجيزي كانگريس كوكهادى سيرسى دد كى اس كولوك قومى أزادى كى دردى سمحف لله.

طوں کے مالکوں کے اس رجحان کو بھی کہ اپنے مال کی قیمت بڑھاتے

چلےجائیں کھادی ہی ہے روکا ورنہ پہلے ان کی روک پھام صرف برسی ا دخصوشا لنكاشا ركع مقابط كى وجه سے بواكرتى فتى اور حب كھي برمقا بلسب رموا مثلاً بنك عظيم كے زمانے ميں توكيڑے كى نتميتيں مہند وسان بحريس غرمعولی طورر المحاکمین، اور مندوستانی ملوں نے کروروں روسید کایا-سودکینی کی تخریک ادربرلینی مال کے بائیکاٹ کی تخریک سے آھے تھل کر ان بلول کوبری مرسل الیکن کھادی کی تخریک کا بدا تر ہواہے کو قیمتیں اب اتن زیادہ بنیں بڑھ کتیں۔ ان بلوں نے راورجایان نے بھی ) کھا دی کی برد ل عربزی سے ناحائز فائدہ اٹھا یا اس نیم کا موٹاکیڑا تبارکیا کہ اس میں اور ہا تھے کے کتے اور ہا تھ کے قبنے کیڑے میں تمبزلر ماشکل ہوگئیا. اگر اب کو ٹی غیر مولی صورت بیدا ہوجائے مثلاً جنگ چھرجائے جس سے مدسی کیڑے کی در آمد بند ہوجائے تو غالباً مندوستان کے بلول کے مالک خرمداروں کو اتنا ہیں بوٹ سکیں گے جتنا کہ ساف او سے کئی سال یک بوٹنے رہے ۔ کھادی کی تخریک اس کورد کے گی اور کھا دی کی تنظیم میں اتن گلجائش ہو کہ مقور ی سی ت مدت کے اندر بہت بھیل جائے۔

ان تمام فوائد کے اوجو وجواس وقت ہند وسّان کو کھا دی کی تخریک شے حاصل ہیں میرے خیال ہیں بیمض عارضی چنرہے۔ مکن ہے کہ بعدیمی بھی ایک ضمنی تحریک کی تینیت سے ۔ باتی رہنے ناکہ اس مت میں جوا پک اعلیٰ محاثی نظام کے افتیار کرنے ہیں لگ جائے ٹی اس سے کام چلٹارہے لیکن آئدہ ہماری اصل کوشش بیموگی کہ ذراعتی نظام کی از سر نو تنظیم کی جائے اور مسخعت کو تی دی جائے۔ اس سے کوئی فائدہ ہنیں کہ آراضی کے نظام میر فعالی کے لئے مجھو بات و بات میں جائیں اور طرح طرح کے کمیشن مقرم ہوں جن پر لاکھوں دو سیصرف ہواور دہ کچھ ادبری چنروں کی اصلاح کردیں ہمارانظام آرخی دکھتے ہو دیکھتے ہو کہ مراب ہو اور سے جدید جدید جدی حالات کے لحاظ سے بغیراس بنیاد می تبدیلی کے کام ہنیں چل سکتا چھوٹی تھی وٹی زمینیں اسا بدوں کو بانٹے کا طریقہ ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ شاخ طور پر اوا دہائی کے اصول کے سطابی اجتماعی کا شت شرع کی جائے تاکہ کم محت سے ذیا وہ بسیدا وار ہوسکے دراعت ہماری آبادی کھی ہنیں کھیا سکتی۔ بڑے بہا اس کی تقداد کم ہوجائے گی۔ باتی لوگوں میں سے بعض شاہد تھید دی گھے پلو والوں کی تقداد کم ہوجائے گی۔ باتی لوگوں میں سے بعض شاہد تھید دی گھے پلو صنعتوں میں کھی جائی ہر شرے کیا اختراکی اشتراکی صنعتوں میں کھی جائی ہی است بڑھی تھاد کو بڑے بیائے کی اشتراکی

سین اسی کامیا بی میں جواس کو کھادی کی تحریک سے تھوڑی بہت مدد ملی ہے لیکن اسی کامیا بی میں جواس کو حاصل ہوئی ہے خطرے کا بھی منصر موجودہے۔
یعن یہ تحریک ایک زوال بذیر نظام آراضی کو سما را دے رہی ہے اوراسی حد
تک ایک بہتر نظام کے قیام میں تاخیر پیدا کردہی ہے۔ اس کا اثر اتنا زیا وہ
ہیں کہ اس سے کوئی نایاں فرق میدا ہو تین یہ براوار کا جو صد ملتا ہے وہ آس
ہے۔ کہانوں یا کاشتکار زمینداروں کو زمین کی بیراوار کا جو صد ملتا ہے وہ آس
کے لئے بھی کا فی ہنیں کہ جب لیست ترین سطح مروہ وہ بہنے گئے ہیں اسی برقائم رہ کیں اس لئے ان کوائی وہ تا کہ اور قرض لینا برقائم اسے۔ اگر اسے۔ اگر افرادی طور بریعن کا شتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے تو اس سے۔ اگر انظرادی طور بریعن کا شتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے تو اس سے۔ اگر انظرادی طور بریعن کا شتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہوجائے تو اس سے۔ اگر

ر میداریا حکومت کو اپناسطالبه وصول کرنے ہیں مدد ملتی ہے جرشا یُر تو لی حالت میں نہ وصول ہوسکتا۔ اگریہ او پر کی آمدنی کچے ذیادہ ہوتو لگان انتہا ہی اور بڑھا دیا ہا ہے بموجودہ نظام کے ماتحت کا شتکاروں کی زائد محنت، اور کا ایت شعاری کی کوشنی سے اصل فائدہ ذمین کے مالک ہی کو پہنچا ہے ، جمال تک مجھے یا در ٹر ناہے ، ہمری جارج نے اپنی کتاب ترتی اور خربت سے اس سے کے پر بھی بحث کی ہے اور بہت سی مثالیس وی بہن جزیادہ کم میں اس سے کے پر بھی بحث کی ہے اور بہت سی مثالیس وی بہن جزیادہ کم اس سے تاریخ ہیں۔

دیمی صنیتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو کوسٹیسٹر گاندھی جی کرسے میں دہ اصل میں کھا دی کے بردگرا م ہی کی توسیع ہے اس سے فرری طور برصرور فائدہ ہوگا ،جس میں سے کھے کم دہیش سفل ہوگا گرزیا دہ تر محص وقتی اسسے ویاتیوں کی موجد دو کلیفوں س کھ کی ہوجائے گی اورساری بتدیب کے معض وُرشنا تونے مٹ رہے تقے تعوظ ہوجائیں گے، لیکن جہاں تک کہ اس کامِقصدکلوں کی اوسنعتی نظام کی مخالفت ہے اس میں یہ تحریکے کامیاب ہنیں ہوسکتی. گاندمی ہی نے حال میں کہریمن ہیں دہی صنعتوں پرایک صنور لکھ ب اس می فرات بن کلول کورواع دیزااس دفت مفید موما سے جد کام بہت ہواور کرنے دالے تقور معروں لیکن جب ضرورت سے زیادہ آدی کام کرنے کے لئے موجود موں میساکہ مندوستان میں ہے تو بیچیز مضرفابت ہوتی ہج بارے سامنے بیسسئلہ بنیں ہے کہ لاکھوں ، کروڈوں آوسیوں نے لیے جوبهات بس رہتے ہیں فرصت کا وقت کالاجائے سوال یہ ہے کہ ان کے خالی وقت کو جسال میں جد مہینے سے کم نہیں کس طرح کام میں لكايا جائے " به اعتراض كچه فرق كسائدان تام لكوں بروارد موتا بود

برود کاری س متلای بریکن اصل میں وقت کام کی کمی کی نیس ہے بلکہ یہ ہے کہ ما فع مامیل کرنے کے موجودہ نظام کے ماتحت آجروں کو کام میں عاطرفواه نفى منيس بوتا كزتس اي كام موجود بي ج بكار باركركداس بي كدا أو اوربيس كرويمثلاً مثركون اورمكانون كي تيمر، آب باشي كي الميم، حفظان مِحْت، طبی دسائل ،صنعت وحرفت اور مِرقی قوت کی ترقی ،سما جی اور مندنی خدمات ، تعلیم اوران بسیوں ضروری استبیاء کی قرابهی ص کی لوگوب کو ضرورت ہے، ہمارے یہ کروڑوں آدی آئدہ بچاس سال تک سخت محت کرتے ربی تُب بی کام ختم نه وگالیکن بداس صورت بین مکن سےجب کام کی مرکب نفع کی نوالس بنیں ملکہ ماجی **رقی کی خ**وام ش ہوا ور سماج کی تنظیم مفاد عامہ کو بیش نظر کھ کر کی جائے روش کی سووسٹ یونین میں اور چاہے جو نقائص ہوں لیکن وا سب روز کاری بالکل نمیں سے - سامے بهاں لوگ کام نہ مہوسے کی وجہ سے برکا رہنیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے لئے کام کرنے کی اور تندنی اصلاح ورتی کی کو ای سبولتیں فراہم نہیں کی جابیں اگر بچوں سے کام لیٹا برند کردیاجائے ایک معقول عجر تک لازمی تعلیم کابند وبست بروجائ او رائے، مزدوروں اور بروز گاروں کے زمرے کیے خارج ہوہامیں گے اور مزدوروں کی منڈی کئی کر وڑ

آدمیوں کے بوجہ سے ہلی ہوجائے گی ۔ گاخر حی جی نے اس بات کی کوششش کسی قدر کامیا بی کے ساتھ کی ہے کرچ نے اور بھی میں اصلاح وترمیم کی جائے اور ان کی قوت پدا وار بڑھائی ٹیائے ۔ یعبی تو اوز ار اور کل کو ترقی دینے کی کوششش ہجا وراگر یہ ترقی اسی طرح جاری رہی (بہت مکن ہے گھر لیومسنعتوں میں بھی بیلی کی قرت سے کام لیاجائے گئے ) تومنا فع کی خواہش پیر نمو دارہ وہائے اوراس کی دھ سے کام لیاجائے اور کی جس کو ضرورت سے زیادہ بیادار اور کے دور کاری کھنے ہیں ۔ اگر دی صنعتوں میں جدیصنعتی طریقی سے کام نہ لیا کردو کان صنوری مادی اور تعدنی سنسیاء کو بھی تارہ نہیں کرسکتیں جہیں اس وقت درکا رہیں ۔ اور پھرو ہ کلوں کے ساتھ مقابلہ کیو کر کر ہیں گئی ؟ کیا بیمندسے اور فرض مندرستان میں بڑی بڑی کلوں کے رواج کوروکنا مفیدہ ہے اور فرض کی کے کہ فید ہوتو کہا ہے کوہ سرے کی خوار کی ایس کی دوسرے کی ہمذوستان کے لئے ان کا استعمال موزوں ہنیں ۔ بھریں دیسو چا ہوں کہ ہمذوستان کے لئے ان کا استعمال موزوں ہنیں ۔ بھریں دیسو چا ہوں کہ میں جو پہلے سے موجود ہیں ش کی جا ساستی ہیں ؟

یہ بات صریحی طور بر نامکن ہے ۔ جب ہمارے بھاں رہلیں، بل بقل م مل کو سائل وغیور وجود ہیں تو یا توہم یہ چیزیں خود بداکریں یا دوسروں کے محاج دہیں۔ اس کے ملاوہ اگریم چاہتے ہیں کہ ملک کی حفاظت اور مدا نعت کے دسائل ہمارے ہیں جول تو ہمیں خصر خبیادی صنعتوں کی بلکہ ایک نمایت ترقی یا فقہ صنعتی نظام کی ضرورت ہے۔ آج کو کی ملک جسنعتی تیزیت ترقی یا فقہ نمیں ہے خصیفی معنوں میں آزاد ہے اور نہ برونی حلے کی مدافت کرسکتا ہیادی منعتیں درکار میں اور پھر کلیں برائے کی صنعت ضور میں ہوجاتی ہوجب یہ بنیادی منعتیں ورکار میں اور پھر کلیں برائے کی صنعت صور میں معیل جاتی ہیں۔ بنیادی منعتیں عائم ہوجائیں تو پھر کانری طور پر دوسری صنعتیں بھی معیل جاتی ہیں۔ خوض دیسلم کی طرح روکا کو تیں میں ماسک اس سے کہ نامرت ہماری یا دی اورتمدنی ترقی بلکہ ہاری آذادی کا بھی اسی پرانحسارہ، جو رہوں بڑے پیانے
کے صنعت بھیلتی جائے گی تھوٹی چیوٹی دییا تی صنعتوں کو اس کا سقابلہ کرنا دمتوار
ہونا جائے گا۔ اشتراکی نظام میں توان کے لئے پھر بھی کچھ وقع ہے، گرنظام
سراید داری میں ان کی طلق مخبائش ہنیں ۔ اشتراکی ریاست میں بھی دہ گھر لیم
صنعتوں کی جیشت سے باقی رہ سکتی ہیں جن میں دہ جیزیں تیار بھوتی ہیں جو
بڑے مانہ پر تیار نہ کی حاسکیں۔

کانگریس کے بین ایر گرصنعت کی ترقی سے خوف زدہ ہیں، ان کا خیال ہے کو صنعتی مالک کی تام موجودہ شکلات الد پریش نیاں بڑے ہیا ہے جیاب پرال تیار کرنے کی وج سے ہیں لیکن میصورت حال کے متعلق ایک عجیب غلطانہی ہے ، اگر عام لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت مو تواس میں کیا برائی ہو کہ وہ کا فی مقداد میں تریبار کی جائے کہ خواہ ان کی ضرورت پوری نہ ہو لیکن بڑے ہیا ہے کہ خواہ دان کی ضرورت پوری نہ ہو لیکن بڑے ہیا ہے کہ والت افرین کے طریقے میں کوئی خوابی نہیں بلکھتیم دولت کاموجودہ نظام بہت ناقص اور مہل ہے .

ایک اور کا دیری صنعت کے حامیوں کوسامنا کرناہے یہ ہے کہاری زراعت دنیا کی منڈی کی بابند ہے کسان اس ریمبرے کہ اہنی

۱۱) ۳ (جنوری سنس عند کو سروارو ابعد بھائی بٹیل نے احداً با ویں تقریر کرتے ہوئے کہا کما کہ حقیقی اشتراکیت دیما تی صنعتوں کی ترقی پرسوقوف ہے -ہم اپنے ملک میں وہ ابتری بیدائنیں کرنا جا ہتے جسفر بی ملکوں میں بڑے ہا کے کی بیداوار کی وجہ سے بیدا ہوگئی ہے ہے

چیزوں کی کاشت کرے جن کی ہا ذار میں مانگ ہے اور دہی متمیس رکھے جو احد ملکوں میں ہیں قبیمتیں گھٹی برطعتی رہی ہیں اور اس کو اپنامقرہ انکا ن یا الگذاری نقد کی صورت میں اور اکرنی پڑتی ہے۔ اس لئے کسی خاسی طرح اس کوید رو بینے فراہم کرنا پڑتا ہے یا کم سے کم وہ اس کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اس کئے کوشش ضرور کرتا ہے۔ اس کئے وہ ایسی چیز ہوتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ سے نیادہ قبیت میں فروخدت ہوگی۔ وہ ان چیزوں کی کاشت تنہیں کرسکتا جن کی اس کو خود ضرورت ہے تاکہ وہ اور اس کے بال بچے کم سے کم کھا نے میں عاملے میں دو مرس کے محتاج زر رہیں۔

مال میں اجناس خوردنی اور و وسری چیزوں کی زرع قیمیت یس کمبارگی گرچائے کی وجہسے لا کھوں کہا نوں کوخصوص میں میں میں جبانے کی وجہ میں میں مجبورا کئے کی کاشت کرنی پڑی ۔ باہر کی شکر میچصول لگے جانے کی وجہ سے شکرے کا دخانے میں انگر میں میں جب میں نیا وہ ہوگئی ہا مگ بہدتہ ہو ھو گئی ، لیکن جہت مبلد رسد طلب سے کہیں زیا وہ ہوگئی ہا رضا نوں کے الکوں نے برطی ہے دیمی سے کمانوں کے الکوں نے برطی ہے دیمی سے کمانوں کے الکوں نے برطی ہے دیمی سے کمانوں کے دیا ، اور کیے الکوں نے برطی ہے۔ دیمی سے کمانوں کے دیا ، اور کی تھوں کے دیا ، اور کی تھی تھی کہیں کے الکوں نے کرگئی ۔

ان تام اموراوران کے علاوہ اور بہت میں اِ توں کی و عہسے نہ یمناسد ہے وار نمکن ہے کہ اسے نہ یمناسد ہے وار نمکن ہے کہ ایسے زرعی ادر منتخی سرائی کے مربولوکی ہو۔ کے مطابق حل کئے جاسکیں اور بہی صورت ہاری قومی زندگی کے مربولوکی ہو۔ ہم ہم ہم اور حذبات انگیز فقروں میں بنا ہ نہیں کے سکتے بلہ ہیں زندگی کے وافعات کا سامنا کرنا ہے اور ان سے اور ان سے مطابقت بدا کرنا ہے اگر ایسے اور ان سے مطابقت بدا کرنا ہے ماکسی ماکسی ہم اس کے مہرے بن کرنارہ جائیں، اس کے مہرے بن کرنارہ جائیں،

پیرمجھے اس مجموعہ اصدا دیعی گاندھی جی کاخیال آجا تائے' با وجود اپنی ترفہی اورمظلوس کے جوش حابیت کے وہ کیوں اس زوال پذیر نظام کی حابیت کرے وہ کیوں اس زوال پذیر نظام کی حابیت کرے وہ اس مصیبت سے نجات بالے کی او دھونڈر ہے ہیں۔ لیکن کیا ماضی کی را و دھونڈر ہے ہیں۔ لیکن کیا ماضی کی را و قطعاً مرد و دہری طرف پرائے نظام کے بیجے کھی آبار جوتر فی کی را و میں مائل ہیں، مثلاً دلیں ریاستیں بڑی بع کی زمینداریاں ، اور تعلقہ داری مائل ہیں، مثلاً دلیں ریاستی بڑی بع کی زمینداریاں ، اور تعلقہ تعلقہ داری کی سے ہوئے ہیں۔ کیا" ایانت داری کی نظام ، ان سب برانیا دست شفقت رکھے ہوئے ہیں۔ کیا" ایانت داری کی خاک دو اس کو خادی رات وراختیا رات سام کے مائے کہ دو اس کو خادی اس نظریے کو خادی کا سے دورہ کی جائے کہ دو اس کو خادی کا سے دورہ کی جائے کہ دو اس کو خادی کا دو اس کو خادی کا سے دورہ کی جائے کہ دو اس کو خادی کا دو اس کو خادی کا سے دورہ کی جائے کہ دو اس کو خادی کا دورہ س کو خادی کا دورہ س کو خادی کی دورہ س کو خادی کا دورہ س کو خادی کے دورہ س کو خادی کی دورہ س کو خادی کا دورہ س کو خادی کی دورہ س کو خادی کو دورہ س کو خادی کو دورہ س کورہ کی کا دی کا دورہ س کو خادی کی دورہ س کو خادی کا دورہ س کو خادی کو دورہ س کو خادی کی دورہ س کو خادی کا دورہ س کو خادی کا دورہ س کو خادی کو دورہ س کو خادی کا دورہ س کو خادی کے دورہ س کی خان کی دورہ س کو خادی کی دورہ س کو خان کے دورہ س کو خان کا دورہ س کی خان کے دورہ س کو خان کے دورہ س کو خان کی دورہ س کی خان کی دورہ س کا دیں کیا گیا کی دورہ سے کا دی کا دورہ سے کا دورہ سے دورہ کی خان کی دورہ س کی دورہ کی خان کی دورہ سے کا دورہ سے کا دورہ سے کا دورہ سے کی دورہ سے کا دورہ سے کا دی کی دورہ سے کی دورہ سے کی دورہ کی کی کی دورہ سے کی دورہ سے کی دورہ کی خان کی دورہ سے کی دورہ سے کی دورہ کی کی دورہ سے کی کا دی کی دورہ سے کی کی دورہ سے کی دو

دا، سا ا ا ا ع سن لندن کی گول میز کا نفرنس کے جلے میں گاندہی جی نے فرایا مقاسب سے بڑی بات بیہ کہ کا نگرس ا ہے اصل مقعد کے کا فاسے ہندو سال کی ورد و س بے دان ہی جا نگرس ا ہے اصل مقعد کے کافاسے ہندو سال کی کارور و س بے دو ملک کے طول وعوض میں سات لا کھو گاؤؤں میں بھیلے ہوئے ہیں، جا ہے وہ برطا لوی ہند کے ہو س یا ہمندی مہند یہ جن جن جن گرد ہوں کی اغراض کا نگریس کے مزد یک قابل حالیت ہیں ان ہیں سب پر مقدم اُن بے زبانوں کی فلاح ہے اکثر یہ اغراض کی ملاح ہے اکثر یہ اغراض کی ایس موردہ کی اغراض کرا جا میں قویس ہے و صوا کے کہنا ہوں کی کا نگرس مرردہ کی اغراض کو اغراض کو ان کو در و سے نوں کی فلاح بر قربان کو دے گی ہے۔

کے گئے استعال کرے گا؟ کیا ہم میں سے بہتر سے ہتر لوگ بھی ا فلا تی تکمیل ہے اس در جے برینج گئے ہیں کہ ان پر اس طریقے سے اعتماد کیا جاسکے ؟ افلاط بن کے فلسفی با دشاہ بھی شخص ہی سے اس بوجہ کے ایٹھانے کے اہل ثابت ہوتے اس کے علادہ کیا دو مروں کے لئے یہ اچھا ہد گا کہ پیشفنی یا فوق الانسان ان پر مسلط کرد کے جامی ، لیکن دنیا میں مذکو کی کہ بوقت ہیں کہ ان کے ذاتی مفاد بادشا ہ بھاں تو کا قسل کے داتی مفاد میں اوران کے خیالات کے چھیلئے ہیں ساری قوم کا بھلا ہے ، اس خیال کی برولت خاندانی شرافت اور دولت کا افتد ار ہوشیہ کے لئے قائم ہوجا آ اسے حس کے نیا کہ تو مساکہ نا ہت ہوتے ہیں ۔

ے منائج ہرطرح مہلک تا ہت ہوتے ہیں ۔ میں بھریہ کہوں کا کر اس دفت میں اس سلے بچوز نہیں کررہا ہوں کہ ساجی مظام کی تبدیلی مس طرح عل میں آے اوراس کی راہ میں جرکا وشی ہیں وہ کیونکرو درکی جائیں جبرسے یا حیالات پر افرد النے کے در بعے سے تشدیس یا عدم تخددسے اس بیلوسے میں بعدیں بحث کوس گا. بہرمال تبدیلی کی ضرورت كوسليم كرلينا بباسيئے اور اس كو صاف الفاظامين بيان كرو يہنا چاہیئے . جب نک سیاسی ا در ذہنی رہنااس بات کو وضیاحت *کے م*یا کتر ہنیں معجمتے اورصاف صاف بیان نہیں کرنے اس وقت تک وہ یہ توقع کیسے کرسکتے میں کئی شخص کو اہام خیال بناسکیں کے یالوگوں میں وہ دسنیت سیدا کرسکیں گے جس کی ضرورت ہے۔ اس میں ٹرک بنیں کہ وا قعا ت خُرد سيسي بهترمعلم موست أير مكن اگران وا قعات كى صحيح المميت كوظام حركاط ہے اور ان سے مناسب کام لیا ہے تو اس کی ضرورت ہے کہم خود انگیں انھی طرع تھیں اور دوسروں کو تجھائیں -

تجمی کہی میرے احباب امدر فقامیری با توں سے بڑا کر ہو چھتے ہیں كركهاآب مع مجمى كوئي كريم النفس رئيس مخير زميندار، نبك سينت اور بامروت مسرایه دار اب تک نئیس دیکھا؟ مبتیک میں نے ایسے لوگ ویکھیے ہیں بلکھیں خوداس طبقے سے ہوں جز رمیندار وں اورو دلتمندوں سے میل جراں مکھتا بی مین خود ایک نونه کا بور روا "مور،اسی احل مین میری ترمیت مونی اور اسی کے خیالات نے ابتدا میں مجھے متاز کیا بعض استمالیوں سے سیجھے "بِيتَى كُرُارٌ دِدا"كبا تها اور بالكل تعيك كها تقاء غالبًا اب وه تجفي اين كما بول سے تو ہر کرنے والا بورزوا'' کہیں گئے لیکن بیاں اس سے کچھ بحث نہیں کہمیں كيابون. ير إلكل مهل بات ب كرتوى ، بين الاقوامي ، معاشى اورسما جى مسائل رپنور کرتے وقت افراد کی ذاتی حیثیت کو اسمیت دی جائے۔ وہی احباب و في براعتراض كرت بي ، برابريه وعوى كريت رسية بي كها دا مجرا المان سے ب ز کر گرنگارے میں اتنابرا دع نے نہیں کرسکتا میں تو یہ کہتا ہوں كرميرا جارًا ايك نظام اس من مدا فرادت كرم وفام راى حدثك افراد ادرجاعتوں سے دابستہ ہو ہاہے اور جو شخص نظام کو بدلنا چا لہتا سے ان افراد اور جاعتوں سے لڑ ناہے یا انھیں اپناہم خیال بنا نامی اگر کوئی نظام اب افراد اور جاعتوں سے لڑ ناہیے یا انھیں اپناہم خیال بنا نامی اگر کوئی نظام اب ہارے لئے مفید بنیں رہا اور ترقی کی راہ میں حائل ہے تو دوسٹ کردہے گا اور ج طبقے ادرجاعتیں اس سے وابستہ بن ان کوہی اپن کا بالمبط کرنی راے گی . اس عل تغرب جبال تك موسكة عليف كح عضر كوكم كرافيات اليّن برسمني س صورت سى الينى بحرك وكول وعليف مهنيا بالدرموا طات كادرتم برتم برما باكر برسيد

برمال یوتیم کربئیں سکتے کرائنی بڑی کرائی کواس ڈرسے برداشت کرتے رہیں گرکہیں مجد ٹی مجد ٹی جدائیاں نہ اٹھ کھڑی ہوں۔ بیٹرائیاں تو بدا ہوتی ہی ہیں بادران کارد کرنا ہما دسے اختیار سے با سرسے .

برتم کی انسانی جاعتیں ہؤاہ وہ سیاسی موں یامعاشی یامعا شرق کیمی يكى فليفريين بوق مي، اورتب إن جاعتون بي كوئ تبديلي بدا موقو به ضرورى كاس منيادى فليغ مس مى تبديلى كى جائ أكرده ن خيالات كرائ كه كمك فسكاه داس سعذيا ووسيرزيا وه فائده المطاياح المرعم وما فلسفه واتعات كي رفعاً ر سے بیچےرہ جا اے دراس سےساری خراباں بد اہوتی میں انسوی صدی میں جموريت اورسرايد دارى كينشووناسا توساعة مونى ليكن ده ايك ووسرك ك سائف كوكى مناسبَت بنيس ركفتي تقيس ان مي ايك بنيا دى تقنا و مقا كيونك جمه<sub>و</sub>رب*یت اس بات برزوردیتی نقی که ز*یا ده لوگو*ن کومی*اسی قوت حاصل مواد<sup>ر</sup> سرمایه داری صل قوت کو صرف حیدا فرا د تک محدو در کهنا جامهتی تھی. لیکن ان دونوں كا بے تكاسا تھ اس كئے بند كيا كريا مي إليمنظي مہو يَيتِ خود آيك بہت كورُ قىم كى ممبورىت بوامداس نے قرت كے خيذا قراد كے الاس جمع بون اوراجارہ دارى ك نفوه نأيس ببت كم مراخلت كى كرون و رجهوريت كيفيال كورتى بول مئى أن دونوں كانباه مشكل موتاكم الداب وه وقت أثميات كه يرايك ووسرے سے الك موجائيس-پاليمينتي جمهوريت اب بهت بدنام موحمي يه اس كارد عل سے كوديا ميں طرح طرح كى نتى أوازيں الله ميں اسى كى دجہ سے مبدوسان ب بھی برطانوی حکومت ادرزیادہ رحبت بیند من حتی ہے ادر اسے ایک بہار ہا تھ آگیا ہے کرمیاسی آزادی کی ظاہری شکلوں سے بھی ہیں محرم رکھے کی طف نوبر کر كرريات يسمي باليمنتي مهورثيت كي اكامي كوائي غير محدود مطلق العنانى

جائز ہونے کی دلیل قراد دیتی ہیں اور پڑی دھٹائی سے بدادادہ کا سرکری ہیں کلینے بھان ہی قرون مسط کا طرز قائم رکھیں گی شرکا دنیا میں کہیں اور وجود نہیں ا<sup>ائی</sup>

(۱) ۲۲ جوری مستر کومهارا جرمیاله چان او بال مجلس رؤسان جیمبر کا مطاس د بلی میں تقريركرة بوك كماكد مندوستان كيعفس ياسى وفاقى نظام كى تائيدس اميدر كرة میں کرمالات خود کو درسی دیاستوں کواس برمجبور کردس سے کر وہ می است برب ب جمورى طرز مكومت قائم كري-اس كمتعلق المخول يدرايا" أكرجه وسي ريايش ہمیتہاس بات کی خواہل دہی میں کراپی رعایا کے لئے وہ سب بچھ کریں جو اُن کے لئے بسر ہے اور اَکندہ بھی وہ اس کے لئے تاریس کرز مانے کے سائے ساتھ جلیں اور اپی ریک توں کے دستوراماسی میں مقتضاک وقت کے کاظ سے ترمیم کریں ہم صاف صاف یہ کددیاجا ہتے ہیں کر اگر پر طانوی مہنداس و حویے بیل ہے کہ ده هارے تندرست باسی حبم کوایک بدنا م سیاسی نظرے گی ازن کہنے پر میں برق میں بجوركرد كاتوده ايك خيال دنياس رسماع جليحقيقت سے وي واسطونسي (صغی ۱۹۰ میرویوان میمور کی نقر میر کا حواله مهی الا خطوم و) اسی روز مجلس رؤسایی تقریر كرتے ہوئے مہا راج بيكانيرنے فرايا" ہم ديى رياستوں كے فرما زوا فتمت آزمائى کرنے والے سپائی نہیں ہیں ایس یہ عرض کرنے کی جرائت کر تا ہوں کو کئ صدی کی خاندانی دوایات کی بنا بریم یه وعوی کرسکتے میں کر حکومت بھاری محمقی میں برای ہا ود حکمت علی اور تدریس میں معورا بہت حقد السب بہیں بڑی احتیاط سے کام لیا جائے کا کسی دوسروں کے دباؤس آگر سم عجلت میں بے سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نے کہ پیمیں ..... اگر اُجازت ہوتو میں ہنائیت اُنکسیار کے ساتھ عرض کروں گا كمبندوسانى رئيس بركزاس كے لئے تيارىنيں ( باقى صفى م م م م بر)

لیکن بالیمینی جمہورت کی ناکامی کی وجہ یہ نئیں ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ گئی ہے بلکہ یہ ہے کہ دہ زمانے کی رفتار سے پیٹیجے رہ گئی ہے۔ یہ جمہورت نافقس تھی اس لئے کہ اس نے سماشی جمہوریت کونظرا نداز کر دیا۔ اس کا طربتی کاربہت سمست اور تیزی سے مدلتے ہوئے مالات کے لئے بالکن ناموزوں تھا ؟

ولی ریاسی فالباً آج دنیاس انهائی مطلق العنائی کا نمونه ہیں۔
اس سے شکر میں کہ وہ برطانیہ کی محکوم ہیں، لیکن برطانوی حکومت ان کے معاملات ہیں صرف اسی حدک وخل و بی سے جہاں تک برطانوی حکومت ان کے تقاضا ہے۔ یہ دیکھ کر تحب بہونا ہے کہ یہ قدیم جاگر داری نظام کے نمونے جو چھوٹے کی مدرس کھرے ہوئے ہیں کیونکہ بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے بیسویں صدی تک باقی رہے، وہاں اس تماری تاریخ اور ایک اور کرکت ہے اور اس بہا کے واد کی سی کہونے تھا کی اپنے میں اس سے کسی قدر گھرا بھی کی اپنے میں اور اس بہا کے جود قت کی حرکت سے محفوظ ہمیشہ ایک حالت برقائم دمہی ہے۔ تقریباً بالکل غیر موس طریقے برجود قاس کی حرکت سے محفوظ ہمیشہ ایک حالت برقائم دمہی ہے۔

<sup>(</sup>بقیہ نوٹ صغی ۳۳ مہ) کر کمی ہے دب کر حکومت سے دستروار ہوجائیں اور اگر برتستی سے کہی ایسا وقت آگیا کہ تاج برط نیما پنے عہد نا مول کے شرائط کے مطابق دیسی ریاستوں کی حفاظت نہ کرسکا تور میں اور ریاستیم ہے دم تک میدان سے مثلنے والی ہنیں 4

دیکھنے والا ماضی کے تصور میں ڈوب جا آہے اوز بچین کے خواب س کی نظول میں بھر سے لگتے ہیں۔ طرح دارجوان زرہ بکترسے آراستہ جسین لو کیاں، منارہ دار قلعے سوریا رُک کا زمانہ ہسپا ہیا نہ آن بان۔ بے نظیر تنجا عت اور جاں بازی یخصوصاً اگر دہ راحبو تانہ کے علاقے میں ہے جور دمان ا درمن چلے مین کے کارناموں کا گھر ہے۔

کین بہت جلد یہ تصورہ صدلا پڑھا آہے اور مواکی کٹا فت سے دم گھٹے لگرا ہے سانس لینامشنل موجاتا ہے و ھیرے و ھیرے و ھیرے ہوا کے اسان آلاب کی ہڑ ہیں بند بال کی مٹر اندمی سول ہے ، معلوم ہو آ ہے کہ انسان مرطف سے گھراہوا ہے اور اس کاجم اور و ماغ زیجیوں میں جکوا ہوا ہے ، ایک طف پر جا کی انہا گئے ہیں اور و در مری طرف را جا کے محل کے تھا ٹ کو دیکھ کرد ل پر جیس اور و اس کی دولت کا کشا بڑا ھندمی ہوئیس کے تعیشات اور داتی صروریات کی نذر سوتا ہے اور کشنا تھوڑا صدیما م لوگوں کی محل ایک کے کاموں میں صرف ہوتا ہے ۔ یہ دکس ریاست کو بڑے ہیں کے مطابق کے کارے اس کے بدلے میں کیا بلتا ہے ؟

ان ریاستول برداز کا پرده پر امهوا سے . اخبار و بال پنینے منیں وئے جاتے . زیا دہ سے زیادہ ایک ادبی یا نیم سے کاری مختہ وار احبار مل سکتا ہے ، بیرونی اخبار ات کا داخلہ اکثر بند کردیا جا تا ہے ، سوائے چند جند بی ریاستوں کی تقداد بیاستوں میں عام تعلیم برطانوی علاقے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے ) اور ریاستوں میں عام تعلیم بہت کم ہے برہ ہم خبری جریاستوں سے آتی ہیں وہ یہ ہم خبری جریاستوں سے آتی ہیں وہ یہ ہم خبری جریاستوں سے آتی ہیں وہ یہ ہم خبری جوریاستوں کا قذکہ احتام ، دربار، ایک ووسرے والٹرئے کی تشریف آوری کا قذکہ احتشام، دربار، ایک ووسرے والٹرئے کی تشریف آوری کا قذکہ احتشام، دربار، ایک ووسرے

کی تقریف بین تقریری ، رئیس کی شاہ می پاسال گرہ کا پر تکلف جنن ، یا بھر
کسانوں کی شورشس ۔ خوبر طانوی ہندیں رئیس کو لوگوں کی نکتہ جینی سے
محفوظ رکھنے کے لئے خاص قوا نین بنا ہ نے گئے ہیں اور پاست کے اندر تو
معم لی سے سمولی تنقید بھی تھا ہے کہ ایس کے دو ہو بی ہے۔ عام جلسے
معم لی سے سمولی تنقید بھی تھا ہے کہ کہ دہ جلسے بھی جو کسی معاشرتی مقصد سے
کئے جائیں اکثر روک دیئے جاتے ہیں'۔ اکثر باہر کے سربر ہ اور وہ قوی کارکز پ
کا داخلہ یاستوں میں روک دیا جا ہا ہے برا گلے کے وسط میں مشری ۔ آور دہ س
بہت بیار کھے اود المفوں نے صحت حاصل کرنے کی غرض سے مشمیر جانے کا
نیصل کیا ۔ اس میں کوئی سے باسی غرض تنہیں تھی گرکشیر کی سرحد پر پہنچنے
نیصل کیا ۔ اس میں کوئی سے باسی غرض تنہیں تھی گرکشیر کی سرحد پر پہنچنے
موسلے کی مالفت کروی حقی ، اور مسنر ناکٹر وجن کا گھوخاص حیدر آباد میں س

را ، حیدرآباددکن کی ایک اخباری الملاع مورخه راکتوبرست مظهرت گاندهی جی کی مالگره منانے کے لئے جوعام جلسہ ودیک درونی تعیشری ہونے والاتھا وہ نہیں ہوسکا . جلسے کا انتظام حیدر آباد مرجن سے موک نگھی کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس انجن کے مرکزش کے اخبارات کے نام ایک خط میں بیان کیا ہے کہ جلسے کے دقت سے ۱۲ کھیئے ، بیلے حکام نے یا طلاع دی کہ جلسہ کرنے کی اجازت صرف اس شرط پروی جائے گی کہ دو براز رو لیے کی نقدضا نت واخل کی جائے اددید و عدہ کیا جائے کریاسی نوعیت کی تقریر نے کی جائے گی اور حکام ریاست کے کسی مرکزاری نعل رکزی تم کی نکرت حیین کی تقریر نے کی جائے اور حکام ریاست کے کسی مرکزاری نعل رکزی تم کی نکرت حیین کی تعربی کی حکام سے مل کرما ملاست طے کرسکتے اس لئے جلے کا خیال مجبر زائرک کردیا گیا گیا گیا۔

سے ایک مدت مک وہاں نہیں جانے باکیں۔

جب ریاستوں کی برحالت متی نوظ برہے کر کا نگریس کوریاست کے باشدوس كے بنيا دى حقوق كى حايت اوران كى يا مالى ينكمة جينى كرنى جائے لتى كىكن گانھىجى ئے رياستوں كے متلق ايك انونكى يائيسى ايجا وكى - بيمنى "ریاستون کے اندرونی معاطات میں عدم مداخلت"، اس حیک میک میالیسی پروہ ان تام غیر عمولی ا درانسوس ہاک واقعات کے باو جو دقائم رہے جو ریاسو میں بیش اُٹے۔ حالانکہ یاستوں کی حکومتیں بے دجہ کا نگ*رس پر صلے کر*نی رہیں بظاہر شاید پینطرہ سے کہ کا نگرس کی نکتہ جینی رمکیوں کو نارا عنی کردے گی اور بعران کوہم خیال بنا ما درزیادہ دستوار معر جائے گا۔ گا ندھی جی نے لیے جولائی سنتاء كخطيس جرا مفول في رياستول كي رعا ياكي كالغرنس كي صدرمسر این سی کیلرک نام لکھاتھا اپنے اس خیال کو دہرا یا کہ عدم مراحلت کی پالیسی بالكل صيح ادردانشمنداندسي الن رياستول كي أيني ادرقا فالى حيثيت م تعلق جوحیا ل انصوں نے ظامر کیا وہ عجیب غربب تھا، انھوں نے لکھا تھا کہ" ہر دیسی دیانتیں برطانوی قانون مے مطابق بالکل آزاد حیثیت رکھتی ہیں اور مزدُستان کے اس مصے کو ح ربطان دی مبند کم بلا گاہے ان ریاستوں کی پالیسی کی تفکیل کا اس سے زياده اصتيارىنىس مېتناڭرىنىڭا افغانستان ادىيلون كى بايسى مىر دخل مىن كائىچنا كۇ كو كي تتجب تى بات بينيس كديسي رياستوں كى رعايا كى زم ادراعتدال بنيد كالفرنس ادرلبرل مار بل في من ان كى رائع ادرشورك براعتراهل كيا.

کیکن بخیالات رئیوں کوبہت بیندائے۔ انھوں نے ان سے بورا فاکدہ انھا ہے۔ ایک ہیں میمنے کے اندهکومت ٹرا ونکو رہے ایک برا فاکدہ انھایا۔ ایک ہی میمنے کے اندهکومت ٹرا ونکو رہے اسے حدود میں شینل کانگریس کومنوع قرار ہے دیا ،اس کے تام جلسوں کو اور بریائے کی تخرکی کوروک یا اس کارروائی کے ساتھ اس نے یہ اعلان کیا کہ و مہ دار ایکردول مین خودی میشورہ دیا ہے (صریحاً یہ اشارہ گا ندھی جی کے بیان کی طرف تھا) ، موقوف ہو کہ یہ مالوت اس و تت کی گئی جب برطالای مہدیں سول نا فرہائی موقوف ہو جی تھی کو گئی تعلی نہ تھا) اور حکومت مند نے کا نامیس کو و دو بارہ مطابق قانون قراروے دیا تھا، یہ بات بھی بجی سے فالی منہوکی کہ حکومت براہ سوائی آر مطابق قانون قراروے دیا تھا، یہ بات بھی جبی سے فالی منہوگی کہ حکومت براہ سوالی آر کے جزل ساوی کی جہور کی کہ دونوں کے جزل ساوی کی جہور کی کہ دونوں کے جزل ساوی کی جدوں پر فائر ہوئے ۔

سی بی به می به دور بروسی می است و کاندهی می می سوره کی مطابق حکومت را و نکور کے اس بے وجہ حلے کے جواب میں جو امن کے زمانے میں کا نگریس پرکیا گیا اس کے اس بے وجہ حلے کے جواب میں جو امن کے زمانے میں کا نگریس پرکیا گیا اس کی طوف سے ایک لفظ بھی بہیں کہا گیا ، حا لانگر بعض لبرل حضرات نے بڑے ذر سٹور کے اس کے خلاف اصحیاج کیا جھے تھت میں ریاستوں کے معاملے میں گا مدھی ہی نے لبرل بورق سے کہیں ذیل دول میں شاہد صف کی وجہ سے اس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں، وقری لیڈردوں میں شاہد میں موجہ بہت کوئی لادول میں کہ والیان ریاست کے جذبات کو تھیس نہ لگنے پائے۔

ادراس کا کاخاد کھتے ہیں کہ والیان ریاست کے جذبات کو تھیس نہ لگنے پائے۔

ادراس کا کاخاد کھتے ہیں کہ والیان ریاست کے جذبات کو تھیس نہ لگنے پائے۔

ادراس کا کاخاد کھتے ہیں کہ والیان ریاست کے جذبات کو تھیس نہ لگنے پائے۔

ادراس کا کاخاد کھتے ہیں کہ والیان ریاست کے ادراحتیا خریم کے دیاست کی عامد کی ہوئی بابندیں کے دائرے میں دہ کرانیا کام کریں اور ریاست کام مریک تھی کردیا ہیں کہ عادی کی کہائے کے بابندیں کے دائرے میں دہ کرانیا کام کریں اور ریاست کام مریک تو جینی کرنے کے بابندیں کے دوارے میں اوروا می کے درمیان عمد متعلقات قائم دہیں ؟

گاندهی جی پہلے دسمیوں کے معاسلے میں استے ذیادہ محتاط نہستے۔
سلائے میں ایک شہور موقع میرجب بنارس میں جمند ویونیور حی کا استانی
دمیں ادا جود ہی تھیں، اکفول نے ایک جلسے میں تقریر کی تھی، جس کے
صدرایک ممادا جرسے ادرجس میں بہت سے ادر مئیں سنر مکی سنے وہ
مندایک ممادا جرسے والیں آئے مقے ادر مہند دستان کی سیاست کا بوجھ
منوزان کے کا خصوں پر نہ تھا۔ سیجے مصلحانہ جوش سے اکفول سے ان
حضرات کو ہدا بیت کی کہ ایسے اطوار کو درست کر میں اور خود لیذا نہ عیش و
عشرت ادر شان و مشوک کو تھوڑو ہیں۔ انھوں یہ کہا اُر مئیو جاؤا ور لیے
زیرا در جواہرات کو بہج ڈالو" زیر رات ادر جواہرات تو دہ کیا بیجے مگر سے
خورات کو بداستی کی حالت میں ایک ایک دو دو کر کے مب رسی وہا ل
سنٹ بھی جواس و تت دہاں موجو د تھیں کا ندھی جی کی با توں سے خفا
ہوگئیں اور جلیے کو تھیوڈ کر چلی گئیں۔
ہوگئیں اور جلیے کو تھیوڈ کر چلی گئیں۔

ایک خطامی جوگاندهی جی نے سلم کیلاکے نام لکھا تھا وہ فراتے ایک خطامی جوگاندهی جی نے سٹر کیلاکے نام لکھا تھا وہ فراتے ہیں جی ہیں میں بات خطامی حکورت عطا کردیں اور رئیس اپنے آپ کوجہور کا امانت وار بھی ہم برطانوی حکومت امانت واری کے نظرئے میں کوئی بات سے تو بھر ہم برطانوی حکومت کے اس دعوے پر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مبندورتان کی حکومت کی امانت دارہے " بجراس کے کہ وہ بدلسی ہے اس میں اور مهندورتا فی رئیسوں میں کیا خرق ہے ؟ اور رئاگ، اسن اور تہذر بب کا اختلاف تو خود مہندورتان کے لوگوں میں ہمی موجود ہے ،

گذشته چنرسال سے ریاستوں میں تیزی کے ساتھ برطانوی حکام تصویف جارہے ہیں۔ رمیس عمو مااس کے محالف ہیں براہ ہ الکل بالب ہیں۔ یوں و حکومت مند ہمیشہ سے ریاستوں پر تسلط رکھتی ہے مگراب ریاستیں اندر سے بھی جراط دی مگئیں ہیں۔ چانچ جب کمبھی ریاستوں کی زبان سسے بھھ شکلتا ہے تو 'اصل میں یہ حکومت ہمذکی یہ لی ہوئی آواز ہوتی ہج جو جاگرواری نظام سریردے سے بولتی ہے۔

محکف ملتوں اور دوسری اقلیتوں کو جدا کا متن انتخاب نینے کے مطاف بی طریقہ مطاف بیا ہے کہ یہ طریقہ مطاف بی کے جا مور بہت کے دیر طریقہ مجمودیت کے ساتھ کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں مائٹ کا میں جا عقوں میں جا ایک انگل الگ ہوں انتقیم کرفٹ جا کی میں جا میں انتقیم کرفٹ ہوں میں کا کوئی امکا نہیں لیک جا کی اس کا نہیں کے میں منتقا بیٹر شریف زور سے نکم جا بی کہتے ہیں منتقا بیٹرت مدن موس مالوی

یام ندوسیما کے لیڈرا تعجب ہے کہ دوریاستوں کے مالات سے طفن میں ادر بطا ہراس پر آبادہ ہو گئے ہیں کہ استبدادی ریاستوں اور جمہوری برطا نوی مند (یہ صفرات اسے جمہوری کہتے ہیں ) کے درمیان وفاقی اتحاد موجائے۔ اس سے ذیادہ ہے تکا امد نامعقول اتحاد مشکل سے مقدر میں آسکتا ہو لیکن مہذر سیما سے معامیان جمہوریت وقومیت ہے تکلف اسے قبول کرنے کے سے تیا رہیں۔ بات سے جمہوریت و تمثل جمادے ادراستا مت کا دھی کرتے ہیں کر ہمادے علی کا بنیا دی می کرک اب تک جذبات کے سال کا بنیا دی می کوک اب تک جذبات کے سوائے کہ بنیں ۔

غرض دیاستوں مصنعلن کا نگریس کارونیا ایک عجیب معاّب بی بیمی اسس بین کا ایک جمیب معاّب بیری ماسس بین کا ایک جمید او آگیا جواس نے قریباً دیڑھ سوسال ہوئ برک کے سعل کہا تھا گار انعیس ہوں پرترس آ با ہے گریہ نہیں ویکھتے کرچ یامری جا تی ہے "گاندھی جی مرتی ہوئی چڑیا کو تو دیکھتے ہیں مگریہ تجھ میں نہیں آ تا کدہ بروں کو اس قدر انہمیت کیوں ویتے ہیں ۔

کم دمیش می صورت تعلقهٔ داریون ادر بری زمینداریون کنظام کی بین مورت تعلقهٔ داریون ادر بری زمینداریون کنظام کی بیم اس موالایی تواب مولی که بیم جاگرداری نظام فرسوده مولی این موابری نظام خردی نظام فرسوده بوگریایی ادر دولت آخرین ادر عالم ترقی کی راه می مائل ہے۔ خود سراید داری کے ترقی پنر نظام کے ساتھ اس کا نبھنا ممکن بین چنانچه قریب فریب دنیا کے سب ملکون میں بڑی مائل میں اور کاشکارز میندار ان کی جگر کے رہے ہیں۔ میر ااب تک بی خیال محاکم ترمیندوستان میں اگر کوئی سوال بدیا مور کم تاریخ وہ میں ہوئی کی میں دور کا تعلق کی کئن میں موالی کا کوئی مواد و مائل کیکن مائل کوئی مواد و داری نظام کو سال گذشتہ مجھے میں معلوم کرے تجب مواکم کا ندھی جی موجد و متعلقہ داری نظام کو

فى فغيرك ندكرته بين اوراكت برفرار ركعنا چاہتے ہيں جولائی سي تعميل بغول نے کا بنور میں کہا تھا" زمیر دار اور کسان کے ول میں ایک دوسرے کی محبت او<sup>ک</sup> بمدردى كاحدر بيدا بوجائ وان كتعلقات بتربوسكة بس. كيرو ولول من اورسلوك سے رہ سكتے ہیں۔ میں مرکز تعلقہ داری اور زمینداری نظام كومٹا يسے کاهامی نہیں ہوں اور جو لوگ اس کومٹا ناچاہتے ہیں وہ خود اپنے خیاٹا ت کا صحح امازه نبین کرسکتے "(یہ انھوں نے بڑی بے انصافی کی ہات کہی ) آعے جل کرا نعوں نے فرمایاً میں ہرگز اس کوعش میں شریک تیسی ہورگا کاملاک رکھنے والے طبیعے سے اس کی املاک جعین لی جائے امیرامقعد آ کیے دلون برا فروالما اورآب كوايناتم خيال بنا ناسي (ده برع برع زميدارون ك ايك وفدس مخاطب عقف الكرآب ابن والى الأك كور عاياكي ایات کے طور رید کھیں ا دراس کا اصل مصرف آن کی فنسلاح و بہبود ... اگریے انفرا فی سے اس بات کی کوشش کی حمی کرآپ کی جا کدا واک سے تھین لی جائے تو آپ دہکھیں گئے کریں آپ كى طرف سے اور وں كا ..... مغرب كى استر اكبيت اور شمّاليت كى بنيادايس تصورات برب جرمنيا وى طور ربهار عنفسورات سيختلف ہر ان یں سے ایک ان کا یعقیدہ سے کرف و عرضی انسان کی نطرت میں داخل سے .... اس لئے ہاری اختراکیت اور اشتالیت کی بنیاد عدم تشدديرا ورمزدورا ورمرمايه وار زيندارا وركاشتكار يحم آمزاك قآوت يرمونى عاصية "يرمنيس كبيسكما كمشرق ادرمغرب كالميادى لفدرا میں اس قسم کا اختلاف ہے یا نہیں مکن سے کہ مو مگر اس زمانے میں تو صريحي انتلاف يدنظرا تاسيح مبندوسا في سربا يددار ا در زميندار مزد درول اور

كسانول كيمفاد سيمغربي سرايه داروس كيمقا بطير كبيس زياده غفلت ادربے بروا فی رہتے ہیں بمندومتان کے زمیندار سے کمبی اس کی کوشرینیں ك كركسا نول كى فلاح وبيبودك كامول مير دلجي ليس الك يور بي مطرابي این بلیس فرو نے سندوستان کے مالات کامطالعہ کرکے برطال طاہر کیاہے كُرْمَنِدْ سَانَى ما موكار اور زميندارايسي فوبن جرسنه والى جنكيس بين جن كي مَثَال كى روده ساجى نظام ميں بنيں سكى " ئيكن غالبًا بنروسًا بى زمينداركى اس میں کوئی خطابنیں ہے۔ وہ خود زیائے کے مالات سے مجبور ہے۔ اس کی مالت گرتی جلی جاتی سے اور اب ایسی مشمل میں بڑ گی سے جس سے خبات پاناس مے بس کی بات بہیں مهاجنوں نے آگٹر زمیزداروں کی جا اُراد بر قبضه كرليا ب اور جور فرينداد اس حالت كو بهنج كي بيري كراسي دمين بر ص کے دہ کسی زما سے میں مالک سے کا شتکار کی حیثیت سے رہتے ہیں شہر كم ماجنول في جاكداوس رمن ركميس اورروسيد وقت برا دايد موت سے فائدہ الماكران مِقعند كراميا اس طرح وه زميندار بن مِيقيد . كاندهي ي ك قول ك سطابق بوگ امانت دارمیں ان غریوں مےجن سے المفوں نے فرد زمینیں تھینی ہیں اور ان سے بی تو قع ہے کر اپنی آندنی کا اصل مصرف اسامیوں کی فلاح دہبود کوسمجھیں گے۔

اگروا تقی تعلقه داری نظام ا چاہے تواسے سادے مدوستان بیں کیوں نہ دائج کیا جائے ؟ منده ستان میں برطے بڑے علاقے میں جہاں کسان می ملکت کوتا ہے کہا گاندھی جی اسے پند کریں گئے کہ گرات میں بڑے برٹے دمیند اراد تعلقہ واد بالے ک

ك مليت ياس ؟ مصنفه ايج اين بيلس فورد.

جائیں، میرے خیال میں تو ہرگز برند ہنیں کریں گے۔ بھر کیا وجہ ہے کصوبہ تق ہ
یابہار یا بنگال کے لئے تو کوئی اور نظام اچھا ہو اور گجرات یا پنجا ہے لئے کوئی اور اللہ شاکی اور خوبی مشرقی اور خوبی ہنردستان کے لوگوں میں کچھ بہت

ذیا وہ فرق ہنیں ہے اور ان کے بنیا دی تصورات ایک ہی ہیں مطلب اصل میں
یہ ہے کہ جو خیر جیسی ہے وہ می رہے حالت ہوجو دہ میں کوئی تغیر الکیا جائے
یہ ہو کہ جو خیر جیسی ہے وہ میں ہی رہے حالت ہوجو دہ میں کوئی تغیر الکیا جائے
منا وہ مناسب اور مفیدہ ہو اور ان ہے کہ کوئی تبدیل کرنے کی فرورت صرف اس
کی ہے کوئی گوں کے دل میں مجب اور ہمدر دی بدیا کو دی جائے۔ یہ زمدگی اور
اس کے مسائل ریخور کرنے کا خالص مذہبی نقط کہ نظر ہے اور اسے بیابیات مواشیات
ادار جات کی اور کی ماطالت میں میں اس سے کام لینا جا ہتے ہیں ۔
اور اجتماعی اور قوی موا طات میں میں اس سے کام لینا جا ہتے ہیں ۔
اس جی مصنا وحالات اور خیالات آجی ہم مندوستان کے سامنے ہیں ۔
اس جی مصنا وحالات اور خیالات آجی ہم مندوستان کے سامنے ہیں ۔
اس جی مصنا وحالات اور خیالات آجی ہم مندوستان کے سامنے ہیں ۔
اس جی مصنا وحالات اور خیالات آجی ہم مندوستان کے سامنے ہیں ۔
اس جی مصنا وحالات اور خیالات آجی ہم مندوستان کے سامنے ہیں ۔
اس جی مصنا وحالات اور خیالات آجی ہم مندوستان کے سامنے ہیں ۔
اس جی مصنا وحالات اور خیالات آجی ہم میں میں در اس سے کام ایس ہی جی سے اسے ہیں ۔
اس جی مصنا وحالات اور خیالات آجی ہم میں میں در اس سے کام میں ہو ہی ہو میں ہیں ۔

م نے اپنی زندگی میں بہت ی گھیاں والی ہیں جن کوسلیا کے بغیراً کے بعدا امکن ہے ، گریہ جذبات کی مددسے نمیں سلی سکتیں۔ اب سے بہت پہلے اسٹینوزا نے سوال کیا تھاکہ کونسی چیز بہترہے مطم ادد عقل کے در لیے آزادی حاصل کرنا یا جذبات کی زنجیوں میں حکوالے دمیا ؟ اس نے کہلی صورت کو ترجیح دی تھی۔

## (44)

خيالات برانزوالنابهت وياحب سوارس گندے گاندھی می نے مندوستان براینے اسمندا کے اصول کا سكَّتِمُاه يا تما اس وقت سے ابتك مندوسان ساست براس كانتقار إج. بشاروگ ایے مرجوں نربنی مرجع درجے اس کی تائید کی بھن اے اسے روی کشکش کے بعد شروط یا غیر شروط طور کر قبول کیا اور بعض نے کھلم کھلااس کا ذات اگایا جاری سیاسی اور ساجی زندگی براس کامبت گهرا اثر بطااور مرزوت ان کے باہر بھی دوسرے مالک میں اس کا بہت جرجا ہوا۔ یوں تو یہ اصول اس وقت سے چلا آ اہے جب انسان مِن وَت ذكر بِيدا مِولَى ليكن عَالماً كُا مَدْ عِي بِيلِياً وَي مِن صِفو ل ن اس سے بڑے بیانے پرسے اس اورسمای تخریوں میں کام لیا۔ ابتدایں یا ایک انفرادی جیز مقی ادراس دج سے اس کی حیثیت دراصل ند می مقی اس كالتقعيدانغرادى ضبط نفس بوتا تقاا دراس كے ذريبہ سے انسان ذاتی اغ اض سرى اورونيا وىكش مكس س بلمذ بوكرايك قسم كي تضى آزادى اورنجات عال کے کی کوشش کرنا تھا۔ اس میں معقعد میٹی نظرتبیں رکھا گیا تھا کہ اس کے ندید برسے براے ساجی سائل کومل کیاجائے اورساجی حالات میں انقلاب بیدا كيا جائد إل بالواسط اسى كاكسى قدرا راساجى زندكى يربط اتحا واصل مي موجوده سای نظام اوراسی کی ب انصافبوں اور عدم ساوات کولوگ اس مجو کردیوں چانتلیم کرتے متے . گارمی جی نے یہ کوسٹیٹر کی کراس یمنی نصب العیس کوبد<del>لی ک</del> ایک جماعی صب بعین بنادیں و دریاسی اور ماجی حالات دونوں میں انقلاب بیدا
کرناچاہتے تھے دراس مقعد کو پیش نظر کے کرانھوں نے ہالارا دواس اہنسا کے طریقے
کواس دریع اورث مقعد کے استعمال کیا ۔ انھوں نے بالارا دواس اہنسا کے طریقے
موالود کوئی دریو بنیس کہ دوسوسائٹ میں ایک جہنی بیجان پر اگریں ۔ اس کے ددیم
موالود کوئی دریو بنیس کہ دوسوسائٹ میں ایک جہنی ہیجان پر اگریں ۔ اس کے ددیم
طریقے ہوسکتے ہیں یا تشد و اور جرسے کا م لیاجائے یا اسمن با برطل کیا جائے جرکا وہا کہ
انسان کے جم پر برقی آئے اور اس سے کام لیاجائے دائل ور اس کے درور سے کو
بست کرتا ہے لیکن اسمندا کا دہا وجو خود تعلیف اٹھا کوئٹلا فاقد کئی کے دریے دالاجائے
اس سے باکن فی تحق اور پر باگر دالت ہے اور کیس تقویت بنجا تاہے کے دار)
جریز ہیں بلکان کی افلا تی قوق پر بارڈ دالت ہے اور کیس تقویت بنجا تاہے کے دار)

دان نہ اُفتباس گا ذھی جی کے ایک بیان سے لیا گیا ہے جو انفوں نے اسپنے ایک برت کمو فع پردم سنسنے ڈکو دیا تھا۔

نہنٹامیت کے پنج میں گرفرارہے ساجی نقط نظرسے دیکھاجائے تواس۔ المىكى زردست ساجى انقلاب كانفردمبي بدانبين مواكر أوجوداس سے الكي تفس مس مقوری سنظر می سے تو دیکھ سکتا ہے کہ اس کی بدولت برزوستان کے کروروں اِشِدوں میں کس قسربروست تغیر سوا ہو گیاہے اس نے ان میں سیرت کی بختگی، قوت اورخوداهما دی بیدا کردی سبے اور براسی صفات میں جن کے بیرسای اور ماجى ترقى حاصل كرماياس كاقائم وكفينا ببت وسوارت . اس كافيصلة سانى سے بنیں موسکتا کہ یو اُندکہاں تک استا کے اصول کی دجہ سے حاصل ہوتے ہیں ادر کمان تک ماری سیاسی کش مکش کا لازی نتیج بین. بہت سی قوموں کو اکثر موقعوں پریتام فوائدانی کش کش سے بعی حاصل موئے میں جس میں تشدد کو دخل تھا۔ نيكن ميرك خيال ميں بيربات بقين كرما لقر كمي جاسكتي ہے كاس اعتبارے عدم تشدُه راسنیا ) کاطریقیمارے ملک کے لئے سجیریفید تابت ہما ہے اس کی دج سے ہمیں سُرِساکٹی میں دونہ میں بیان ہیدارہ میں موملی ہے جس کی طرف گا ندھی جی لئے اشاره كيا تقارًكويه دا تعدي كرده م يان بعض بنيادي حالات ادراساب كانتيجه جرد اس نے عام لوگوں میں ایک بنی روح مھونک سی ہے جو ہرانقلاب کی تہدیموا کرتی ہو۔ اہنساکی یخربی توکھلی ہوئی ہے مگریہ بجائے خود کافی بنیں ، صل شہات است دد نبیس ہوتے . بیشمتی سے خود گاندھی جی سے س مسلے کے دل میں کچے زیادہ مدونہیں لمتى العول من اس موضوع برب شاروقعوب برتقريري كي مبر اورصامين لكف ہوں کین جہاں تک مجھے علم ہے الحوں نے تمبعی پلکٹ میں اس کے تمام فلسفیا نہ العظى مَا كَبُرِروتَى مِين والنالد وهاس بات برزور مين بي كرورا نع سقف دس ١١٠ م جارو . ب را يك ابن كماب عدم تنددكي قوت "ي س سلي يرعلي بحث كي بح ان کی کماب بہت دلچیب اور محرک فکرے۔

زیا دہ اہم ہیں ہدو حانی از ہجبرسے بہترہے ادرا ن کامنشا بیمعلوم ہو تاہیے کہ المنساكوت اورخيرت تقبيركريل بلكه وه اكثر المغيس يم معنى الفاظر ك طور بر استعال کرتے ہیں ایک رجحان بدیمی ہے کران سب لوگوں کوجواس اصول سے اتفاق نرکری ملف خاص میں شامل نرکرا جائے اور وہ قانون اخلاق کی فلاف درنی کے جرم قرار دے جائیں گا ندھی جی کے بعض چلوں ہو اس کا لازمى طوريريه ارزموات كودواي ويست مقدس تحقيف لكي من ليكن م مي سيجود في اس قدرعقيدت بنيس ركفت العبن بهت سي شاكوك ورشهات م ان شکوک کاتعلق جسیامی المجی که دیکا موں فوری ضروریات سے منیں بلگاس دمی صورست سے ہے کو عمل کے لئے کوئی الیا یک تلب فلسف احتیارکیا حائے جوانفرادی نقطه نظرسے اخلاقی قدر بھی رکھتا ہواورساجی کا طاسے بھی مفیدا در مورز مو سمجھا فتراف ہے کہ میرے دل میں ابھی پر شکوک باتی ہیں ادراس مسك كاكوئى تشفى بخش عل سنجهيس منس ماجير ورتشد دكوسخت اليندكر أبول بكين فود مجه ميس تشدوموجو دست اورميس جان بوجه كرياب جاين بوجھاکٹردوسروں پرجبر کرناچا ہتا ہوں اور پھریہ سوال ہے کہ اس دہنی جبر سے بڑھ کراور کو کسا جبر ہوسکتا ہے جس سے گا مدھی جی اپنے خاص بیرو وُں ادر فیقوں کے دماغ کومعطل کردیتے ہیں۔

گراصل سوال ہے ہے کہ آیا قومیں اورجاعیں اہمنیا کے اس الفرادی اصول کو لوری طرح اختیار کر بھی سکتی ہیں کہذکہ ہے ای وقت ہوسکتا ہے جب لوع انسان جینیت مجموعی مجت اور نکی کی ملز قرطع پر پہنچ جائے۔ یضیح کو کہارا انتہا کی نصب اسیس میں ہونا جا ہیں کہ انسانوں کو اس ملندی پر پہنچا میں اور نفرت، شراور خود غرض کو مڑا میں۔ یہ امر بجائے خود بحث طلب ہو کہ بھی الیا ہو بھی کہ اسی یا ہمیں لیکن اس امید کے بغیر ندگی ایک بے معنی چیزین جائے گی "کسی دہوائے کی کہا تی جس میں خور می سور ایک کا بھی طریقة جس میں خور میں سور سے مطلب کی مہیں " کیا اس مقصد کے حال کرنے کا بھی طریقة ہے کہ ہم براہ راست ان افلائی خوبیوں کی تلقین کریں اوران رکا دو ان کا مطلق خالی در است میں جائل ہیں اوراس کے خالف بخالت کو تقویت بہنچاتی ہیں؟ یا یہ بہتر ہوگاکہ پیلے ان رکا دو س کو در کرتے ہم ایک نیا دہ موزوں اور ساز گار ماحل تیا رکیس میں مجبت ، حن اور خیر نشوون یا سکیس ؟ یا ان دون طریقوں کو طاحت کی ضرورت ہے ؟

بحريبوال ميدا مروا سے كرآيا تشدد ادرعدم تشد دار وحاني اثرا ورجبركي حدِّ فاصِل اس قدرصاً ف اورواضح ہے جیسا عام طورریکہا جا باسے بیعفو خواخلاتی قوت كاجبرحها ني تشدد سے كہيں زيا دہ خت ہوتائے كرا اسسا اور حق ايك رہى چنرمیں ؟ حن کیا ہے ؟ اس قدیم سوال کے ہزار و ل جو آب نے گئے میں او مجربی يبوال آئ تك حل نهير بوابيكن خوا واس كي ما سيب كيد بعي بواس كوامينا كأتم معنى بنين فرادد ما حاسكناً نند د بجائے و رُبرى چيزے بيكن لازمي طور بيضاف خلاق نهیں . آس کی مبت سی طیس اور بہت سے مدارج ہیں اور مکن بحر کو جفی ما لات میں يرادرطريقون برتاب ترجيم بو گاندهي خ منظود كېرائ كاندد برولى ، فوف اور علامى سيهترب اوراس فهرست ميں اور معى بهت سى جيروں كا اصاف كراجامكما ہے ۔ یہ بچے ہے کہ عام طور پر تشرد کا تعلق نفرت اور بدخواسی ہے ہو اور لیکن کم سے کم نظري طور *ريه کوني لازمي تعلق بني*س. يه بات متياس ب*ي آسکتي سي کات* و کي بنياه خرخوانی برمو (مثلاً ایک سرجن کالندد ) ادرجه چیز خبرخوانهی برمین سروه امراهٔ طیاف اخلاق بنين بوسكيق اخلاق كااصل ميارنيت كالجمايا برابو البعد لهذاا كرفي و اكثرا وقات اخلاقاً نا جائز موتاب ادراس محافات اس كوخطرناك مجمعنا حياسية لیکن به صروری بنیس که دومهیشدایسا هی مو -

ندئی می جنگ اور تشدد کا دور دوره ہے۔ یصیح ہے کہ محق اُلتٰد کا نیجہ تشدد ہی ہونا ہے اور اس طرح یہ سلمائی کی میں ہونا ہے الکل ترک کرفیے کے معنی بیریں کو الکل ترک کرفیے کے معنی بیریں کو ایک ایک ہی کا فیصل افراد ہو است کے میں در میں اور فعال معاشرت کی بنیا دیما مرز تشدد ہیں۔ مراسر ہے معنی در میں اور فعال میں میں در میں در اور کو این دمینوں کا لگان مل سکتا ہے من ذاتی ملکیت ہی دفاون فوجی قرت کی امداد سے ایک خص کو دو مرس کے ذاتی ملکیت ہیں دخل و بین سے دو کتا ہے بنو دقوی ریاست کی بنیا دھار جار دانی ملکیت ہیں دخل و بینے سے دو کتا ہے بنو دقوی ریاست کی بنیا دھار جار دان کی منیا دھار جار دان کی منیا دھار جار دان کی منیا دھار جار دو کتا ہے بنو دقوی ریاست کی بنیا دھار جار دو اور مدافع اندائی دیدے ایک ہیں۔

اس بی شک بنیں کو کاندھی جی کا امنسا کا اصول من ایک بفیا نظر اور ابنیں ہو یہ عدم مقاومت بنیں بلکہ بنیں کو یہ عدم مقاومت بنیں بلکہ بنین ہو یہ عدم مقاومت بنیں بلکہ بنین ہو یہ وہ اللی خلف اور ایک مثبت اور و قرط ایک برائے ہوں اس مقصد سے کیا گیا تھا کہ سومائی میں ایک ہوجاں بر یا کہ با کے اور اس طرح موجودہ مالات میں تبدیلی کی جائے۔ فواہ ایک ہوجان بر یا کہ بالے کا در اس طرح موجودہ مالات میں تبدیلی کی جائے۔ فواہ بروحانی از فول کے بیٹ اس مقصد سے کیا گیا ہو گرفالات میں تبدیلی کی جائے۔ فواہ بول ہو ایک بروحان میں ہو بروحان کی بالد کا مقالیہ بات دیجی سے فالی بنیں کہ فود کو ایک ایک بیٹ اس میں ایک بیٹ کا نظری ہو کہ وانفوں کے بیاب میں مارشل لا کے متعلق کی تھی وہ کھیتے ہیں ۔۔

برکسلنی نے کونسل کی افتتاح کے موقع پرج تقریری ہیں سے ایک بیا ذہنی دجمان ظامر موتا ہے جس کے ہوتے ہوئے کی خودد ارتخص کے لئے ان کے یااُن

ک حکومت محرساتھ کست م کا تعلق رکھنا مکن منیں بنجا بے سعلت ج کچھا تھوں نے كماب اس مصعما ف ظاهر والسي كده كوئي قانى كرف كونيافوس مي ده جاست میں کیم مستقبل قریب کے مرائل رانی بوری تجصرف کریں! ہارے لئے متقبل كافوري مسلاب يسي كيم كورمنت ومجر وكري كاس نع كيديجاب سي كيا بحاس ب بچات اوراس کی تلافی کے ، مگراس کے کوئی آ ٹارنطرینیں آتے۔ بہ خلاف اس ے ہر المنسی عنرضوں کا جاب سینے سے بچیا جاہتے ہیں میں سے بی ظاہر ہو آہر کہ ان تام اہم مراکل میں جن کالعلق مندوستان کی قدمی خدد اری سے سیے ان کی رائے میں کوئی تبدیلی منیں ہوئی۔ وہ تمام معاملات کو تاریخ کے فیصلے پر حکور سے کے لئے تیارہی بیری اے میں اس کے الفاظ سے بمندوست انوں کواور زیادہ سنستال ہوگا. اُس کا فیصلان غربیوں کے کس کام آکے گا جن برطلم کیا گیاہے ا در جواب تک لیسے حکام کے پنچہ غضری میں گرفتار ہیں حبھوں نے اینے آپ کواعثما داور دمرداری مے عمدوں کاسراسرا اہل فابت کیا سبے؟ بغلب تحساته انفعاف كريخ سيصر كأانكار كرناا دراس كيسا توسياكة تعادن عل کی دعوت دیناسراسرریا کاری ہے "

یہ بات توسب کوسلوم ہے کے حکومتوں کا قیام تندد بر محصر ہی اور کیشدہ محض فوجی قوت کا محلا ہو انشدہ ہی ہنیں ہو تا بلک اس سے بھی زیادہ نو فناک اور چھپا ہواتشدہ ہی ہنیں ہو تا بلک اس سے بھی زیادہ نو فناک اور چپا ہواتشدہ ہوتا ہے۔ مدیسوں اور اخبارہ اس وخیو کے ذریعے برو بکنڈا کیا جا تا ہے۔ مدیس اک درسری قوتوں کا دباؤڈ الا جا تا ہے۔ افلاس اورفا قد کشی سے کر تو دی جا تی ہے جماس کے مسلم سے کر تو دی جا تی ہے جماس کے نامے میں بلک صلح کے زمانے ہیں ہوتھ کا جموع اورد فاج تی جا تر بی جا تر ہے کا ترب کے نامے میں بلک صلح کے زمانے ہیں ہوتھ کا جموع اورد فاج تری جا تر ہی جا تر ہے

بشرطيكروه بوشيده بسے يتين سوبرس گذرے سرمنري دومن نے جرشاعر سکتے اور برطانوی سفیر بھی سنتے سفیری تقریف ان الفائلین کی تھی کا دودیانتدارادمی جو لين الك كى فاطر جموت بولنے كے لئے و دسرے ملكوں كو معجا جا آباء " اجل مفروں كيسالة بهت سي فرحى اورتجارتي مدكار سوت بير حن كاكام بي يب كدوه ان ملکول میں جاسوی کرس جمال دونقبیات ہیں۔ ان کی مدے لئے خعبرلولیس کا وسيع نظام موتاب حس كى رشيدوا بنول اور قريب كاريو لكاجال دورد وريك بيلا ہوتا ہےجس میں اینے جاسوس الگ ہوتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے جاسیوں كى كات كرف والى اللب جس مين جرائم بيشد لوگوست كام ليا جا تاسى ، رخوت ك وريع انسانی فطرت دليل کي ماتي ہے اور لوگ پوشيدہ طور رقبل کرائے ماتے ہيں۔ يرجين امن كوزمائ ميل بلقي كي كم تبنين مويتن لكين جنگ ميں ان كي تمبيت اور طرقه عِالَى كُوادران كاتباه كن الربرطرف بعيل جالات جالفطيم تحداد من وجوه ارد كليندا كياكيا عالف للول كمتعلق وغلط خرس معيلا أنكين وداس كام راد وكرها سوسى برج ب اندازه رقيس صرف موئي ان كاحال بله كويرت موتى بوليان أ جكل امن بفى من و خبكور كدرسيان كوقف اورجنك كي تباري كانام ب اوراس لك يرمي انتقبادي ميدان اوردوسر يديدان سيراط أني جاري اي كي ب فانخو ا ادُوفتوح ل شبستايي حكومتول ادراك كي لوا با ديوس، لوشيخ والول ادر لطيخ والول میں برا برایک شر کمش رہتی ہے، عرض اس نام نہا وصلح میں میں ایک مک مک جلک فی مضامع این فورید و تشدد کے قائم دیمتی ہے اور فری اور ملی ملازموں کو اس كريت دى جائى بيم كارد ولزلى نابى كتأب فيلاسروس كى پاكت بك يس لکھائی ہم اس عقیدے کو ہمیشہ سرائے دہیں سے کہ دیاننداری سیسے بہتر ایسی سے اور جيتُ مِينَا مِيْ كَامِونَ سِهِ وَيَعِلَمُ الكَدِيجِ كَى كابى رِبيت الجَيْ عَلَمَ مِوتَ أَبِي

سکن پخض بنگ میں ان اُصولوں پرعمل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بہنہ ہے کدو ہیشہ کے لئے اپنی تلوار میان ہیں رکھ لے <sup>ہیں ہ</sup>ے بر

اع کل توموں اور جماعتوں میں جو اختلافات اور شکش میں ان کی وجرسے انج کل توموں اور جماعتوں میں جو اختلافات اور شکش میں ان کی وجرسے سياسى زندگى كانتدد اورجو شنى بنياد برقائم موناتقريبًا ناگزير المعلوم موتاسيد جوقومین اور جاعتیں دومروں سے زیادہ حوات رکھتی م<sup>کن</sup> ووا یضحون کو قائم رکھنا امددوسروس كينشووما كمصواقع كوردكنا جائبى مين الهذآ وهاس برمجيوريس كالشار جرا درجموت سے کاملیں اس کا اسکان ضرورسے کیب رائے عام کا اثرنیادہ برصمائ اوراوك ال مخالفتول اور كا ولوس كى اصل خيفت سے آگاہ برجائيں تواس تشددس کی موجائے . گروانعہ یہ سے کرحال میں جر کھ کے براس بائے میں مواسے اس سے برعکس نتیج نکلتا سے اور بول جو سموجود ہ ا داروں برزیادہ اور كَ سأته حله كيا كيا ان كاتشدد اور شعبة أكبيا - الركه ليموي تشدد سركية تم يمي مولي تواس نے نیاد ہ خطرناک ادر پوشیہ شکلیں اختیار کرلیں . نشد د کا یر حجا آن نہ تو اقلبت كى نشود فاسع رك سكاا ورنه ندسب واخلاق سد ببيك عض افراد :: نے انسانیت کے مارج میں ترقی کی ہے اورا علے درجے کے نہی مگراوسط فرجے کے لوگ پہلے سے بیت زیادہ ہیں. اس محاط سے سماج نے ترقی کی ہے اورا کیک حدتك قديم وحثاية خلتوب وقابوياك كالوشيش معى شرمع موسى وكني ريظود تك محدود بنے جاعتوں اورگرد موں كے طرز عمل مي كوئى خشكوار تغير تہيں موا۔ افراد کے مهذب ہوجائے سے ان کے بہت سے ابتدائی حذبات اور برائیاں جماعیت کی طرف نمتقل موگئی میں اورج نکات د کو مبیند دسی لوگ لیند کرتے ہیں ج اطلاقاً كمرّدر ج كميم مول، اس كے ان جاهوں كے ليدران كے بيرون اشخام نیں بن سے کیکن اگریم ، فرض مجی کرامی کرتشدد کی برترین صورتیں رفتہ وہشتہ دور

مردمائيس گى اس دفت مى بم اس بات كونظرا نداز بنيس كرسكت كرمكورت اورسماجى رندگی دونوں کے قیام کے لئے جرکی ضرورت کوساجی زندگی کے لئے کسی سسم کی حکومت صروری براورجولوگ برسرحکومت بور وه اس بیجیورس که وه ان نام انفرادی ادراجناعی رجی نات کی روک نیام کری چرربرخ دعرضی پرینی بی ادجن سے سوسائی كونفصان تنيج كااندليشه بعراكه أهاس معاملين ضرورت كي حدس برمه جات مرکبونک مکومت اورفرت کا خاصر کرکمبرے التدین موتی سے اس کے إخلاق كوخراب درسيت كرديت س كاينتيج نظتات كخوا وان يوكون كو آزادي سيكتني ہی مجت ہوا درمد جرکو کتا ہی البند کرنے بول ان کے لئے لازم ہے کردہ سرکتوں ريجبركرين ادرمياس وقت تك بو مارے كاجب مك ملكے قام افرادا خلاقي حشيت سے کائل، بےغرض، بیعنس اوردل وجان سے فلاح عامہ کے طالب من مگر میں م كے اداكين كوان برونى جاعتوں كے فلاف كمى جبروت ثديسے كا مراميا برائے كا جو ملك برحملہ كري بعني نفيس قوت كے مطلع میں قوت استبعال كركے اپنی مانعت كرني لر كى اس كى ضرورت اس وقت تک باتی رہے تی جب تک ایک المگیر لطنت قام رز بو حاتے . · اگرتوت ادرجبر بیرونی مافعت ادرا ندرونی نظم واستحکام دونوں کے لئے ضرورى سے تواس كى حدودكس طرح قايم كى عائيں ججب كردائن بولد الى لور ك كمام وبب المح فعافلات كي طرف سي سياست كوجركي اطارت و ي دى جاے اوراسے سابی سخکام کا ایک لازمی ورلید تسلیم کرلیا جائے و تاثر و آمیزاورب تندد جرے درمیان کوئی سعین صفاصل قائم نہیں گی جاسکتی ادر مکومت کے جبراه رانقلاب يبندوس كيجبرس بمي تميز منبير لبوسكني

ير معتين سے منيں كريك آگريرا خيال ہے كە كاندهى جى اس بات كوت کریں گئے کہاس ناتھں نبایں قومی راست کوئھی بیرینی طاقتو*ں سے طو*ں کی مرافعت لئ تشدد سے کاملینا پڑے گا بقیناً ریاست کو اپنے مرا یوں اورو دسری ریاستوں کو درسان ادر راس تعلقات کی توقع کرنی جاہیے بیکن حلے کے امکان سے انکار کر نامر امر مہل آ ہے اس مع علادہ ریاست کو کھ جبری اور تندہ آمیز قوافین بھی پاس کرنے رئیں ع مین ایسے توانین جن سے ملف گردموں اور جاعتوں کے کچھتوق اور مراعات اس تھیں گئے جائیں گے ادران کی آزادئ عل محدود موجائے گی بھر کھینہ کھ جبروتشدہ تو سمى قوابنى يى ياياجا ماسى كالكريس كراجى واليروكرام كرسطان وأم كى تحت سے جِناجائز فائدہ اٹھایا جارہا ہے اسے ختم کرنے کے لئے ضروری سے کم ہندوستان کی سیاسی آزادی کے مفہوم میں اس المک کی کروٹروں مُٹ قدکش باشدوں کھیتی معاشی آزادی کو بھی شائل کیاجائے "اس مناسب خامش کولی جاسر بیا اے کے لئے ان لوگوں کو تبقیں آج ضرورت سے زیادہ مراعات مامیل ہیں اپنے حصّے میں سے بہت کچھ الفیں دینا بڑے گا جوان مراعات سے محود م ہیں. مزیدِ آس سر پروگرام میں یہ بھی ہے کھ زوروں کو کم سے کم اتنا ضرور لمنا چاہیے کان کی زندگی نبر موسی ادر انفون دو مری ضروری مهولتل میتراً سکین نیز پر کہ جا کدا در خاصے محاصل عا کہ کئے جائیں گئے تریاست بنیادی صنعتوں محكمول محدني ذرائع دولت، ربلون ، مغرول ، جهازوں اوردوس فرائع تن وال ک باخد مالک ہوگی یا ان پرنگرا نی رسکھے گی " آبادی کی ایک کنیرتوراد اس کی تفات کے گی۔ دہ اکثریت کی مرضی کو گوارا کریں گے لیکن اس صالت میں جب ان کے دل میں افرمان محت ان کم کاخ ف موجود موگا دراصل جمبوری مکومت مے معنی ہی يېي كوكرنيت الليت كودواكراودومكاكرلين قابوس كمنى ب

بعض وک عدم تذه و کاهقد و رکھنے کے دعی ہیں کتے ہیں کو ان ملکیت کو اس کے الکوں کی مرضی کے خلاف وی ملکیت بنا کے کو شش کرنا جبر ہو، اس کے یہ عدم تند و کی مطلف ہے کہ اس دلیل کو بنیا بیت ندو در کے ساتھ وہ بنے کا اس دلیل کو بنیا بیت در در کے حکومت کی اراد سے جبراً وصول کرنے ہیں مللت یاک بنیں اور وہ سرایہ دار جب ملکن باک بنیں اور وہ سرایہ دار جب میں ورد در ابنی آزاد الجن قائم کریں و کانی نہیں مجماح ایا کہ اکثر ہیں جو وہ دنا کا مرتب و جو دو دنا کی مار بنی آزاد الجن قائم کریں و کانی نہیں مجماح ایا کہ اکثر ہیں ہو جو دو دنا کی میں تبدیلی کے اس تبدیلی سے میں تبدیلی جا ہی ہیں تبدیلی سے میں تبدیلی کو اس تبدیلی سے میں تبدیلی تبد

نعتمان پنجنے دالا ہے انھیں ہی راضی کرلینا چاہیئے۔ اگر اس اصول ریمل کیا جائے تو چندار باب غرض جب چاہیں گے انھی سے انھی تبدیلیوں کوجن کی ضرورت بالکومسلم ہو، روک دہر سے .

دنيا كى سارى تاريخ كاخلاصه يه ب كرحاشي مفادى دو قوت بي جرجاعتون اوطبقوں کے ساسی خیالات کی تفکیل کرتی ہے معاشی اغراض کے سامنے بعقلی دلاکل كاردر جلياً إس رافلا في معول كا مكن ب افراد كعقا كديد ا جاسكيس اورده اين الميانى خوق سے دست بردار موجائيں، اگر چ يدمي شاه و نادر مي موتا ہے ليكن ماعیں ادرطبقےکھی ایراہیں کرتے اس لئے اسی سب کوسٹشیں من کاتھید برتماكه الميازي حقوق ركصنا والعطيق كاعتيده بدل دياجائ تاكدره ليفرا تتدار ادرنا جار حقوق سے ازخود دست بر داد ہوجائے، ہمیشہ اکام مابت ہوئی ہیں۔ ادركونى وجربنين كريم يتحبي كرائنده استىم كى كوسشتين كامياب برر بى كى. رائن مولد مینوراین کارال میس ای ملین اخلاق کی تردید کراسی جوید خیال كرتين كالليت كيرتى يامري بدردى كي نشوونات وكوس كى خور عرصى مروز بردزكى مونى جاتى بادرانسانى جاعتون ادركرومون بس مم آمنى بداكرن ك كفيس ميى كانى ب كراس عل زقى كوجارى ركماجاك " وه كرت اب "يمىلين اخلان اس بات كونظر الماز كرجاتي مير كدانساني جاعت بن لصاف قائم کرے کے لے سیاسی جدوجہد بھی صروری ہے کیونکہ النیس یہ احساس ہیں کہ الزل كحجوى عمل يربعن طبسي عناصرتاس مي وكسى طور يقتل باحتيرك تاج نبين مسك دواس كسليم نيس كرف كرجب كوئي تجوعي قوت بياب وه النشابي كي شكل بين ظام

Moral man & Immoral Society (1)

بوچاہے طبقوں سے اقدار کی مکل میں، کمزوروں سے ناجائز فائدہ اٹھا اسْر عکودی ہی واس کا ترقی و تاہدہ اٹھا اسْر عکودی ہی تو اس کا ترقی تو تک ہوئی ہے۔ اس کے ساجی العمان محض میں عفل ایک حد کا ہمیں ہے۔ اس کے ساجی العمان محض اخلاقی او تقلی ولیلوں سے حال بنیں کیاجا سکتا ۔۔۔۔۔۔ اس کے لئے جنگ کرنا لازی ہوجا تا ہے اوراس جنگ میں قوت کا مقابلہ قوت ہی سے کرنا پڑتا ہے یہ اس کے یہ امیر در کھنا کہ ایک بورے طبعے یا پوری قوم مے عقائد مبدلے میں

س لے یہ اسرد کھناکہ ایک پورے طبقے یا پوری قوم کے عفائد مدل جائیں محیا اپنے ولیوں کو علی ولائں سے قائل کرنے یا ان کے جذب الفعاف کو امجاد کے سے باہمی مخالفت و در مروجائے گی، اپنے آپ کو دھو کا دیتا ہے۔ بی محض ایک فرسب خیال سے کہ بغیر مورز و باوٹو الے مہوئے بغی بغیر جبر و تشدوسے کا م لئے ہوئے کوئی حاکم قوم محکوم ملک سے فیصنہ اٹھالے تھی یا کوئی طبقہ اپنے احدار با احیازی حقوق سے ومرت بروار موجائے گا۔

ظاہرہے کہ گا می جی بھی کو روالنا جاہتے ہیں، اگرچہ وہ اس کوجرو تذو
ہیں گئے۔ ان کے زویک یددبا وُخودا پی دات پڑھیف کھا کر الاجاسکتا ہے۔ اس کا
سجھنا فداختک ہے کیونکہ اس میں ایک مابعد الطبیعا تی خصر شامل کو جو کسی اد ی
بیانے سے بنیں نیا جاسکتا بہرجال اس میں کوئی شبہتیں کہ اس کا حیف پر بڑا
زر دست از بڑتا ہے۔ اس سے اس کی اظلاقی خراحمت کی قوت کر در ہوجاتی ہی،
اس کا ادادہ متراز ل ہوجاتا ہے، اس میں جو بہترین صفات ہیں مہدار ہوجاتی ہی
ادر ایسے اور کی اس کے دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ سکرام ہے کہ تحبت سے میش آئے
ادر ایسے اور کی لیف اور ایک بیا ہو جو کی لف اور کے نزد کی بیٹھے کے فلف
ادر ایسے اور کی ایک وحشی جانو کے نزد کی بیٹھے کے فلف
طریقوں سے کس فدر فرق میدا ہوجاتا ہے ، جانور جارحانہ انداز کو دور سے میوس

كرىسيات ا دراس كا از قبول كرما ب اگرادى كه ولى من وف كاشائه مجى برا مو جے وہ خود بوری طرح محسوس منیں کریا توجانورکوکس نکسی طرح اس کا علم موجانا ہج اوروہ خف زدہ موکر حملہ کو دیتا ہے۔ آگرشر کو سدھانے والے کی بہت ایک لیے کے لے میں اس کا ساتھ تعبور دے تو بہ خطرہ ہے کہ شیر فور اُسحلہ کو سے گا جرادی بالکل : مدہواسے وحشی جانوروں سے گزنہ پہنچنے کا بہت کم احتمال ہوتا ہے سوااس کے ككونى اتفاتى واقعد پش أجائي، اس كئير بالكل نظرى بات معلوم موتى سے كانسان بمى اس فنى اثرات سے مناز ہو ليكن افراد بر از برا ما اور جيزي تواس میں ہے کرکسی طبقے یا جاعت پر یمی اڑ پڑتا ہے مائٹیس جاعت سن حیث اُجھات فري خالف سے دائى اور گهرب تعلقات ميس ركھتى اوراسے و خري بنجى ميں وہ يك طوفدا در من شعب وتى بين ببرهال اسے دوسرے فریق برجواس كى قوت كو توڑنا چاہتاہ،اس شدت سے فقر آ تاہے کہ ادر سب تھوسے چھو لے جذبات اس فعترسے دب جاتے ہیں وہ ایک مت سے یہ شخصے کا عادی موالے کاس کا اقتدارا مداس کے امتیازی حقوق ساج کے مفاد کے لیے ضوری ہیں اور اُرکو کی اس سے اخلاف کریے تو معار سے کفراور الحاد معلوم ہوتا ہے۔ نظم و امن اور موج وه حالت كا قائم ركه اس كى نظر من سب سے برطى بنى بن جا تا ہے اور اس کی مخالفت سے بڑاگراہ ۔

س کے جان کک فرین فالف کا تعلق ہے، عقائد کو بدلنے کی کوشش کچے زیادہ کا میاب بنیں ہوتی بلک مبض اوقات تو اسے دومروں کی نیکی اور رزمی پراور بھی خصہ آیا ہے کیونکہ اس سے اس کا غلطی پر بونا فلا ہر ہوتا ہجا ورجیب دمی کویش بر برے لگتا ہے کہ شاکد و سی غلطی پر ہے تو اس کی تعبیدا امراد مشاکد تربو ہے۔ ہے نگریہ صرور ہے کہ عدم منثر د کے طراحیتے سے محالفوں سے جندا فراد شاکی تربو ہے

یں اور مخالفت کی مجموی قوت کم بوجاتی ہے اور اس سے معی زیادہ غیوا بداوں کی مدودی حاصل موتی ہے اور و نیاکی رائے عامر پرٹرا زبروست الربڑ آہے . میکن بهال بھی اس بات کا امکان بحرکہ حکمراں طبیقہ خبروں کو باہر نہ جائے وے یاان کو منح کود سے کیونکر اشاعت کے جتنے ذرائع ہیں دہ اسی کے فیضے میں ہوتے ہیں اوار وه يركرسكما ب كوكور كوميح واتعات كاعلم نبون، عدم تشرد محطر سيقي كا سب سے قوی اوروسیع اثراس ملک کے بے حس لوگوں پربط مائے جہال پرطرابقہ اضياركها جابات تتعقا كديينيأبدل جانة ببس اورده اكثرتهايت جوشس خوش كے ساتھ تأكيد كرنے لكتے ميں ليكن افعين بم خيال بنا اكوئي كرم ي بايندين کونکرومقصیتین نظر رواسی اس سے قورہ تفق ہوئے ہیں کی لصب العین کے لئے تكليفيس المحا أهمينته أجما تجماكيات ولينصفعدكي خلط مختيان تصيلن ظلم وركامقابل كرا يركم طالم مصاسفام فربيني ومطرت وشان ب جوفواه مواه ول براثر کتی ہے بیکن اس میں ادر ہے بی کی طلوی میں بہت ہی کم فرق ہے۔ اور میر بيسى كى ملوى بهت جلدايك مرض كى صورت اختراد كريدى سے اور انسان ك باعث ولت بن عاتى ب اكرت وسي اس كاخف بكانسان كوايذارسانى كاشوق نهوجائ توعدم تشدكي سفي صورتول بين يدانديث وككمبير است ايذا اعطاب کاچہکا مرجعات اور پھراس کا بھی امکان ہے کہ عدم تشدد اپنی کا ہلی اور برد لی کو تھیا ادرموجوده حالت كوفائم ركھنے كابها مذبرالياجائے .

بھیلی پر السے اجب سے ہندوت آن میں منیادی معاشر فی تبدیلیوں کے خیال سے اہمیت حاصل کی ہے ، یہ بات اکٹر کہی جاتی کو اس کے کار قسم کی تبدیلی میں لازمی طور پر لشددسے کام لیزا پڑے گا۔ اس لیے اس کی حاست جائز کہنیں۔ منتوں کی حال کا رجاہے وہ آلج ہی مردود ہو) ام کک زلینا جا ہیے اس لئے کاس جارے اس فاب میں فلل پڑ ماہے کیم سب طبقوں کے اتحاد عمل سے بغیرت و کے رفىدافة أع برصة ربي مح اورايك روزكني يكسى نمزل يربيني جاميس كے . مكن ب كم ساى سُلے كے صل كرتے بيركسى وقت تشرو سے كام لينا ضرورى بوجائے كيونكه يہ بات يقيى ب كرحوق ركھنے والى جاعيس اپنے حقوق كى حاطت كے لئے تشدوكے بتعال كرفي كمي تال ذكري كي بيكن اصولاً الرعام تشدد كمطريق سے ايك زبر دست ساس تندیلی کا پدا کرنا مکن ہے و کوئی وجر نسیل کراس طریقے سے بنیا دی سماجی تبدیل بدا کرنا نامکن سمجها جائے۔ اگریم تندد کے دریعے سے سیاسی آزادی حاصل کرسکتے ہیں اور مزدمستان میں برطانوی شہنشاہی کا خاتہ کرسکتے ہیں واسی کے ضيع سے جاگرواروں اورزمینداروں کاسکداوردوسرے معاشرتی سائل مبی حل كرسكة بين أور استراكى رياست بمى قائم كرسكة بين كيال اس تع بحث بنين کہ دانقی بیرسب چیزیں عدم تشددک ذریعے حاصل کی جاسکتی ہیں اینیں مقصد مرن بے کو یا تو عدم تشدد کے ذریعے دونوں عصدعاصل موسکتے ہیں اودوں س سے ایک می ماصل میں موسکنا ، یہ توبقیناً بنیں کہا جاسکنا کرعدم تندد کا طریقہ صرف ایک فیر کلی حکمال کے خلا ف استعال کیاجا سکتا ہے ۔صریحی بات وکی کاکتے المرخود غرص لمبقور اورترقی کے دشمنوں کے خلاف اسے ستعال کرنازیا وہ ہل ہو کیزکماس پراس کانفیاتی اثر کہیں زیادہ قوی ہوگا۔البتہ جلوگ بند بی ہے ڈریتے بی ان پراس کااثراتنا نمایان منیس موتا بهنده تسان میس عدم تعاون اور سول افرانی کے اس تری سے معیل جائے سے تابت ہوگیا کس طرح ایک تشدد تحریک بے شار آومیوں پرزبروست اروالتی ہے اور بہت سے لوگوں کو جربیلے نبدب متے اپاہم خیال بنائیتی ہے دلکن جولوگ سرے سے اس کے مخالف مضان کوریم خیال منبی بناسکی بلکاس تحریب کی کامیابی ان سے ان سے اندانوں میں اور اضافہ کردیا وران کی مخالفت اور بڑھ کئی ۔

اگراس بات کوایک، نونسلیم کرلیاجائے کرریاست کواپی آزادی کے تحفظ کے لئے جبروتندواستمال کرنے کاحل ہے تو کوئی دھ پنس معلوم سوتی کہ آزادی ماس كرين كے كئے جروتندد سے كام ليناجار ناسمحامات ير ادربات كى كاتددكا طریق مسلمت سے خلاف مو بیکن اس ناجاز اور منوع نہیں کد سکتے بھی اس سے كم مكومت برسرا فتداد فرقے كى حينيت، كىتى ب اوراس كے فيضي ملك كى ملح افواج ہیں ، یہ کابت منیں ہو آگراسے جبروتشدد کے استعال کرنے کا وی مل جا آ ہے جس سے دہ پہلے محرم متی ؟ اگراس کے اقتدار کے خلاف بغادت کی جائے تو دہ اس کا تقابلکس طرح کرے گی ؟ طاہر ہے کہ وہ تشد ہ کے طریقے اصنیار کرنے ہے دیمبر كرا كى ادراس كى كورى كوسينس كريك كى كردامن طريعة ساكام ملائے ليكن ووتشدد كم استعال كاحق توسب تهور سكتي جواوك بتديل كي خالف بي ان ميس بهت سے غیرطکن آ درشورش لینوغ اصر ہوں کے جربیلی حالت کی طرف لوش عامیں مے اگرامنیں بنمال ہوگاکران کے تشدہ کورد کنے کے لئے نگر یاکت بخی كام نيس كى توده ادر دل كھول كرت دكري كے اس سے يہ ظاہر بودا وكد ت داك عوم تك دوجبر سي كام لين اوروها كدير از والني من كوئي واضح صرّ فاصل مقر مهنيس كي ماسكتي بيكل ساس تربليول ك سئل بير بعي موتى بيديكن جداميوس ا ورغيبون ك شركش كاسوال بوتواور مى براهم قى بى يىندوسان بى كى يرجى كى يرجان بى كركسى مقعد إلىسي كوهن اس ك رُراكها جائ كدوه عدم تشدد سے منا في سے سیرے خیال میں سائل برخور کرنے کا یہ افکا افکا طریقیہ ہم نے بندرہ سال ہوئے عدم تندو کو اس لئے اختیار کیا تھا کہ وہ ہائے۔ مقصدے حاصل کرنے کاسب سيطفول ادرمور فطرلقه معلوم بوتا تقاءاس ومنت بهارام قصدورم تشدد

بات بهت قابل انوس بوکونکرمرایی خیال بوکد نصرف مندوسا ن
بلک نام دنیا کے لئے عدم تشد دکا اصول در برتشدد جنگ کا طریق علی بهت فید

ع ادد کا مدحی بی لوگوں کے خیالات اس کی طرف متوج کو کرد بردست فیرت

انجام دی ہے۔ بی فیمین کرکہ اس کا سعبل بہت روشن ہے بوسکتا ہوکہ بن نوع

انسان انعین کمل طور برا فیتیا رکرنے کے ابھی تک متیار نہ ہو۔ اس ۔ ای کے

دار مع دیر مقل میں کم معلی میں ایک شخص کہ ہا ہوگا تم اندھے کے ہاتھ بیں

مسمع نیت پولیکن وہ اس سے سونٹے کے سوا اور کیا کام میں مکتا ہو ہو تی بی میں ہوکہ

انجام میں میں موسی کی دو نر برد نر ماز کرے گا عدم تقاول بوی مودوے پنداخلاتی

برمے گا اور بارے اعمال کوروز برد نر ماز کر اور کی اور مورش میں انہ ہو بودے پنداخلاتی

برمی مجمی جاتی ہے کہ می علی کریں واس کا اثر تعییل ہے اور برط میں جاتے جب

زیادہ تعداد میں لوگ اسے اختیار کر لیتے ہیں نواس کا ظاہری از اور بھی گایاں ہو مبا ا

ہے مین بعض ضارجی چیز میں اس کے املاقی بھلو کو دھندلا کردیتی میں جب اس كادارُه وسيح كياما أب تواس كي شدت كم موها تى توجموعى ومنيت رفته رفتة خصى زمنیت برعالب آجاتی ہے مگرخانص عدم تشده پرجزور دیا جا ما<u>ت</u> اس کی دجری يرچززندگى سے جلاا در در در وگى ب اور لوگ يا تواسى آنكى بندكرك مرمى عقيد مے طرریقول کرلیتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے ۔ و مہی عنصر بالک دب کُرده گیا کو منطق میں اس کا تولیف بندوں پربڑا از بڑا تھا۔ ان میں سے بہت ہے۔ اس گروہ سے نکل آے منے اور جورہ کئے سکتے وہ بھی شبیس پڑھانے کی دھ سے مُست بوكَے عقے اور انھوں نے اپنے تشدد آ میز مشاغل کور وک دیا تخسیا . لیکن اب ان براس کا یہ اڑ منیں ہے۔ خود کا نگریں کے اندرایک اہم جا عت جس نے عم تواون ورسول نافرانی کی تحرکید میں نمایا رحمتدلیا اور ایما نداری کے سائد عدمات د کے طریقے کی شرآ تک لوری کرنے کی کوشش کی اب لمحداور منرجمي بانى ب اوركها ما باب كاسكانكس من سن كاكونى في بير كويدوه اس کے سائے تیار منیں کر عدم تشدو کو ایادین وایات اے ادراس مقعمد کوترک کرے جواسے ول سے عزریز ہے بعینی اشتراکی ریاست، حس م*س سے ساتھ* مکیاں انعماف کیاجائے ادرم تحف کو برابر کے حقوق نے جائیں، ایک منظم سوسا سکی جس کے قائم کرنے کے لئے مضروری ہے کہوج دہ املیازی حوال اولیکیت ع حقوق میں سے اکثر منسوخ کردئے جائیں۔ اس میں شک نہیں کہ ابھی تک كأرهى جى كابېت براا كرب، ان كے عدم تندد ميں تركت اورجارجا ركسفيت مائی جاتی ہے اورکوئی نہیں کریسکیا کرس داروہ ملک میں برقی لمردوڑا کر ترقی کی جدد جُهدِ شُرِع كردي گُده ايئ عظرت ادار مضا دختر صيات ادرادام مي ركت بيداكيف كي عير معمول توت كى دجرت عام عيارول سي بهت بلنديس ال ويم اس

ہمانے سے ہنیں اپ سکتے جس ہے ، وسروں کو ناپتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں میں جوان کے ہرو بہونے کا دعو نے کرتے ہیں اس تسم کی نکمی علی پندی اور عدم مراحمت كى تعلك نظراً في تصحيب كى تعليم السطائ في في ب يا ده الك تنك فيال فرق كِ رَكَن بِن كُرِهُ مِاتِ مِن حِفين أُن لُكُ اوروا نعات عنه لكا وُتك نهير وان لو كُولُ كارد بہت سے وہ لوگ جمع سوحات ہيں جن كاسفا دوج وہ نظام كے قائم ركھنے سے دالبتہ ہے اورجواس معمد کوحاصل کرنے کے لئے عدم تدر کی اڑلیتے ہیں اس طرح زبار سازی اورصلحت بیستی کا قدم درمیان میل آمها مآہے دیمال میگر ہم خیال بنانے کی کوشیش کا انجام عدم تشدد کی بدولت بیمومات کہ آوی خوددشمر کا ہم خیال بن کراسی کی طرف سے لڑ ٹائٹروع کردتیا ہے جب باراجیش گھٹا ہے امدنم كمردر بون لكنة بين كريم بيجه بثنية ادربصالحت كرين برآباده موجائة مِن ادرایا کی فوش کرے کے لئے یہ کہتے میں کیم وشمن کورچارہے میں اور بعض وقت بركامياني م الين رائ في فقول كو قربان كرف حاصل كرت بي تيم ان كى الماليندلون أور أن كان بيا نات كى، جوبهارك من وستور كو ما كوارطو ب رمت كرت بي اوران رير الرام لكات مي كرا مفول ن بمي تفرقه وال ديا ہے ساجی نظام میں مذیادی تبدیلی کی جگہ، س پرزور دیا جاتا سے کہ موجودہ نظام میں فراح د لی ا درانسان دمرقت پیدا کرے اس کی اصلاح کی جائے اوراو بچ طبقوں کے متعل عوق بیستور قائم رہی بیرتسلیم کرا ہوں کہ گا بھی جی نے مراکل کی ہمیت پر دوردے کر ہاری مبت بڑی خدمت انجام دی ہے گراس کے بادجددميري يقطى رائ سے كرمقصدكو وسائل سے زيادہ اسميت عالى مونى چاہیے جب نکسم اس بات کوہنیں بھیں گے اس وقت تکب اس *دہو* کی طرع بسكت بعرس مح اس كى كى كى منزل ند بحوا در اسى قو قول كوشمى أورغيرام

سأل بيضا كع كرة رجي كي ليكن ظاهرب كدورائع كوبعي نظرانداز نهير كب ماسكما كيونك الله تى بدلوس تطع نظران كالكفي بدلد بهي ورم عا ورغير الضلاقي درائع اصتاد كرم سي اكتراصل مفعد فوت بوجا أب ادر بهايت زبرد كت ني بعب میال بدام جاتی بس کسی تعلی میج رائے اس کے مقعد کے لحاظ سے بنیں ملکہ ان درائع کے لحاظ سے قائم کی جاتی ہے جدوہ اپنے مقصد کو حال کرنے کے ك اصباد كراب الرايد درائع اصبارك مائر بن سعداه مواه عمال بدا بون اورولوس می نفرت برص قرراه کی مشکلات برهمتی جائی گی ادرمزل مقصود و ور ہوتی جائے گی جنیفت یہ سے کمقاصداور درائع میں چلی دامن کاسا تھ ہج اور ان کوایک دوسرے سے جداکر نامکن ہی ہنیں اس لئے لازمی طور مرزوائع الیے بوے چامئیں جن سے خالفت اور نفرت زبیدا ہو یا کم سے کم ایک مدسے آگے نرم ص (کبونکراس کا بیدا ہونا تو اگزیر کہے) اور باہمی انجت کور تی ہو، عرض موال کسی فاص طریقہ کے افتیار کرنے یا مکرے کا بنیں ہے بلکہ محض نیت ارا دے اور مراج کاچانچ کا مرحی کا رور مجی اسی بیک منبی بہتے اور اگر انحیس ایک طرف انسانی فطرت سے بدلیے میں اکامیابی ہوئی تو دوسری طرف ایک ایسی برشی تحریک میں اور اور اور اور اور کا سے برنیک منی کہیدا کرائے میں چیرت اَنگیز کامیابی ہو لی ُ سخت اخلاقی صبط دانصنباطابر انھوں ہے جو رورویا وہ بھی بہت صروری تھا اگرچ ان کے الفرادی صبط کے معیار کوٹا ایم خص سیم کید و دانفرادی کما بون در کرورین کوست ریاده ا در ما بشری گنا ہوں کو بہت کم اسمیت دیت ہیں۔ اس صبط کی صرورت بالال داضح ہُر کو کیمیں بت اور تکلیف کی نہ ندگی کو چھوٹر کر ادباب اقتداد میں شامل ہونے کے لا کچ نے بہت سے کا گریسیوں کو اپن طرف کینے کیاہے ۔ مرشور کا نگریسی کے لئے

اس دنیا و می جنّت کا در وازه بیرو قت کھلا بیوای بی -ساری دنیاآج نملف شم کی کشکش بن نظراً بی سے میکن ان بیر سیسے مخت ردمانی کش کمشر ہے بشرق میں کیلمش خاص طور رینا یا سے کیونکہ ایٹ یا کے لمكول بي جرتبديليان حال مي موئي مي ان كي رفيار و وسرت ملكول كمعقابط س زیادہ تیزئتی، ہیں گئے نئے جالات سے مطابقت بیداکر نابہا یں اور زیا دہ سیاسی مُلهجواس د مت رب میرحادی نظراً بایس بنیا سے کم اسمیت رکھتا ہے۔ کو ہمارے کئے پیٹ کدسے مقدم ہے اور رے اہم ترمسائل کومل کرنے سے پہلے اس کا قابل اطبیان تصفیہ ہونا ضروری ہے اگذشتاکی قرنوں سے ہم ایک فیرتغیریدیرساجی نظام کےعادی ہیں۔ہم میں سے نبیت سے کوگوں کا ابھی تک سیُحقیدہ ہے کہ صرف پہی نظام صحح اورقا بل عمل ہے، لیکن ماضی اورحال میں مطابقت بید اکرنے گی حرکفیشیں اس طرح کی جاتی ہیں وہ لازمی طور بر نا کا مرمبتی ہیں۔ امر کمیے کا ہرمعاشیات ویکر سے المام كرمعات اخلاق صلى معاشى خروريات كامابع بي موجوده زماك كى صروریات میں مجبور کریں گی کتم ان کے مطابق ایک نیانطام اخلاق مرتب کی ا اگر میں اس دوحانی کش کش سے مجات یا ناہے ادراس بات کو دریا فیت کرناہے كميمح روحا ني معيار كے مطابق آج كل كدن سى قدرىي زيادہ اہميت ركھ بين نسائل بحِراًت اوردليري كساخة غوركم نابرت كا، ندمي عقيدو سكي آويس پناه لینے سے کام نئیں جلے گا۔ نرمب کی تعلیم ایس مویا بری لیکن اس کا طراحی<sup>ا</sup> ا مداس کا بیمطالبہ کہ ہم اس سے اصوبوں کو اُ تنگہ بند کرے مان تعبی سیم *کی مشل* پِعِقَى نَقَطُهُ نَظِرِ سَنَ غُورَ بَٰى بِنِيسَ كرك و بَيَّا لِهِ قِول فِو يُدَّيِّ كَ مَرْمِبَ كَ ا فَعَالَىٰ عقائدكومان ليناكيامي كيونكراول توسمارك آباد اجدا دالفين ابتلاصات

آئے ہیں، دوسرے ہارے پاس ایسے ٹوٹ موجد دہیں جواسی قدیم زیانے سے سینہ بسینہ چلے آرہے ہیں، نیسرے ہیں ان کے بارے میں چون دحب راکرنے کی مانفت کردی گئی ہیے ہے۔ (۱)

اگریم عدم تشدد اوراس کے تمام دوانات کو ندسب کے افعانی نقط نظر سے دیکھیں تواس میں دلیل اور بجث کی گھاکش ہی مہیں رہتی۔ اس کی عیشت ایک تنگ فظر خصے کے معتقدات کی میں موجاتی ہے جن کا یا توجہ دلیل اقرار کیجے ور ذا کار کوئیے ۔ اس میں کوئی زندگی باتی رہتا ہو۔
لیکن اگریم موجودہ حالات کی روشنی ہیں اس سے بحث کرنا چا ہے ہیں توہمیں و نیا کی انروز تشکیل کرنے میں اس سے مہت کرنا چا ہے۔ کوئی تخریک اسانی انروز تشکیل کرنے میں اس سے مہت مدد کے گا۔ اس صورت میں ہمیں ایک انسانی موجودہ میں ایک انسانی موجود کی خوام میں ایک انسانی کی خوام میں موجود کی خوام میں کی ہمی زیادہ ان لوگوں کے خوالات کا ادر اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کے خوالات کا اثر بڑتا توجون سے دہ کام کیتی ہے۔

تشدکاد نیائی تاریخ میں بہت اہم صدر ماہے۔ آج بھی اس کی ہمیت
کم نیں ہوئی نتا بد ایک عرص تک کم نئیں ہوگی۔ ماضی کی اکثر تبدیلیاں تشدہ
ادر جبر کے ذریعے ہوئی ہیں۔ ڈوبلو۔ اس کی ڈرمٹون نے ایک د فوکھا تھا "مجھے
منایت افسوس کے سالفہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس ملک کے لوگوں کی سے اس
بیات فوس کے سالفہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر اس ملک کے لوگوں کی سے اس
جینی کے زمانے میں صرف ہی دعظم نیا جا آگر تشدہ سے نفرت کرد، نظر وامن سے
مجت کرد، درصبرسے کام لوقو ملک کو بھی آزادی نصیب نہوئی ہوتی ہو

Thefuture of an illusion

جبروتوت کوجوائمیت حاصل ہے اوراب بھی حاصل ہے اس سے
انکار کرنانامکن ہے ۔ اس سے انکار کرنے کے معنی بیوں کے کیم زندگی کی حیقتوں
کونظ انداز کر ہے ہیں۔ تاہم تشدو بری چیزہے اور اس سے بڑی بڑی ترابیاں پیدا
ہوتی ہیں اورت دسے بھی مرتر لفوت ، کمل انتقام اور سزا کے وہ جذب میں جو اکثر
اس سے والبتہ ہوتے ہیں ہیج ہو چھنے تو تشد د بجائے خود استی بری چیز ہیں ہو ہاکتر
اس کے یہ لوازم ۔ تشدد ان جذبوں سے پاک بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کا استعال اچھے
مقصد کے لیے بھی کریا جا سر ہے بار کہ بھی ہوسکتا ہے ۔ اس کا استعال اچھے
باک کھنا سخت و شوار ہے اس کے بہتر ہیں ہے کہاں تک ہوسکے اس سے بریم کریا جا
باک کھنا سخت و شوار ہے اس کے بہتر ہیں ہے کہاں تک ہوسکے اس سے بریم کریا جا
باک کھنا سخت و شوار ہے اس کے بہتر ہی ہے کہاں تک ہوسکے اس سے بریم کریا جا
باک کھنا ہوں کے تشدو کے آگر سرح کھا کا یا کسی غیر صفا انہ فام حکورت کو بوائت کر ہے بنیا و تشدہ ہو ان اس کے معام کا دیا جس کی تابلیت برکھتا ہو ۔
وقت جا کر خوار دیا جا سکتا ہے جب اس میں حرکت ہوا در ویونی ضفا نہ حکومت یا
نظام جاعت کو بد لینے کی قابلیت رکھتا ہو .

مین کریکنا که مدم شددس اس کی قابلت ہویا ہیں بیر سے خیال میں بیط بھتے ہیں ہوت کے مددد سے سکتا ہے گر اس میں بیط بھتے ہیں ہوت کچھ مددد سے سکتا ہے گر اس میں بین کے مدشب کر یہ میں منزل مقصود تک بہنچا سکتا ہے۔ بہرطال جبر کی کوئی ذکوئی شکل ناگزیر ہے کیونکہ جولوگ اقتدارا ورحق ت کے مالک بوتے ہیں وہ انھیں اس وقت تک ایسے موالات نے کیک ایسے جا لات نے بیدا کرد کے جا ہیں کہ ان کے لئے ان جو ت کا نہو تر ناچور نے سے زیادہ مضر ہو۔ ساج کی موجد وہ کش کش معنی قری جنگ اور طبقوں کی جنگ کا تصفید ہے جرجرے اور کی صورت سے مکن ہیں۔ اس میں شکہ بہیں کہ بیلے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی صورت سے مکن ہیں۔ اس میں شکہ بہیں کہ بیلے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے

کاکام بہت بڑے ہیانے پرکرنا پڑے کاکیونکہ جب تک بہت بڑی جاعت ہم خیال نہوجائے اس وقت تک سواشرتی تبدیلی کی کوئی تحریک خسیب وط بنیا و پرقائم ہنیں ہوسکے گی گیکن اس کے بوج ندا شخاص پرجبر کرنے کی ضرورت پڑے گی ہما ہے لئے یمنا سب ہیں ہے کہ ہم اس بنیا وی اختلاف پر پروہ ڈال دیں اور بینظا ہر کرنے کی گوشش کریں کہ اس سے ہم خصرف می کرجہ پانے کے برخ م ہوں کے بلکاس کالازمی نیچہ یہ ہوگا کہ وگل اصلا واقعات سے ہا واقف دہیں کے سوج وہ نظام کوالک سما دائل جائے گا اور کھراں طبقوں کو اپنے امتیازی حقوق کے لئے ایک مطلق مینیا وہا تھ آجائے گی جس کی وہ ہمینہ تماش میں دہیا ہے تو کہ ان خلاص میں جنگ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان خلاص خود منا ہ کی توجہ کی جائے کی دوہ ان جو سے مفر و منا ہ کی کوئی عدم تھا و ن جن پر اس کا دارد مدار ہے اور جو سے مفر و منا ہ کی قلعی کھول و لیتی ہے کہ ایک خوبی یہ ہمیں ہے کہ وہ ان جو سے مفر و منا ہ کی قلعی کھول و لیتی ہے کہ ہم انفیار سالیم کرنے اور آئی ہوئے اور مدار میں ان اور مدار ہے ان کار کرویں ۔

مارے بین نظرایک ایس می جی میں می مختلف طبقوں کا فرق مرط جا کہ معاشی معافلات میں سب کے ساتھ کیک ان انعما ف بر تاجائے اور سب کو کیک ان موقع دیا جائے اور سب کو کہ کی ان موقع دیا جائے اور سب کے ساتھ کیک ان معقد دیا جو کہ بنی نوع انسان بلند تر یا دی اور تر کی نام معقد دیا جو کہ بنی نوع انساز کی مل بر بخوض میں میں دو حالی صفات بعنی اشتراک عمل، بہدر دی اور مجمست نشود نما پاسکیس میار انفسر البعین یہ ہو کہ موجائے ۔ اس داہ میں جو جیز جائل ہو لیے سب مان ارش کا کے اگر مکن ہوتو تر نمی سے مد مذہ جوراً سنی کے دیا تھی تا کہ ایک میں اور تر نمی سے مد مذہ جوراً سنی کے دیا تھی تا کہ تو دو نفرت اور جبری ضورت اکم بیش آئے گی لیکن اگر قرت کا استعمال لیا جائے تو دو نفرت او

ظلم کے جذبے کے ساتھ دہونا چاہئے بلکہ تعندے دل سے من کاوٹ کودور کرنے کے ساتھ دہونا چاہئے بلکہ تعندے دل سے من کاوٹ کودور کرنے کے اللہ خاہر سے اس میں سخت دشوادی بیش آئے گئی بمزل بڑی تعن ہج الدین ہیں ہوئے کا اندیشہ ہے کہ مان کی صفیعت کو تجمیل اور بہا دری سے ان کا مقابلہ کریں۔ بنا ہر بہا اور بہا دری سے ان کا مقابلہ کریں۔ بنا ہر بہا وری بیات کہ اور ان کہ دور از کا رحلوم ہوتی ہیں اور یعنین ہیں آئا کہ لوگوں کی ایک بڑی جا حت میں اندور بات ہم اور ان پر زور یا اعلیٰ جن اور ان پر زور یا دور ان بر زور دی ایک ہوئے ہیں ان کی دو سے آہت آہت اس ان فرقد اور کوئیوں میں دیے دہ برا ہے دل بھرے ہوئے ہیں۔ کمی واقع ہوجائے جن سے ہادے دل بھرے ہوئے ہیں۔

ار در اس سے اس طرح کا میں کو اس کی در اس اور اس اور اس میں اس اور اس میں ہوجہ وہ حالت کو کھنے ہوئے میں اس میں اس اس اس اس اس اس میں اس سے خوالات پر اثر ڈوالیے کے علادہ ہیں اکر جبر سے بھی کا م لینا پڑھے گا۔ زیادہ سے زیادہ میں کرسکتے ہیں کاس جبر کو ہیں اس جبر کو میں اس میں کا س جبر کو میں اور اس سے اس طرح کا مراس کی خوابیاں کم ہوجا کیں ۔

## (MM)

كيرد مره جبل مي

على پوجين مين بري صحت الهي بنين متى بيرا دون بهت كم بوكميا تقا ادر کلکت كی سوااورگری سے تكليف بورسی متى يهدون سے يہ افوالبي سننے مين آتى تحتير كه بيرى بدل كسى بهتراب و مواكد مقام پر بوجائى . عرئى كو مجھے عكم دياگيا كه ابنا بود يا بند صناسنى ال كري بيان سے چل دو يعلم مواكد دم و دن جبل ميجا جا دوا بور بكي مهينے كال كو شرى ميں بند رہنے كے بعد شام كے معند سے و دنت كار سي كلكتے كى كايوں سے گذر نابهت بعلامعلوم بواا ور بهور سے كے شيشن پر او كول كالمجم ديكھ كر دل باغ باغ موكيا .

ن و بی این بدلی سے خش تھا اور مجھے دہرہ دون پنچنے کا اشتیات تھا جہات کے بیاراس قدر قریب ہیں۔ وہاں آکر علوم ہواکہ جو مالت اب سے نومیسنے بہلے میرے فین جاتے و قت متی دہ اب بنیں ہے۔ اب میں ایک نئی حکدر کھا گیا۔ یہ ایک مورثی کی ایک میں گئی تھی ۔ کیا ندھے کاما کیاں تھا جس کی صفائی اور درستی کرلی گئی تھی ۔ کیا ندھے کاما کیاں تھا جس کی صفائی اور درستی کرلی گئی تھی ۔

جیل کی کونٹری کی جیٹیت سے بہ اچھی فاصی مگریتی اِس سے ااہراکوئی بچاس ندٹ لمباہمی بھی تھا۔ یہ اس کونٹری سے جمجھے دہرہ دون میں بہلی بار بی تھی بہلوتی گر تھوڑی ہی در میں مجھے معلوم ہوگیا کہ اس میں بہت سی خوابیاں بھی ہیں۔ چار دیواری ج بہلے دس فسط ادمی تھی فاص طور پرمیرے لئے چار ہانچ فنٹ ادراد نجی کردی گئی تھی بہاڑ کا منظوم سے با مجھے اس قدراشتیات تھا بالکل جھپ کمیا تھاصف چنددفتوں کی چٹیاں نظرآتی تقیس میں تیں مہینے سے زیادہ اس جیل میں رہا اور بھے بہاڑہ س کی ایک جملک تک و کمینی نعیب نعیب ہوئی۔ ہلی بار مجھے جیل کے صوائے سے سلنے کی اجازت تھی گراب وہ بھی نہیں دہی۔ کو تھری سے ساتھ کا جھوٹا ساصحن میری درزش کے لئے کانی سماگیا۔

یاودائی می اور برای می اور برای میست بایس کن تقیی اور می ان سے وق آگیا.

طبیت بی ایک متما بن سا برا بوگریا اور جمتوری ببت بر ب نے درزش حب از

دکی گئی تھی اس کے کرنے کو بھی جی بنیں جا براتھا۔ مجھے بھی تنہائی کا اور دنیا سے

بخبر ہونے کا اس قدرا حساس بنیں ہوا تھا جتنا اس مرتب ہور ہا تھا۔ اس قید تنہائی کا

از میرے اعصاب پر پرٹے نے لگا اور برج جم اور و ماغ کی قرت گھٹنے لگی۔ میں خوب

جانزا تھا کہ دیوار کے پار صرف چند فی کے فاصلے پرتازی اور فرحت کا ساں جھا یا

ہوا ہوگا۔ ہری ہری محاس اور زم مرم می کی شونڈی شونڈی خوش ہوا رہی ہوگ

دور دور تک کا منظ نظر آر ہا ہوگا۔ گریس ہے اگری جبل کی حمولی ذندگی کی جبل بہل میں

انگھیں ان دیواروں کو دیکھتے و کیعتے بچھا حمیکی جبل کی حمولی ذندگی کی جبل بہل میں

ہزیر مجی اس لئے کو میں اور قیدیوں سے الگ رکھاگیا تھا۔

چہ ہفتے کے بعد برسات شرع ہوگئ ۔ اب ہوا کچھ اوری ہوگئ اور اس میں انگر نظر کی آبرٹ سائی دینے کئی دوارت کے کم ہونے سے ہم کو تو آرام ملا کر آئھوں کو اور ان کے میں برے اصابطے کا بھائک کسی بہرے والے کے آئے اور ان کے میں بہرے والے کے آئے میں بہرے والے کہ میں کہ آئے ہوئے کہ میں میں کہ اور ان برحو تیوں کی طرح بھورے ہرے میں میں میں میں میں میں کھاتا ہوئے والوں کو حکم تھا کہ آگر ہوئے ہوئے کہ اور ان برح والوں کو حکم تھا کہ آگر ہوئے ہوئے کہ اور ان برح والوں کو حکم تھا کہ آگر ہوئے ہوئے کہ اور اور اور اور ان مشاید ہی میں کھاتا ہو۔ فالرآ بہرے والوں کو حکم تھا کہ آگر

میں کہیں اُس پاس موجود ہوں تو دروازہ ہرگرز نہ کھلنے پائے اور جب کھلے ہی توہیں نفورا ہی سا بسنری اور شا دابی کی یہ تھلک دیکھ کر مجھے سکیں مہیں ہوتی تھی جلکہ ویس کا ٹرکن کا در میں کردل میں اٹھتا کھا بیمال تک کی بعض اوقات دروازہ کھلیا تو اُدھر دیکھنے کی ہم ت زیر تی ۔

امسل میں برساری اُداسی میل کی دجرسے بنیں متی ، اگرچ اس کا بھی اس میں کی جوسے بنیں متی ، اگرچ اس کا بھی اس میں کچھ صدی تھا۔ کچھ صدی تھا کہ اُدر میں ایمی تھا۔ کچھے بچسوس ہونے کا تھا کہ کملاکو کھر لانی بیاری سے اگریس ایمی ایمی کوئی خدمرت بنیس کرسکتا، مجھے بھین تھا کہ اگریس اس کے باس میاس ہوتا تو اسے بہت اور میں بینچی ۔

بخلاف علی پورک، دہرہ دون جیل ہیں مجھے ایک دون از احبار پڑھنے کو لمآ تھا۔ باہر کے سیاسی واقعات اورد دسرے حالات معلوم ہوتے رہتے ہتے۔ آل انڈیا کا گڑیں کمیٹی کا جلس تقریباً بین سال کے بعد (اس مدّت کے بہت بڑے جھتے ہیں وہ خلاف قانون قرار سے دی گئی تھی۔) چٹے میں ہوا تو اس کی کارر دائی ہیت باہیس کرنے دائی تھی، مجھے سخت تجب مقاک مہند و ستان میں اور سازی دینا میں انٹا کچھ ہوچکنے کے بعد اس بیلے جلسے میں صورت حال کا جائزہ لینے اور واقعات پر مفصل بجب کی لائی الیکھ سے جھٹے کی کوئی کوشش ہنیں کی گئی۔ گا ندھی جی دور مفصل بیت ہوتے کھی نشان میں نظر آرہے ہے۔ ان کا قول تھا کہ آگرتم میرے مقاس لئے کو اگر انھیں ساتھ لینا تھا تو ان سے پہنیں کہا جاسکتا کو اپنے جگر پر باکل شکہ کے خلاف علی کریں، مگر معلوم موان تھا تو ان سے پہنیں کہا جاسکتا کو اپنے جگر پر اور کے خلاف علی کریں، مگر معلوم موان تھا تو ان سے پہنیں کہا جاسکتا کو اپنے ہے یہ جو ب بت ہے کگا دھی جی دوں پر اپنی مرض کا سکہ شما دیتے ہیں اور پھرشکا بیت کرتے ہیں کہ دوگر کو گئی ہے۔ ہیں کہ دوگر کو گئی ہے۔ اور اطاعت اس عد تک نفسی سے اور اطاعت اس عد تک نفسی سے اصل ہے۔ اور اور گئی کو اس جو تھیں ماصل ہے۔ ادر افران کے اور ہے معیار تک نہیں بہنج سکتے، ہے الفسانی ہے۔ پہنے کے جلسے ہیں گا ذھی جی آخر تک تھرے بھی نہیں اس لئے کا نفیس اپنا ہم بچنوں کی اصلاح کا دورہ جاری رکھنا کتھا ، انھوں نے آل انڈیا کا نگوس کمیٹی کو الے دی کا مستدی سے کام کرے اور ورکنا کہ بھی نے جورنے دلیوشن تھیجے ہیں انھیں جاری کہ سے میں انھیں جاری دلیوشن تھیجے ہیں انھیں جاری سے نشا دے برکد کر وہ جل دئے۔

گر غالبًا زیا دہ طول طول بحث سے کچھ فائدہ نہ ہوتا کمیٹی کے مبروں کے خالات اُ مجھے برکے تنے ادروہ معاملات کو د ضاحت سے نہیں سوع سکتے تھے اعراض کے کوتوبہت سے وک تیار منے گرتھیری تویز ایک بھی پڑتینیں ہوئی اس ونت كم مالات كے محاطسے وقدرتى بات كنى اس كئے كر كركي تافرانى کاسارابوعمه انفیس لوگوں براج مختلف صوبوں کے لیڈر تھے بڑا تھا دران کے جم ادروماع نفكموئ مقے اس بات كابك دصدلاسا احساس سب كو كفا كرسول نافرانى كوردك ديناچائية . مرسوال يه تفاكراس كىبعدكياكياجائ، اوگوں کے دو فریق ہو مگئے منے ایک تو یہ جاہتا تھا کہ کونسلوں کے ذریعے سے فالعس أكيني جدوجم وكمي جائ ادرو مراكحه وصندك سع اشتراكي فيالات وكعماتها مبروں کی بہت بڑی نقدا دو دوں فریقوں میں سے سی میں شریک بہیں تھی وہ أينى مريقون كى طرف وثناليد منين كرت مق كراسى كساكة المتزاكية ب بعی ڈرتے تھے اور سیجھتے تھے کہ ان میں پھوٹ پیدا کردے گی۔ یہ لوگ کوئی تتميرى خيالات ببنيرر كمفته تق اورا تغير ج كجه اسيد متى اورج كجه سهله التفاوه

کاندهی جی کی ذات سے مخاد پہلے کی طرح وہ ان کی طرف مُراثِکُ ادران کے بیچے بیلے لُلے عالمانکد وہ ان کی رائے سے بوری طرح متفق نہیں تھے۔ کا ندھی جی کی مدد سے اعتزال پندا در آئین لہندھنرات کو کمیٹی میں اعد کا نگرس میں غلبہ حاصل ہوگیا ۔

ان سبب باقل کی بعلم ہی ساؤق متی تدین ان کے دوعل سے کا نگریس اس قدر بھیے ہدہ مال میں بی ترک ہوالات کی تحریک سے کا نگریس کی تحریک سے بعض میں ترک ہوالات کی تحریک کے بعد سے کا نگریس کے لیڈروں نے اس قدر آئین کہندی کا اظہار کمی ہیں کیا تھا۔ بھال تک کرپان سرداج پارٹی بھی، جو خودردعمل کا نیج تی، ان نے کیڈروں سے ہمیات آئے تھی اور پھران میں ایسی زبوست تصفید تیں می بہیں سے بول جو کا گرمس کی تحریک سے جب تک اس میں شرکی ہونا معلی بول اس میں تحریک سے جب تک اس میں شرکی ہوتا معلی اس میں شرکی ہمیت معلی دور ہی دور رہے ہے اب آموجود ہوئے اور المحملی بڑی ہمیت ماہل ہوگئی .

بات یہ تنی کرٹرے بڑے وکام نے زمیدار وں کے پاس جاکرنا کیدکی کتم اپنی تنظیم کرو۔ زمیندار دس کی انجمنو س کے لئے تام سہولتیں ہم بہنچائی گئیں چنا نجصو بہ تحدہ کی دو بڑی انجمنوں کا چندہ سرکاری طور پر مال گذاری کے ساتھ وصوں کیا جا تا ہے۔

یف قیمی سمندو وس اورسلانوں کی فرقد وارا نامخمنوں کو میشہ سے نا پسند کا ہوں گرایک واقعے کی دجے خاص طور کر چھے ہندہ مہاسما سے سخت رنج بہنچا. اس کے ایک سکرٹری نے یفصنب کیا کر بغیر سی تعلق کے اس ملم کی تا کید کرڈا لی جر سرمد کی مشرخ بیش جاعت کوخلاف قانون قرارد بنے کے کے عاری کمیا گیا تھا اور مكومت كواس فعل برشا باشي دى. مجيع خت جرت متى كروكون سان سي معمولى من حوق عینے کی حایت کی جارہی ب ادروہ می اس وقت جب کوئی جارها نہ تحریک ارددنیں ہے۔ اصول سے سوال کو جوڑ کرد کھاجائے تب بھی ہڑ خص مانا تھا کان سرصد الور نے مین سال کی کش کمش میں کمال کرد کھا یا ادر ان کالیڈ مفان عبد العفاد کا جر کامبابها دراد رکفرا اً دی م دوستان مین شکل سے نظاما، اب مک جیل میں ہے۔ جال ده بغرودالى تحقيقات كے شاى قيدى كى حيثيت سے معاليا تماسرے نزديك فرقد دارا د تصنب كى اس سے بدتر منال منس بوسكى در مجعاد متى كى برندو مهاسما ك بش برف ريدر فورا بن دين كاركي اس رائ س بعلن بركا اعسلان كري مح . كرجان تك مجيم علوم بواان ميس كى في اس معالى ك سلق ایک بغظ می منبس کیا۔

مندومها سعاک کرٹری کے اس بیان سے مجھے خت بریشانی تھی۔ یہ بکائے فود ہمت بُری چیزئی گرمیرے لئے اس دج سے اور نیا وہ تعلیف دوتی کریں اس ملک کی موج دو حالت کا ایک نو شہمتا تھا۔ اس دن سد پسرکو گری - مسے نرحال ہو کرسوگیا تو ایک عجیب خواب نظر آیا ہیں نے دیکھا کہ فان عبدا نعفار خال ب

و گسم طوف سے حل کررہے ہیں اور میں ان کو بجانے کے لئے لؤرا ہوں ۔ آکا کھیلی قوطبیدت بہت بہت اوراد اس متی اور ساراتکی آنسو دُس سے بعیکا جواتھا ۔ اس برجھے تعجب ہوااس لئے کہ جاگتے میں کمبی میرے جذبات کا جوش اس طرح کیا ہر نہیں ہوا کرتا ۔

بات بہت کا اُن دنول برے اعصاب بہت ہی کرورہو گئے تھے بوت بیں بہت ہی کرورہو گئے تھے بوت بیں بھینی رہی تھی جہیں ہ جھینی رہی تھی ،ج میرے لئے فیر معمولی جیز تھی اور طرح طرح کے بھیا انک خواب نظر آنے تھے بعض و قت میں بنیذمیں چیخ اصلاً اتھا۔ ایک بارٹ پر مہرت ذور کی چیخ اول طئی۔اس لئے کرجب میں چے نکا تو دیکھا کہ وہ میرے والے میرے شور وغل سے رہیاں بہرے پاس کھڑے ہیں میں نے خواب میں بدد کھا تھا کہ کوئی میرا کھا گھونٹ رہاہے۔

یہ بات کی بارکی جا جگی تھی کہ کا نگریں راجاسے نے کر پرجانگ قوم کے ہر طبیقہ اور ہر ہما عث کی نائندگی کہ تی ہے قوی تحریک کرتے ہیں اور ان کی پالسی سب کے فا مدے کے ایک بیوے بہتر کے بیاں اور ان کی پالسی سب کے فا مدے کے ایک ہوئے ہیں اور ان کی پالسی سب کے فا مدے کے بیاری آخر اصل کئے ہے گرفا ہر ہے کہ وقو کے میچے ہیں اس لئے کہ کوئی سیاسی آخری تصاد اغراض کے بیاری آخری بیاری آخری ہوئی ہو ایک سب نے شکل بیاری قوت والی سب کے اور اسے قوم کے فامدے کے لئے استعال کرنے کا ایک رائے ہوجو کی فاص میں اور اصول رکھتی ہے یا محف ایک رفاو عام کی انجن ہے جو اپنے کوئی فاص فی الات ہیں رکھتی بلکہ ہرخوس کا بعلا جا ہی ہے۔ اگر و میاسی پارٹی ہوئی اور اس کے مقد اور بین کوئی فاص فی ایک سے جو اس کے فاری کے مقد اور اس کے مقد اور بین کوئی فاص فی ایک ایک بیٹو دہ میں اس کے فالف اور بین جو اس کے فرد کے قوام کی ایک ورکنا یا توانا والی کا میا ہی کے فالف اور جست پر زوار پائیں گے اور ان کے اثر کوروکنا یا توانا واس کے فوروکنا یا توانا کی کا میا ہی کے فوروکنا کی کا میا ہی کے فوروکنا کے فوروکنا کے فوروکنا کے فوروکنا کیا کہ کا کا میا ہی کے فوروکنا کے فوروکنا کی کا میا ہی کے فوروکنا کے فوروکنا کی کوروکنا کے فوروکنا کے فوروکنا کی کوروکنا کے فوروکنا کی کوروکنا کیا کوروکنا کی کوروکنا کے کوروکنا کی کوروکنا کی

کانگیس کی تحریک شہنشاہی کے ملاف انٹی ہے ادر اسے سلے کی ہائمی نزاع سے تعلق ہنیں ہے اس لئے اس کا دا کرہ ہبت دسیے ہے ادراس ہیں ہہت سے لوگوں کے اتفاق رائے کی گخواکش ہے۔ اسی لئے اسے ہند دستانیوں کی بہت بڑی اکثریت کی نائزدگی کم و میش حد تک حاصول ہوگئ ہے ادراس میں مختلف خوالات کی جاعثیں نزیک ہوگئیں جو صرف ایک جیزیوں میں شہنشا ہی کی مخالفت میں تحدیقتیں اقدان کی اس خالفت بیر بھی درجوں کا فرق تھا دہ لوگ جِ نہشاہی کی خالفت سے بنیادی سکے میں کا گڑس کے ہم رائے بنیں ہے اس سے الگ ہو گئے ادرکم دہیش بھانوی حکومت کا ساتھ دینے گئے بخوش کا گریس کئی جاعتوں کی متحدہ انجمن میں گئی چین میں متعودا متحددا فرق تھا گرمیب کی میب ایک شترک مقصدا ورگا ندھی جی کی باافت راز شخصیت کے رہشتے ہیں مرابط کھتیں۔

بعدي دركناكميني خطبقول كى جنك كمتعلق الندريزولون كي إدل کی کوشش کی اس رزدلیوش کے الفاظ کی یااس اصول کی جاس میں بیان کیا می انعاس فدراسمیت منی متی متن اس بات کی کاس سے ظاہر موا انعاک كانكيس كى پالىي كس رخ جارى ہے . باكل كھلى بوئى بات تقى كرير رزوليوش كانكيس ك ننى كونسل بار لى كے اثرى باس ہوا ہے جو اللے كة أنده انتخا بات ميں سرمايد داروں کی مدومامسل کرناج اہتی تھی ۔ ان کے کھنے سے کانٹرس دفتہ وفتہ حجت بندی كى طرف مركتى جاتى متى اور ملك كے اعتدال بندوں اور قدامت ببندوں كو پرجلے کی سسکر کردہی متی۔ بیاں تکسکہ جولوگ بیلے کا ٹرکیس کے دشمن سکتے الدنافران كازما سن ميرمكومت كاسائة دے يك كتے ان سے مي مثي میمی باتی مورسی تقیس بنوری اے واسلے اور تکر چینی کرے والے انتا ابندول كى بارقى اس تالىف تلوب مين سترا مجى جاتى متى. مركنك كمبي كاردوليون الدكي صفرات كم تحضى ميا نات سے يہ بات باعل واضح بوكلي تعي كدكا تكرس ك ارباب اَ فتهارانهمالبندول ك اعتراضات كي دجر سا بني راه يس بیٹ والے بیس ادراگر شرارت سے باز ندآ کے تومزا پائیں کے اور کانگوں سے نکال دیے جائیں تھے .

" كانگيس كى ليدروس ميس كاندهى جى كى علاده اور كميى ببت سيمشهور

بردگ نتیج خوس نے قوی آزادی کی جنگ میں بڑے بڑے کاراے و کھائے ستے
ادرائی دیانت داری ا دربہا دری کی دجہ سے سالے ملک بی عقرت کی نظر سے
دیکھے جائے تھے، گرئی پالی کی وجہ سے کا گلیس کی درسری بلکہ بہی صفی بین بعن
ایسے لوگ بینج گئے بوکسی طرح اصول پرست بنیں کچہ جاسکتے تھے۔ یوں تو کا گلیس
کے حلقوں میں اب بھی اصول پرستوں کی بہت بڑی بنداد موجود تھی گراب مطلب
پرستوں کے لئے اس میں واضل مونا اتنا سہل ہوگیا جتنا پہلے بھی بنیس تھا گا نوجی جی
کی پراسرار شخصیت کے علادہ چرسب پرجھائی ہوئی تھی ، کا نگریس کے دو گرخ نظر
کی پراسرار شخصیت کے علادہ چرسب پرجھائی ہوئی تھی ، کا نگریس کے دو گرخ نظر
کی پراسرار شخصیت کے علادہ میں سے ایک خفیہ شور نے کہ شکل اختیاد
کول تھی (یعنی چندادی می س کر برسوالے کا فیصلہ کر لیتے تھے اور اسے کا نگریس سے
منوالیتے تھے ) اور دو مرا ندہی گرخ جس میں ایک پرار تھنا منڈ لی کی شان تھی
ادر بدو تقو نے اور وصرا ندہی گرخ جس میں ایک پرار تھنا منڈ لی کی شان تھی
اور نہ و تقو نے اور وضت قلب کا جش تھیا۔

مکومت کے بیال فتح کے شادیا نے جسب مقے کو نکر اس کے فیال میں افرانی کی توکید اوراس کی شاخس کو کچلنے کی بالیں پوری طرح کا میا بہو گئی تھی اکبیش بخیر خوج بھی اکبیش بخیر خوج بھی المجھ کی ایمی اسے فی اموال بحث بنیں مقد گڑھ بھی کڑھ کومت نے تعوادی بہت متعمل مرات میں کہ میں متعمل میں کہ جسبت کے اصل مرائے طبح میں کے مسابقہ اپنی جاری رکھی۔ اسے معلوم میں کہ جسبت کے اصل مرائے طبح کے نظرات محض عادمتی ہیں اوراگر فدا و معیل دی گئی توری گئی میں اوراگر فدا و معیل دی گئی توری گئی کے میں میں کہ میں میں کہ میں میں کہ اور میں کہا تھ ہے کہا نوال اور مرد دوروں کی جاعب کے انتہال ندوں پر کئی کرے سے ان کا نکومی کے لیٹ میں کہا ہی راہ پر جاری ہے ہیں۔ کی میں میں کہا ہی راہ پر جاری ہے ہیں۔ کی میں میں کہا ہی راہ پر جاری ہیں۔ کی میں کہا ہی میں کہا ہی میں کہا ہی میں کہا ہی داہ پر جاری ہیں۔ میں میں کہا ہی کہا گئی داہ پر کی کے کہا ہی کہا گئی کہا ہی کہا ہی کہا گئی کہا ہی کہا گئی کہا ہی کہا گئی کہ کئی کہا گئی کہ کئی کہا گئی کہ کئی کہا گئی کہا گئی کہا گئ

كرمير وورموسے كى وجرسے وا تعات كى رفتار كاصحىح الدارہ نميس كرسكتا تما على يورس تو محم من بات كى خېرى بنيى بوتى متى . دېرو د دن مين حكومت كانتويز كيا موال خيار ومكيف كوملتما تعاص يرتنبن ايك خاص زنك مين مبين كي جاني تقيس اور كبهمي كبي بالکل کیسطوف مہتی تھیں۔ اگر تجھے لیٹ ان ساتھیوں سے جیس کے با ہرتھے ملنے کا اور واقعات كوفورك ديكهن كالرقع تفيب بوالوشايديري رائ تقورى ببت بدل جاتى . مال كتسورت محض كليف بوتى فتى س ليمس اصى كالصورك لكا اوريه سوچن كاكرب يرسفوى معاملات بس معتدلينا شرع كيا مندوستان ير ساسی واقعات کی کیارف ارسی ہے اوریم فے جو کھاب تک کیا اس میں کونی بات بجائتی اورکونسی بے مبائنی ؟ میں نے اپنے ول میں کہاکہ میں جو کھسوچہا ہوں اسے لکھ والول تومیرے خالات زیادہ بازیتیب اور مفید ہوں سے ادرایک معیس کام میں لگ جانے سے مجھے اس پرانیانی اوراد اسی سے ہی نجات ل جائے گی چانچ جو رہائے یں، میں نے دمرہ دون جیل کے ابد یہ آب بلیٹی لکسی شرع کی اور محطے آف مہينے برابريه كرمار ما كرجب مجمى لهرام كن مبيع كراس كله دالا. نيج مين كني السيد وقيف آك كر لکینے کوجی بہیں جا ہا۔ ان میں سے مین و تنے میں میں کیسے کے سے گرکسی نرکس طرح یا کام حلیا ہی دہایواں تک کداب مائے ہے آپنیا ہے ۔ اس کا بھا صدی کے غِرِمُولِي رِلْيَا فِي كَ زَانَ مِي لَكُوا سِيجب بيرك ول رُرِ بِج الدُولُولِسي عِما لَيُ ہوں می شایداس کی جدلک اس کتاب یر ہی آخمی ہے گراس کے لکھنے ہی سے بعے ان پریشا نیوں سے نجات ہی۔ لکھتے ونت بیں نے پڑھنے والوں کو چش نظر منین رکھا تھا میرافطاب این دل سے تھا۔ میں آب ہی سوال کرماتھا ادرآب بى جراب دينا تعاجس بر بحي بعض ادخات منبى مى أجاتى متى يين جاستانف ك مال تك ملن بوحد بات سے الگ بوكريد لاك طريق سے غور كروں اورس

سجماتاكمامى كاس جائزے سے جھےاس ميں مدد كے .

بھا کا رہا ہی ہے اس جارت ہے ہے۔ اس برد سے اس اللہ کا درجندر دندیں حالت ازک ہوگئی جولائی کے آخریں کملاکی طبیعیت بگرے لگی ادرجندر دندیں حالت ازک ہوگئی ااراگرت کو بھایک مجھے دم و دون جیسے اوراسی روزرات کو میں لیس کی حاسب میں الد آباد روانہ کردیا گیا۔ دوسرے و ن تک شام کوہم الد آباد کے پر ایک شیش پر پہنچ اور دہاں مجھے دسٹرکٹ مجھ طبیعے نیدا طلاع دی کوئم اپنی میری کی عیادت کے لئے عارضی طور پر دہائے جاتے ہو۔ اس دن میری کرفتاری کو پوئے جمعیتے ہوگئے تھے۔ (۹۵) گیاره دلن تلوارلینه نیام کوممس والتی ہے ادرردع میم کوریت کو کم دی ہے

مرى دائى مادىنى تى جه سى يركهاكميا تحاكر فجه دوايك دوزك ك يايتى مدّت

کے لئے جتنی ڈاکٹر اشد ضروری تھیں آزادی دی جاتی ہے۔ اس بے اطبیائی کی حالت میں بم کو کوئی کام کرنا نامکس تھا۔ اگرمیاد مقرم توتی توجھے ایک اندازہ ہوجا آباد میل س کے کاط سے اپنے اوقات کا لئیتن کرتا۔ اب تومروقت بی خیال رم اتفاکہ نرحانے کب دوبارہ

جيل بميج دياجانس

و میخیف دراربر پرشی می ادرسوم بو اتھا بیکا میں کملاکی بھائیں ہے۔ اس مصوض سے مقابل کرنے کی طاقت میں متی ا دراس کی جدائی کا خیال میرے لئے سوال دوح بن گریا تھا بہاری شادی کو ساڑھ اٹھارہ برس گذر چکے تھے۔ وہ دن ا دراس سے اس کے بود اس پردہ دہ کرمیادی کے عطیج نے القادر میں برسون جلی میں ہے۔
لگا۔ اس وصیر ہم دونوں کا لما اس مجمع ہمی جی کے دردان بر برج جایا گرا تھا بسول نا فرانی
کی تخریک کے زمانے میں وہ ہا ری فوج کی صف ادل میں پہنچ گئی ادرجب اسے قید کی سزا
می تو دہ بہت خوش ہوئی ہم دونوں ایک دوسرے سے خریب تر ہوگئے ہم طاقات کی قصر
گھڑیں کو جد توں کے بعیفی سب ہوتی تھیں ایک پیش ہم او دلت بھیسے تھے اور فرقت
کے دن گئ کری کرکا ہے تھے ہم ایک دوسرے کی صحبت سے بھی سینسی ہم تے تھے کہونک ہوتی تھی ہم ہم ایک دوسرے کی سیرت
ہادی فقر طاقا تون میں ہمیشہ ایک جبّ سے ادران آئی ہوتی تھی ہم ہم پایک دوسرے کی سیرت
ہادی فقر طاقا تون میں ہمیشہ ایک جبّ سے ادران قات ہمیں ہے نے ہم لوپ زمنیں آسے
سے سیاری ان جوانی کی ااتفاقیوں میں بچریں کے جماؤ دن کا زنگ ہم تا تھا۔
سے سیاری ان جوانی کی ااتفاقیوں میں بچریں کے جماؤ دن کا زنگ ہم تا تھا۔

المحاده برس کی ادودای زندگی کے بعدیمی اس کی صورت پروپی او گہن اور کنوادین کی کینفیت بھی۔ دہ دور تعالیٰ کی کینفیت بھی۔ دہ دور تعالیٰ کی کینفیت بھی۔ دہ دور تعالیٰ کی کینفی برت بدل گیا تھا اور گوائی ہے۔ بگریں بہت بدل گیا تھا اور گوائی جم معلوم برقا تعالیٰ برائے کے احتیادت بدل گیا تھا اور گوائی جم کے احتیادت بدل گیا تھا اور گوئی کے احتیادت برائی کی او کین کی بعض میں موجود بی گردیا جم کے احتیادت برائی کی اور گئی کے احتیادت بھی اور ہوئی کی اور گئی تھیں۔ برائی کی اور گئی تھیں۔ برائی کی اور گیا تھیں۔ برائی کی مالا ادر میں کی معیاد اور ہوئی تاریک کی تعین اور ہوئی تاریک کا دور اور اندر اسٹی موجود ہوتی تھیں۔ وہ محصود کی تھیں۔ وہ محصود کی تھیں۔ وہ محصود کی تعین کی کھی کی تعالیٰ کی کا دور اندر اسٹی موجود ہوتی تھیں۔

ادددابی زندگی کے اٹھارہ برس ایکھنے کو قدید اٹھارہ برس کے گوان میں سے دجا ہے کہتے میں خبیل خانے میں امد کملانے اسپتالوں اوصحت کا جوں میں گذارے منے ادراب پخری جیل میں منز کا طرد م تھا ادر صرف چذر دونے لئے چھوٹ کرایا تھا ادر معد بیادی کے نے ہیں تڑپ رہی تھی ہیر کمی قدر خاتھا کہ وہ اپنی صحت کی پرد امنیں کرتی بگر میں اسے کس طرح الزام دے سکتا تھا۔ اس کی من چلی طبیعت اس پر کڑھتی تھی کہ وہ بیاری سے بے بس ہے اور قوی جنگ میں لوری طرح شر کیے تفید ہو کئی ہیں دہ تی اور قوی حذاک بیری توجہ کرسکتی تھی اور نہ علاج کی طرف۔

میں اپنے دل میں کہنا تھا کیا تھ کے دہ ایسے وقت بی جب مجھے اس کی سبت زیادہ ضرورت ہے مجھ سے مذہور کر جی جائے گی؟ امجی توہم نے ایک دوسرے کو بہانا اور مجسان شرع کیا ہے۔ بچ لو چھے تو اب ہاری ازددا جی زندگی کا آغاز ہورا ہو ہم یہ ایک دوسرے کا بڑا مہارات اور مبت سے کا م ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔

سندیالات و کیس نے ہوئے میں ہرروزہرو و تساس کی مالت کو وکھا کو اتھا۔

میرے وقی اورود ست جوسے طنے کو آتے تھے۔ وہ مجھے ہت سے واقعات سنایا کرتے

مجھ میں کی مجھے خرنمیں تھی۔ وہ ہو جو دہ سیاسی سائل پریجٹ کرتے تھے اور مجھ سے طرح

طرح کے موال کرتے تھے بہری بجھ میں ہنیں آ انحاکہ انھیں کیا جواب دوں بمیرے لئے لینے

خال کو کملاکی بیاری سے ہٹا اا آسان میں تماا درجیل ہیں استے جھے کہ واقعات سے الگ

اورود درہنے کے بعد میں کیا لیک ایسے سمائل کو حل ہنیں کرسکتا تھا جو تھو میں مالات سے

مقت کے بعد ایک مدت کے جو سے مجھے حلوم ہوگیا تھا کہ جی جاتی ہو جہ دو اطلاعات

مقت کرتے سے بھلے کا تکومی کی اگریشے اندازہ کو اگر انسی جاتی ہو وہ اصلیت سے دولہ

ہوتی ہے گاندی بی اور اس کے کا تکومی وہ کا کی وہ انسی بیا ہے جو بہت میں کا مدوا کی سے جو انہ کی اس مقت ہیں اس سے طیح انہ کی انہ کی میں میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں کا دوائیوں

محت کرتے سے بھلے کا تکومی کی پالیسی کے شعل کو فی قطعی بات کہ تیا۔ مجھ بہت میں کا دوائیوں

محت کرتے سے بھلے کا تکومی کی پالیسی کے شعل کو وہ نظمی بات کہ تیا۔ مجھ بہت میں کا دوائیوں

ملات وقع منیں متی ہیں گئے ہیں بنا دن چیز دن براس بہلوسے خور میں بنہیں کیا تھا۔

ملات وقع منیں متی ہی سے کیسی بنا دن چیز دن براس بہلوسے خور میں بنہیں کیا تھا۔

پیر تجے دیخیال ہی تفاکہ جسکومت نے اننی طایت کی کر قیمے اپنی ہوی کے ہاس پنچنے کی اجانت دے دی تو ہر بڑی نامناسب بات ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا کر بیاسی کام کروں میں نے کوئی دعدہ بنیس کیا تھا کہ میں اس قسم کے کام بنیس کرد س کا پھر بھی بیرخال مجھے ردک تھا۔

ین عام برایات شام کونے سے بھی احراز کرا دا البتد بعض غلطا فوا ہوں کی تردیم فرد کی۔ بخ کی گفتگویں بھی ہیں صیاف صاف کی بالبی کی تاکیفیں کرائی اللہ بھیلا اقعات بول کھوں کر تعقید کیا گئی ہیں سے المنال کی سے المنال کی بالبی ہے جائے ہیں اور میرے بہت سے گہرے دنیق اس سے متعلق میں بہت سے گہرے دنیق اس سے متعلق مال بوکسی بھیے اس کے متعلق مال بوکسی بھیے اس کے متعلق مال بوکسی بھیے ہی اس بھی اس بھی اس بھی اس بھی ہونے میں تامل سے کام لیا بھی سے المات میں بھی کے وقت صرف کرنا چاہی سے کہ اور مقامات کی طرح میں اس می اوکل گئی سے ماطات میں جھے کچے وقت صرف کرنا چاہی ہی کہ کا دور مقامات کی طرح میں اس می میں میں میں میں میں بھی گئی گئی ہی کوئی اصولی ختلاف نیس متماصرف وا تیا کہ کمار کا داری کا دور کوئیا نے میں مددوں ۔
کا معامل تا بھی میں درخواست کی گئی کمیں اس میں کھی گڑوں کے دیکا ف نیس مدودوں ۔

ناحا كزفائده الما يأكيا-

ب سر ما بریک بیاب کے بیات کا بہت ہوئی کا بہت ہو کہ بیات ہوگا بات ہوگا کر بیس کے آئدہ انتخابات ہوگا کر بیس کے م کی شرکت کا مسکد بھی تھا بہت سے نوجوان اس فیصلے کے نخالف سے کیونکہ وہ اس کے منی یہ بھتے سے کہ کا نگوس کو نسل کے کام اور مصابحت کے چکر ہیں بڑجائے گی مگروہ کو کئی اور معقول تجریب ہے کہ ان حضرات میں سے جا اعلی اصولوں کی بنا پرکونس کی نشرکت کے خالف کے بعیض کو انتخاب میں دو سری انجمنوں کے لئے میدان پرکوئی اعراض بنیس تھا۔ ان کا مشا یہ علوم مو تا تھا کہ فرقہ مید درجاعتوں کے لئے میدان فالی چوڑد ویا جائے۔

مجھے ان نامعقول جھگڑوں سے ادراس ناپاک سیاست سے جالہ آباد میں بیل ہوری تھی کراہت آت تھی ہیں ان سے ادرا پنے شہرسے بیزار تھا ہمیری سمجھ میں بنیں آتا تھا کوجب وہ وقت آئے گا کہیں ان سعاملات کی طرف توجہ کروں تومیں اس مضامین کی اگریک کا۔

دن گذرتے جاتے تھے اور میں ستظریما کو جیل خاسے طلبی یاحکومت کے

پاس سے کوئی ادراطلاع آئے۔ دفتاً فوقتاً مجھے یہ اطلاع ملّی رمبی متنی کے مزیدا حکام، کل پیسوں تک جاری ہوجائیں گے۔ اس اثنا میں ڈاکٹروں کویہ ہدایت تھی کرمیری بوی کی صحت کی دوزانہ ربورط حکومت کو بھیجے دہیں بمیرے آئے کے بعد کملا کر کچھ خفیف سا افاقہ ہوا تھا۔

یعام خیال تھا اوراس میں وہ حضرات بھی شریک تقیم عمراً علومت کے جمراً علومت کے محرم الدائیں ہے ایک میں میں الکی چھوڑویا جا اگر و دانوں کی حصہ سنہیں چھوڑا گیا۔ ایک یک اکتو میں کا نگرس کا پورا جلہ بھی میں ہونے والاتھا و دسرے یہ کہ مبلی کے انتخابات نوبر میں شرع ہونے کو تقی الرس کے بامرہ تا اوال موقوں برشورش میلیے کے المرہ تا اوال محتجہ دیاجا وس کا اور اس کے بعد چھوڑ ویا جا دک گا در اس کے بعد چھوڑ ویا جا دک گا در اس کے بعد چھوڑ ویا جا دک گا در اس کے بعد چھوڑ ویا جا دک گا در اس کے بعد چھوڑ ویا جا دک گا در اس کا بھی امکان تھا کہ شاید والی مذہبیا جا دُس اور جو سجوں دن گذرات جا سے بدا مکان بطام رقب میں ایک اور اس کے اس کا در اس

## (44)

جيمرو مي كنبي قعف في جيمرو مي صفيا و كا كمر ماييك ال مبلامواموة ب لروعوب من رنگ كا آرچ اواد لازى ب اس طري رنج راحت سے باص الگ بوگراوت ميس كو ناگوں الام كى خلش اوركك، پوت بده ہے !!

راع زنگی مترجه رس. بندت )

گریمی تو دن اور را میں کا ٹی تھیں وہاں دہی بیال ہی بیراجم قیدیں تھا مگر برادل ہیں اور تھا. مجھے اندیشہ تھا کہ کملا کوجو فداسا افاقہ ہواہے وہ بیرے دوبارہ گرفت ر بوجائے کے صدمے سے قائم بنیں رہے گا اور بی جوا ، کچھ عرصے یک مجھے ڈاکٹر کی راپی رٹ روزاز بینی اوروه بھی بڑے بھیرسے قالا ولیس کوشلیفون کرتا تھا، لولیس جیل کے دفتر کو اطلاع بنی تھی اوروہ اس مجھے بلای تھی۔ داکٹروں کا جیل کے علے سے براہ داست بات جیت کرنا خلاف معلمت بھی اور داست بات جیت کرنا خلاف معلمت بھی اور داست بات خیر بینی دیں ، پابندی سے توہنین بگر خیر بینی دیں بھران کا سلسلہ بند ہوگیا حال الکہ کملاکی حالت روز بروزخراب بوتی جاتی تھی ۔ بہلا بری خبری سنکا در پھرخروں کے انتظار بیس جھے دن دوجر اور رافیل بہب اللہ بھی میں توجید بینی کی جال سے دایک ایک کمٹری میلام ہوتا تھا کہ دفت ساکن ہو یا جاتی ہی ہے توجید بنی کی جاتی ہا گھٹری میا سے دیکہ کھی بندی ہوا تھا گھٹری میا وقت تھی کریں کوئی و دہ بھینے میں بعنی بعبئی کا نگرس کے احمال سے بعد را کرد باجا دل گا میں دوجک کے برا بریتے ۔

ووباره گرفتاری کے پورے ایک میدینے کے بعدیں ایک پولیس افسر کے ساتھ
اپنی بوی سے ملنے کے لئے بھیجا گیا جھ سے یہ کہا گیا کہ اب سے تھیں ہمنے میں دو بار پر بار آنے کی اجازت ملاکرے گی جلکہ قت بھی مقر کردیا گیا ہے تھے دن میں انتظار کرار الم مگرکوئی لیسنے نہیں آیا ۔ بانچواں ، چھٹا ، ساتواں دن بھی اسی طرح گذرگیا ۔ میری جمجھ میں نہ آیا کریے کیا ہم مطریقی تھی ۔

فدا فدا کرکے متبر کا میں داری دن میری زندگی کے سب کھیں دن سے اسے دان سے نیج دانوں کے دریدے کھیں دان سے نیج دانوں کے دریدے کھیں دان سے کے دانوں کے دریدے کہ میاد کے ختم ہوئے کہ مارائی تیاد داری کے لئے دا کرنے جائے گئے میں میں میں دفت بیارت کے خیال سے کوسوں دور تھا اور گیارہ دن تک باہر رہ کر ہے کہ جریاسی حالات و یکھے سے ان کی دج سے میرادل کھٹا ہوگریا تھا۔ گرو عدہ کرنے کہ بہ جریادل کھٹا ہوگریا تھا۔ گرو عدہ کرنے کے بہ میں ہوئے بھی میں اپنے تعدد کرنے کے بہ کا ہوئے بھی میں اپنے آپ سے بھر جوادل کھٹا تھا۔ ایسا دعدہ کرنا اپنی دوج کو ملاک

کے نا بین عقائد کا گلا گھونٹ سے م نہ تھا۔ مجھانے دالے بھاتے تھے کود بکھوکملا کی حالت بگرائی جاتی ہے اگر تم اس کے پاس ہو تو شا کداس کی جان نج جائے کہا تھیں اپنی آن مکلا کی جان سے زیادہ بیاری ہے؟ اگر صورت حال بیہوتی تو دافعی میرے لئے سخت شکل تھی گروش قسمی سے شکل مجھے در پیش نہتی میں امھی طرح حاساتھا کے خود کملااسے مرکز برنونیس کرے گل اور اگریس نے اس قسم کا دعدہ کرلیا تو اسے صدم ان صفر رہنجے گا۔

لمتروع اکتورمی مجھے اسے دیکھنے کی اجازت لی دہ تیز بخاریں قریب سیریب بہوش بڑی تنی اسے یہ آرزوتنی کویں اس کے پاس رموں مگر جب بی رخصت بوے لگا تو دہ بڑی بہادری سیمُ سکوا کی اور بھے جھکنے کا اشارہ کیا ہیں جمک گیا اور اس سے نیے کان میں کہا" یکیا تحقیہ ہے؟ کیا تم سے کہاجا تا ہے کتم حکومت سے کو کی دعدہ کرلو؟ دیکھو یسرگرز ذکر کا!"

اس کی دوائی سے ایک دن پہلے میں اسے رضت کرنے کے لئے کے جایا گیا۔ بی یہ وچاتھ کا کہ میکھئے اب مجھے اس کی صورت دیکھنا کہ بغیسیب ہوتا ہوا ہو ام ہی ہج پانہیں ۔ گروہ اس روز مہبت بشاش تھی اور مجھے ایک وصے کے بعدایت ول میں کسی تدرفوشی کی جملک نظرا کی۔

تقریباً بن بنی بولی سے المورے کے دسترکت جی دیا گیا الککا اس قریب رہوں بھوالی سے میں پڑتا تھا ادریں اپنے پولیس کے قرانوں سے سائة چند كفنظ وبال تعمرا . مجے يد كي كربېت نوشى موئى كملاكى حالت كسى قدربرتمقى ادربرتمقى ادربرتمقى ادربرتمقى ادربيرائى بواك بواك يونيك توكملات طف سے بيلىمى بها دى بواك بواك يواك يورب دل كورسرت سے موركرد يا تھا .

سی دوبارہ پہاڑ آنے سے بہت ہوش تھا ہماری وٹرسڑک کے بیج وہم کے ساتھ

عرکھاتی جلی جاری تھی جیجی فٹنڈی ہوا اور پہاڑے د لفریب بمناظرے ولی کو ایک عجب

فرحت ہوتی تھی بیم او بیخے ہونے چلے جاتے تھے اور کھڈ کی گہرائی ٹرھتی جاتی تھی ۔ وفتہ رفتہ رفتہ

پڑیاں بادلوں میں چپ گئیں۔ ورخت بالکل بدل گئے بہوطرت بہاڑیاں دیو دارا دوسنو ب

سے ڈھی ہوئی نظرار ہی تھیں کہمی کھی سٹرک کے موڑے نک کرایک نیاسنظرسانے آجا تا

تھا ، پہاڑیوں اور وادیوں کی ایک سیم ضاا در پنچ کھڈ میں دورخورسے بہنا ہوا چھڑا

ساجٹمہ اس نظارے سے میراجی کسی طرح نہیں بھرتا تھا ہیں اسے ندیدوں کی طرح دیکھ

د ہا تھا اور چا ہما تھا کہ اسے میسٹ کرھا فیظے کے خوا نے میں بھرلوں تا کہ دب یہ نظودل

سے چھیے جائے واس کی یا دسے دل بہلا دُوں۔

پہاڈیوں کے بہارس مجر ٹی جو ٹی جو نٹریوں کے جہنڈ سے اور ان کے اسل س درا درا سے کسیت جو بڑی مخت سے ڈھلواں زمینوں پر بنائے گئے تو۔ دور سے بے چڑی ک چڑی سٹر صیار ملوم ہوتی تحتیر جن کا سلستیوں کے دہنے والے فطرت سے دراسی عذا ماہرل کرتے تھے ایڑی چ ٹی کا لہینہ بہا کروہ بس آتا ہدا کہ باج تھے کر دو مجمع کو کی م ٹی میسر آجائے۔ ان جے ہوئے کمیتوں سے اس کوہ تمان میں آبادی کی شان بدا ہو گئی میں اور کھری یا درخوں سے جو ٹی بہاڑیوں کے مقابلے میں تج ب طف دیتے تھے۔ دن کو میں خارات اور زرد گی بدا کروی توان کی بیگا ذوشی کم ہوگئی اور ان میں انس اور بہاڑوں ہی جوارت اور زرد کی بدا کروی توان کی بیگا ذوشی کم ہوگئی اور ان میں انس اور

مبت کی شان نظر نے لگی بگرشام ہوتے ہی ان کارنگ بچھ اور ہی ہوجا آ ہے کبوب دات دیک طرح لمب لمیت قدم اتھاتی و نیاسے گذرتی ہے اور زندگی وحتی فطرت کے التصمیدان تھوڑ کو س کو شیس کھی جاتی ہے توہی بہاوکس قدر سرد مبرا در وحنت ناک ظرا ہے لگنے ہیں . حیاندنی رات یا ماروں کی جسمی روشنی میں پر کواسرار مهیب طلسمی دیواری مصا کو طرف ے گھیرلیتی میں اوروادیوں سے مواکر سائیں سائیں چلنے کی آواز آنے لگی ہے۔ بیجاد سرافر كوداكيلاجكا جارا بوالك خي احساس بوماسي كم برطرف بشن سي وتن مي أوروه خوف س ازے لگناہد السامعلوم ہوتا ہے کہواہی اس پینہی اوراے للکارتی ہے اورکہی السا براب كربوابالال تقم مانى ب ادراس قدر كراس الم جمام الب كراس سع تخت وحثت مونى بى صرف مارى كاركى فى مارى كى كى كى كى كى كى كى مارى دىيادە مىلىلىدى دىيادە روش اور قريب معلوم موت بي - بيا العشمة ماك نظود سي مكورت مي اورانسان ايك لاربرية كيمقابل كمرا بو تاجيس كي ميت دل ميرمينه جاتى ہے و د وبيكال كام وال مورك اصيارك العماسة أن وسيعضا ول كي ابدى خاموشى سے مجھ بول آ آبي ميدان س را و س کواس قدر سانامنی موماه و باب زندگی کی سن گن کا ندام میر مینچی پیری مجاور نملف جابوروں ادر كيروں كي وازيں رات كى خاموشى كوتور تى رمى بين -

سازشین اور چھگڑے ، حرص دہوس اور مکر وفریب بہج نظر آن گئے۔
الموڑے کا چھڑ اسابل جی بہاڑی بہت اس میں ایک نظر بارک شجے
مین کے لئے ملی بینی ایک بڑ اسابل جو شق گڑ کم با اور بہتے چھوٹے چھوٹے میں ایک اور کا خرش کیا اور
انہ مار تھا جھت کو کیڑوں نے کھالیا تھا اوراس کے چھوٹے چھوٹے میں ڈوٹوروں میں ڈوزون سے
میر اس میں بندرہ کھوکیاں اور ایک وروازہ کھا با بوں کہنے کہ دواروں میں دوزن سے
مردی زیادہ برطرن کلی تھیں کو اگر کھی میں میں دیتے عزص تا زہ ہواکی کمی ہنیں کھی۔ جب
مردی زیادہ برطرن کلی تو ان کھوکیوں بہر کی چہائی بڑھا دی گئیں۔ اس و میں میں کان بی
اب چھے تو میں بالکل تناہی مد تھا اس لئے کہ سے کم جالیس جڑیوں نے ٹوٹی موئی چھت یں
ابٹ گھوشلے بناد کھے کتے کہی کوئی سیلانی با ول آنکلتا اوراس کے بہت سے مکرا ہے و دیوار کے
در نون سے کمرے میں گھس آتے اور سادی فضا کو مرطوب کہرسے کھر دیتے .

برطرف سے گھیرلتیا۔

معے برٹری بارک جو ٹی کو ٹھی کے مقابلیں بیندہ ہی اگرچواس میں تہنا کی کا احساس اور بھی نیا دہ ہوتا ہے اجب باہر بارش ہوتی ہی اس وقت بھی براس برٹر لکتا ہے گئی اس کی اداسی اور زیادہ نمایاں ہوتی گئی اور جب حرارت ہوتی ہی کرتے گرے نامیا ہی اور جب کے اور جب کے ایس کے ایس کی اور جب اس مجھے بڑی نوش ہوئی اور جبل کے گرد دمیش کے جا مطف منظویں بھی ایک لطف بریا ہوگیا۔ دیو دار کے درخت جبل کے ادا بھے کے باہر سکھتے منظویں ہوئی ایس کے طف بریا ہوگیا۔ دیو دار کے درخت جبل کے ادا بھے کی بریاں کھڑی ہوئی۔ باہر سکھتے ہیں ایک لطف بریا ہوگیا۔ دیو دار کے درخت جبل کے ادا بھری بہوئی۔ باہر سکھتے ہیں جبار کے درخت جبل کے ادا بھری بہوئی۔ باہر سکھتے ہیں جبار کے کا مامیادہ ہوئی بھوئی۔

کملاکی صور کی ایک مالت برقرار را تقااس نئے جھے بردفت فکر ہاکرتی تھی بری خرشن کریس بقوری دیرے لئے بدواس بوجا تا تھا گربیاڑ کی بواطبیعت بیرسکون بیداکرتی تھی اور تجھے پھرات کو انھی طرح بنیدا نے لگی تھی کبھی ایسا ہو تا تھا کہ عین اس وقت و بائے ملئے والی ہے میں سوچے لگتا تھا کہ بنید بھی کس قدر عجمیہ بے غزیب اور راہم ار چیزہے۔ آئو آئی سونے کے بعد جا کے ہی کول ؟ کیا اچھا ہواگر اب میں کبھی نہ جاگوں۔

ان دنوں تھے دہا گئی اَرزواس شدت سے تھی کہ پیلے کہی نہیں ہوئی تھی۔ بمبئی کی کا نگرس ہوچکی، نومبر آیا اور حلاکیا۔ آمبلی کے انتخابات کا جوسش بھی ٹھنڈا ہوگیا۔ مجھے خیال نھاکہ شاید اب میں چھوڑو ہا جا دُں۔

می گرخبراکی توبیداکی کرخان عبدالعفارهال کوگرفتا کرکے سزادے دی گئی او تیجا تو ہی گئی او تیجا تو ہی گئی او تیجا ت برمندوستان کے محتقہ قوبارم کے ذمانے میں عجبیب غریب پابندیاں عائد کی گئی۔ او کا پھیلے کے خودو حتیانا دار ہے در دانہ تھے اور کھیے یہ اس خوص کے خلاف جاری کئے گئے تھے جسے ملک میں کر در در آدمی عرق اور مجت کی مفاسے دیکھتے تھے اور حوالینی سماری کے باوجود اپنے باپ کے آخری دیدار کے لئے دوراً آیا اور دفت برنہ بہنے سکا۔ اگر حکومت کا کہی رنگ تھا نوطا ہرہے کرمیری قبل از وقت رہائی کی کوئی امید نہیں ہوسکتی ہتی۔ آگے

چل کرسرکاری اعلانات سے اس کی تصدیق بھی ہوگئی۔ الموڑ آجیل ہیں ایک مہینہ رہنے تے بعد میں کملاکو دیکھنے کے لئے بھوآلی۔ جا یا گیا اس کے بور ہر نتیرے ہفتے ہیں اس سے لتارہا وزیر مرسر مول ہورنے کئی ار برایا کہ مجھے مفت س ایک دوبارای موتی سے ملنے کی اوازت بے .اگردہ ممینے میں الكوف باركمية توزياده صحع موتا المورث كي يحيك سار صيتين مين ك تباه سيسي كل یا تخ باراس سے ملنے یا یہ بیشکایت کے طور زنس کر کہاس لئے کہ برے طیال میں حكومت فيمير بسائق براى عابت كى ادر محف كملاس ملنه كى غير معمولى مركتس ديس يس اس كاببت شكر كذارمول ويختصر ما والتيس ميرب ك مفس تقيس اورشايد كملاك لئ ممي جس دوز مين اس سے كلنے جاتا تھا واكثراب فواعد كى سختيال كم كردية تق اورمحص اس سدور تك باش كرك كي امازت لحق بم الكود مرك سے دوحانی جنیت سے بہت قریب مو کئے تھے اور مجھے اس سے چھوٹنا بہت شان گذرا مقایم ایک دوررے کوجی بھرے دیکھنے بھی بنیں یا تے سفے کہ مُدائى كى كُمْرى أَنْ بَغِي مِن اوركمَى كبي بِين بِيرَفيال كركتَرْبِ جا ماتها كرشابير ایک دن ہمیں سکینے کے جدا ہونا بڑے گا۔

میری دالده علاج کے لئے بمبئی گئی کھیں کیونکا تعیس ابھی مکصحت ہیں مولى منى ولاس سے يا اطلائس أرى لفيس كرافيس فائده موراب بروسط جنورى مين أيك روز و فعة أيك الربينياس ميدس بدحواس موكليا معلوم مواكرا بن ب فالج كاحلم والمكن تفاكيس مبئي تفحيل مي بقيج ديا جأدت ماكران تحياس مكوك فردوی کامینه آگیا ہے۔ ہوائیں بہاری کیفیت محسوس ہونے لکی ہے۔

لمبلیں چیک رسی میں۔ درخور سی میرامرارطریقے سے کوبلیں بھوٹتی میں اداس - عیب غرب دنیا کوجیران موکرد میسی میں. بہاڑیوں کے سیلوس طرخ کھولوں سے بحری جھاڑ باں دورسے خون کے دھیے معلوم مو تی میں ۔ آلوچ اور شفالو کے شکونے كمل موسكيس ون كذر تصاقب الدين ايك ايك كفرى كن رام مول كمعولى جانے کا وقت آئے۔خداحانے یہ ہات سج ہے یا نہیں کی مصیبت کے بعد احت اور <sup>م</sup>وائی کے بعدوصل کے دن آتے ہیں . شاید ابسا نہ ہوتوہم راحت کی قدر*ی ن*ے کرس. کہتے ہیں کہ صیبت انسان کے دماغ کوردشن کردیتی سے گرصدسے زیادہ تھیبت أير وه اورد هندلا موجابات جبل مين ره كرمتا مده نفس كابهت وقع ملمات ادرات دن قیدرہے سے مجھے این نفی زندگی کوگہری نظرسے دیکھنے کی عادت مو گئی ے بی ضلقی طور روافل میں بنیں موں گرفتد کی دندگی میں قوے یا کھلے کی طرح يه فاميت بي كروه انسان كودا فل بين بناديتي بيد بعض ادقات ميس ول بہلائے کے لئے پرونسے سیک دوگل کے کعب کا خاکھینچیا ہول جس سے داخل بین ا درخارج بینی الی جاتی ہے میں اسے نظر جاکرد کھٹا ہوں تو معلوم موتا ہے كشك برى تيزى سے بار باربدل رہى ہے.

(44)

## حال کے چیزواقعات

"رات کے بعد صبح ہوتی ہے گرہاری زندگی کے گئے ہوئے دن دائیں نہیں آئے۔ آنکھ آنے والے زمانے کو دیکھیتی ہے مگر گذری ہوئی بہار کاواغ دل سے نہیں شتا "

(لیٹائی بو)

بغے وَاخار بِطِي اَخْدَى اَلَّهُ الْكُونَ الْكُونِ الْكُونَ الْكُ

كبد لن والدواتعات كاليمط س كوئي انداز ومنيس كياجا سكتا تها .

جمال اکسی ای دولین بہاڑی کسک میں بیٹ کو کہ جسک اتھا ہیں جلنے کے دو مایاں بہلو تھے۔ ایک یہ کا مذھی جی کی تحصیت جلنے پہلے کہ ہوئی تھی دو سرے بہ کرنیڈت مای بہلو تھے۔ ایک یہ کو گا مذھی جی کی تحصیت جلنے پہلے کے دو دارا نصبے جھیڑے دو میا انکل نہیں جلنے پائے۔ جو کو گئی میں اوراد سطط بقوں کے تعقیق حالات سے واقع بہر ان کے لئے یہ کو گئی تقب کی بات نہیں تھی کہ کا مذھی جی کا افراب تک مہن وران میں سب جی اگر اس کے یہ کو کی تقب کی بات نہیں تھی کہ کا مذھی جی کا افراب تک مہن وران میں سب جی اگر اس علاقہ میں میں مبتلا موجوعت میں کہ گئی ہوں کی گئی ہوں کا خواجی کا برات کا میدان میں میں مراج ہوا ہوا ہوں تھی ہوں کو افتاد کی میدان میں تب آ تا ہیں کہ میرت کے میدان میں تب آ تا ہیں کا بدا قد تدار کا نام مور رہ نہ تہ ہیں گا میری کو جو سے تو خواد میں اس کی انجمیت کی وجہ سے تو خواد میں گر کے بار ہے خواج میں گر کے جو اس کی انجمیت کی وجہ سے تو خواج ہم سے کہ کہ ہم سے کہ کا بدا و تا میں اس کی انجمیت کی وجہ سے تو خواج ہم سے رہ کہ ہم سے کہ کا دیا وہ ہو ۔ اور سب ملکوں سے زیادہ ہو ۔

ادراس سے کسی طرح حیثم پوشی منیں کی جاسکتی ۔

نی انحال وه کانگوی سے الگ ہو گئے ہیں غالباً اس دھ سے کددہ اسے انجھن ہیں ڈالنا ہنیں چاہتے شا مددہ کسی تم کی انفرادی علی حدوجہ شروع کرناچاہتے ہرجس میں عکومت سے تعبارہ اہو نالازی ہے اور دہ اسے کا نگیس کامعا ملے نہیں بنا نا چاہتے۔

بچھے اس سے خشی ہوئی کے کا نگرس نے الک کے دستور کی شکیل کے لئے ایک محلراب سی قائم کرنے کی تحریز منظور کی بمیرے خیال میں اس سیکے کوهل کرنے کی اس کے سواکوئیصورت نئیں ادرکھبی بھجی اسپی مجلیر منعقد کرنی ٹرے گی . ظاہر ہے کیاس کا انعقا د برطانوى حكومت كى مضى كے بغیر نہیں موسكتا باب اگر لک میں انقلات بوجائے واور مات ہے۔ یہی ظاہر سے کروجود ہ حالات ہیں حکومت اسے منظور نہیں کرے گی۔ اس لئے ایسی مبلس وحیقی منی من اسای مجلس کهی جاسکه اس وقت تک قائم نیس بوکتی جب مک لك بن اتن قوت زبدا موجائ كوه حكومت كواس رمحبوركود . اس كمعنى يرمس كه ساسى ئىلەنىمى اس وقت تك لەنىس بوسكتا، كانگيس كىبعض لىلىدەس كى جواساشى مجلس کے خیال سے اتفاق رکھتے ہیں یہ کوشش ہے کروہ اسے اعتدال محرسانچ میں وصال کر پرانی، آل پارشیز کانفرنس کے نمولے کی چیز نبا دیں ۔اس سے طلق کو کی فائدہ نہیں ہوگا ۔ وہی برانے نوگ جوزیا ہ ونزخودہی اپنے آپ کونتخب کرلیتے ہیں ،ایک جگرجمع ہوجا میں گے اور آبس میں ادامیں کے اسام فیلس کا اصل صول بہتے کاسے عام اوگوں کی بڑی سے بڑی تعداد متخب كرے اوراس مي جمهور كى قوت اوران كى دوح كام كرتى مورايى مجلس فورا • حقیقی مسائل بیغور کرانشردع کردے گی ادر دو پہلے کی طرح فرقہ داراً مقنیوں اور اس تشم كاورتعار والي العين كرينس روجائ كى -

اًس بَوَّدِیکاشْلاً ورلندن برِجارْ اواس کامطالعد ببت دمجب تمانیم سرکاری طوربه یکها گرایک حکومت کو اس برکوئی اعتراض نمیں بدکانینی اس نفوبیا خانداز سے بسديد كى كا اطباركيا وه سيحتى مى كديرًا نى آل بارشيز كالفرنس كتمم كى چيز موكى جليقيناً ناكامياب رسي كى اوراس تقويت بينجائ كى آكے جل كراسے يداحمال مواكراس ميں برے بڑے خطرے میں ادراس لے زور شورسے اس کی مخالفت شروع کردی۔ بىئى كانگيى كے تعور ميں دن بعد المبلى كانتيابات سروع بوكئے . كو مجھے كانگيس كك كونسل كے بيشگرام سے كوئى ملع شخف نر تقابير كلي إن انتحابات سيے بري كہي متی بیر کا نگرس کے امر وارول کی فتح کا بلکہ یکسازیادہ چیج مو گاکدان کے وافوں کی شکست كأتمنى تقاح يغون كى بنجاعت وروس كطله كارون فرقير يستون غداو س اومكومت كرجروت دك عاميول كاليك عجيب عون مركب تقى بيعين تعاكران بيرسي اكترلوك مقابطة مي إرهائي گرفرت وارا نصفيكي وجرسيرشي تجمن بداير كري هني اوران مي سے ہتوں نے فرقے دارا نہ جاعتوں کے وسیع دامن میں بناہ ایمنی بھر بھی کا نگر **م** کو حیرت انگیز كاميالي وكى اويس ببت خش بواكبت سفالينديد اشخاص كوسلو مي منير جائي يائد مصيت زياده قابل فوس نام نهادكا نكير مندلسك ياري كاطرز عل ملوم موا تھا. ان کا فرقے دارا دیفتنفیے کی شدیدی الفت کرنا تو بھویں آ یا تھا مگر الفوں نے پیخفٹ کیا ک اپی و ت بڑھا کے کے انتہائی فرقے پرست جاعوں سے دوستی کرلی۔ بیان تک بناتن دهرى پندلوس سى بعى من سے زيادہ رَجعت لينديا بى ادر ساجى اعتبار سے مندوسال م كى كى جاعت سی کادربہت سے ساسی رحبت بدوں سے جرامے ملک میں بدنام ہیں سوائے بنگال تے ہم البوض خاص جرہ سے کانگیس کی ایک طاقنوج اعت ان کی مؤید کہتی اور سب كىيسان بىس سے اكثروك برطرى كا نگيس كے خالف تقے بلكہ بج يو بھيئے تو يو او كا ناكھى كسي المستركيف من اوجودان منلف قوتون كى مالفتون كيمن من ميذار، لبرل ادرسرکاری طازم شامل سے کا نگرس سے امیدواروں کوبہت بڑی کامیابی ہوئی۔ فرق داراد تصفید کسمالی سی کانگیس کارد تینجید عزمیب ما گروج ده حالات

بس كوئى اوصورت بھى دھى ۔ ياسى كھپلى غيرجانب داراند اور كرور يالىسى كالادى نتيجە تقاد اگرده سفروع سے ايك خسوط باليسى اختيار كرتى اور فورى تنائج كونظ اخاذ كريے اس بم قائم برتى تواس كى دوش نياده با و فارادر صحيح بهوتى بگر چنكاس نے ابسالہيں كيا اس لئے اور ناقابل قبول كو كوك سے بوت ہوئے ہن وستان كوكي تنم كى آزادى خال بنيوں ہوئى . يس ياس دھ سے بنيس كه اكاس سے مطالوں كو بہت زياده خقوق ل سك غالباً يمكن تعالى ميں بوتى . كودس سے طريقے سے ان كر سا سے مطالبات پورے كوئے جو بوده صورت بيں بمطانوى حكومت نے من وستان كو بہت سے الگ الك فور سريق بيم كويا تاكده ايك دوس سے كى قوت كو ب كار كرديں اور غير ملكى بطانوى عنص غالب سے ۔ اس طرح سے تو بروستان به بند برطانوى حكومت كامن كامن كر سے گا۔

موسوساً بنگال میں جہال مٹی بھرلورٹری جاعت کو سیح تناسی کمیں زیادہ متوق دے کئے بین ہزیادہ حقوق دے کئے بین ہزیدہ کا دو متحق کا است کا میں اور است کا میں اور کا مقراض ہے ) بہت سے لوگوں کو سخت ناگرارہ جا ہے دربوستی نافذ کرویا جائے اور بیاسی دجہ سے لوگ اسے عاصی طور برشر و اس کی دور قائم دہے گئے دربیات کی میرافراتی خیال میں کہ کہ اس کا بھی کرلیس مگراس کی دور سے ہیں تعلی میرافراتی خیال میں کہ کہ اس کا برا ہوئے کی دور تائم دربے گئے میں نائم ہیں دربرات ایس کی دور تائم دربے گئے میں میں اور کہ کہ اس کا برا ہوئے کی دور تائم دربر تائم ہمیں دور کرا ہوئے کے دور تائم دربر تائم ہمیں دور کرا ہوئے کی دور سے پینائل طور پر قائم ہمیں دور کرا ہوئے کے دور کی دور سے کی میرافران کی دور کی دور سے پینائل طور پر قائم ہمیں دور کی دور سے پینائل طور پر قائم ہمیں دور کی دور سے پینائل کی میں دور کرا ہمیں دور کرا ہمیں دور کی دور سے پینائل کی دور کرا ہمیں دور کرا ہمیاں کی دور کرا ہمیاں دور کرا ہمیں دور کرا ہمیاں کرا ہمیاں کرا ہمیں دور کرا ہمیاں کرا ہمیاں کرا ہمیں دور کرا ہمیں کرا ہمیں کرا ہمیاں کرا ہمیں کرا ہمیاں کرا ہمیں کر

فیشلی بادی کو اوراس سے بھی بڑھ کر مہدو مہا بھا الدود سری فرنے ہرست انجوں کو یہ داخلت قدتی طور پر ناکوار سوئی مگران کے اوران کے جامیوں کے اعزا صات کی بنا اس میں یہی کردہ برطان ہی حکومت کے خیالات سے متاثر تھے۔ اس کی وجہسے انھوں نے ایک عجیب پالیسی اختیار کی اور کر رہے ہیں جس سے مکومت بہت خوش ہوگی . فرقے وادا عاصفیدان کے دماغ برسلط ہے اور اس کی دجہسے وہ دو سرے ہم محاملات یں صکومت کی خالفت میں کی کررہ میں الفیں یہ اسیدہ کرد و خون ارکے دریع سے حکومت کو اپنے موافق کریس کے برند ہم ہم جا اس سے بیٹر النہ ہے برند ہم ہم جا اس سے بیٹر میٹر کرایس کے برند ہم ہم جا اس سے بیٹر میٹر کرایس کے برند ہم ہم جا اگر کر ہما ہم کا کر کر کارس سے بلا اور ہیں بارہ ہم با اور کل ہوجائے کا کرد کماس سے بلا اور ہیں بارہ ہم با اور کل ہوجائے کا کرد کماس سے بلا اور ہی بیارہ ہوں ہم بیارہ ہوں ہم کے دونوں کی ہوش کا در اور ہی کہ مور مرکز کر دونوں کو ہر کر میں اور میں کا دونوں کی ہوش کو اور اور ہی کی مور مرکز کر اور اور ہی کی مور مرکز کر اور اور ہی کی مور مرکز کر اور کر بی مور کر اور کر بیارہ کر اور کر بیارہ کر اور کر بیارہ کر اور کر اور کر بیارہ کر اور کر بیارہ کر اور کر بیارہ کر اور کر بیارہ کر بیارہ کر اور کر بیارہ کر بیارہ کر اور کر بیارہ کر اور کر بیارہ کر

ایمبلیک انتابات سے ظاہر وگیاکست نیادہ رحبت بندفر قریر ست جاعوں بینی مند مہا ہما کا نفرنس کی بہت برکون ہزات ہیں۔ ان دونوں کے امیدوار اور کوئید برلی مہا ہما اور ہم کا نفرنس کی بہت برکون ہزات ہیں۔ ان دونوں کے امیدوار اور کوئید کی جاعت بھی جات برج مندوس میں ہوئی کی جاعت بھی جات ہیں۔ ان کی مہندو کس میں کوئی امیت بنیں اس کے کہ نیچے اوسط طبقے میں بیاسی میداری پردا ہو چکی ہو کا فانوں کے الک بھی ان سے الگ بیں اس کے کہ الجرتے ہوئے صنعتی طبقے اور مینداروں کے طبیقے میں جو میں اس کے کہ الجرتے ہوئے صنعتی طبقے اور مینداروں کے طبیقے میں جو میں اور کی طبیقے میں جو میں کی اور کی کہ میں اس کے کہ الجرت ہوئے کا موام کی اور کی کھی ہوئے میں برکھی ہوئے میں کا کہ الجرائی کوئیش ہے کہ میں میں کہ کوئیش ہے کہ میں کہ کوئیش ہے کہ کہ میں کہ کوئیش ہے کہ کہ میں کے کہ کوئیش ہے کہ کہ میں کے کہ کوئیش ہے کہ کہ کوئیش ہے کہ کوئیس کی کوئیش ہے کہ کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کے کہ کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کے کہ کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئیس کوئیس کوئیس کی کوئیس کوئی

کوکوست اور قرم پردرجاعت دولون سے انجھ تعلقات قائم کھیں، وہ ابرل یا فرقہ پرست جاء سے کوئی مردکارنہیں کھتے۔ ان کا مقصد صرف سنتی ترقی اور نفع قائل کرنا ہے۔ معامت کوئی مردکارنہیں کہ گئے۔ اس کا مقصد صرف ان کی انجمنوں پریخت جبت پر نجا گؤاری صنوب ہیں بھی وہ بیچے ہیں۔ اس لئے نصرف ان کی انجمنوں پریخت جبت پر نجا گؤاری انگر میں بلکہ پوری جاء ہت پر ان کا انگریس ڈور بے بہلم کا نفر نس میں خلاب یافتوں سابق وزیوں اور بڑے ذیب اروں کا جگھٹ نظر آرہے بہلم کا نفر نس میں بیال بیاتی ہوائی ان میں میں اس لئے کان کے معاشرتی نظام ہیں آئی صد تک آدادی بائی جاتی ہواراگران میں ایک مرتب بداری سیدیا ہوا ہوا دران میں بالفعال فلیم یافت ہوا ہوا ہوا واردان میں بالفعال فلیم یافت وہ اردان میں بالفعال فلیم یافت ہوا ہوا دراد دری کوئی کی جرات بنیس کرسکتے ۔ میں میں میں کوئی کے بیات بنیس کرسکتے ۔

کانٹرس یای اعتبار سے آئے ہے اور سے بڑی جا عت ہوگارس کی پارٹی اس سے کہیں زیادہ احتیاط کرتے ہیں جن عام لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہے کہ کرنی چاہیے۔ دہ عام لوگوں سے مدونو چاہتے ہیں بگریہ بہت کم کرتے ہیں کران سے کی باتیں ساکس ان کی عبتوں کا سب علوم کریں۔ آب لی کے انتخابات سے پہلے انفوں نے اپنے پردگرام کو معتدل بنانے لی انتہائی کو شوش کی تاکا عدال بین کی گاری جاعوں کی فرماز ل کرکیس بیان کے کم مدود س کے دافلے کے سودہ قانون ہیں بھی ان کے دو تیمیں بہت کچھ تھاددان ہیں ساجنس نے مداس کے کشوم ندووں کی تالیف قلو بج لئے انفیس بہت کچھ آملیان دلایا، اگرہ ہا کے سیدھا سی اجام ان انتخابی پردگرام بیش کرت تو لوگوں ہیں زیادہ جاعوں کو جو میاسی ادرماجی میں میں میں صرف سے نہ دہیں برجائے کی ادرمایوں کو شوش کی جائے گی ناکسی وقع بران کے چندود ب حال ہوکسی ادراس سے کا نگریس کے لیڈروں اور عام لوگوں میں اور زیادہ بیگا نگی پداہوگی ۔ وھواں و حار تقریم بریجائیں گی پارلین اور بھی کھی صکومت کوشکت ہوجا یا کی پارلین شائے کہ والی کے طرح بے بروائی سے نظر انداز کروسے گی .

پیچیے چنرسال بی جب کانگیس کونسکوں کا بائیکاٹ کرہی تھی اکثر یہ کہاجا استحاکہ اسلی اورصوبوں کی کونسکیس جبور کی تعقیقی نا مُندہ اور النے عامہ کا آئیبنہ ہیں۔ اب لیطف دیکھیے کوجب انتہا پہندہ بیں کا نگوس کی کامیابی کا ذکرا آ اسپ توارشا دہوتا ہے کہ انتہاب کنندوں کا صلف بہت محدد ہم بین بین بین بین کہ کامی رکھتے ہیں۔ ہم بندی کے دم ندگی کامی رکھتے ہیں۔ گویاسرکا ری نقط کہ نظر سے جست آ دمی قرائے دہندگی سے محودم ہیں وہ عب کے سب کو کہا سرکا ایس کی علاج تو کھلا ہو اسپ کل بالنوں کو رحق دید کی کے کورت بیا بین کو رحق دید کی کے کورت کی دید کی کے کورت کی دید کے کورت بیا میں مواٹ کاکران کوگوں کی کہا رائے ہے۔

سیل کا اتفابات کے تفوظ ہے کہ دن بوراس مشرکہ پالمینی کمیٹی کی رور شاکع بوری جو کہ کئی جہند متاب کے دمتوراساک کی اصلاح کے لئے مقرعو کی تھی۔ اس پرمرط رہے محلف میں کہ اعتراضات ہوئے ہوئی ہے۔ اس برائی کاس رائی کی احتراضات کو کھی ہوئی ہوئی کہ دوگ ہمارے قومی اور سامی معاملات کو جیب خرب انظرت دیکھتے ہیں ۔ آخر برطانوی موالی اور ہمانوی معاملات کو جیب خرب انظرت دیکھتے ہیں ۔ آخر برطانوی مامواجی کی ایس سامراجی پالیسی اور ہمانوی کی کہ متاب کے مقدم کی مقدم ہم کو گی کا جاتا ہے کہ ہم کو گی کی جاتا ہے کہ ہم کو گی کیا جاتا ہے کہ کا جب تک ہے۔

شرارت نریمین بهاری مکومت خوداحتیاری کی قابلیت کا نبوت یه بوکتم دی کری جرمطانوی مکومت چابی ب . اگر برها نوی پالی کوم ندوستان میں قائم رکھنا ہے تو بھرمواداج کے لئے اس قدرمزگانے کی کیا ضرورت ہے ؟

ی بات سب کوملوم ہے کہ اُٹی اوا کے معاہدے سے انگلتان کو جھے معاتی فاُڈھ ہوا وہ صرف ہم ذورتان کی جارت کے معاطیر ہوا برطانوی آجو جرہز فرسان سے بجارت کرتے ہیں بے شک نفع میں سے (گرہز دوستان کے سیاسی اور تجارتی علقوں کی ائے ہیں یفنع عام ہم زور تا ہنوں کی افراض کو مقصان سبنج اکرها کی گیا ہے) مگر فرا ہا دیات مفسوصاً کنیڈ ااور آسٹر بلیا میں معامل اس کے مکس کھا۔ اکھوں نے برطانید سے بڑاج کھا سودا کیا ادرات

لے ''منعتان کی تجارت کا ذکر کے ہوئے مروایم کئی نے فرمایک اُٹا واکے معابدے سے بر طاسیہ کو مسری فاُندہ پنچا ''سرولیم نے یہ الفاظ ہر دسمبر کاسلا فلاع کو کیے جب وہ بی انڈاہ جماز را لکمپنی کے جلے کی صدارت کر رہے تھے۔

نقسان بینچاکود فاکرہ اٹھایا۔ پھرمی ان کی یہ کوشش ہے کہ اُ اوا کے محابہ ہے کے حکوست نگلیس تاکرہ فود اپنی صنعت کو اور دوسرے ملکوں سے اپنی تجارت کو ترقی دے کیل کی کیڈیٹا میں ابرل بارٹی جوایک بمتازیا ہی جاعت ہے اور غالبٌ بہت جلد بسراقر اراجائے گی صاب افغاط میں اعلان کرمین ہے کہ وہ اُ اوا کے معاہدے دخم کرنے گئے۔ اُسٹر بلیا میں اُ ما واکے معاہدے کی او بلیس کرے بعرف مے کہ بڑے اور وہ ترجہ مولی کے خلاف ورزی قرار دیا۔ احتیاج اور کے مالک بہت بھم ہوئے اور المخول نے اس کے مال کو بائیکا سے کرنے کی تحریک شوع ہوئی۔ گر استقام کے دور لیکاش کرمیں آسٹر بلیا کے مال کو بائیکا سے کرنے اختیار کہا ہے۔ آسٹر بلیا پراس کا کچھ افزینیں ہوا بلکہ اس نے جارہ اور تی اختیار کہا ہے۔

له اخرار سلبورن ایج اتا ولک ما بدے کوندنس کرائے۔ اس کی رائے میں یہ معاہدہ مبہت " "تحلیف دفایات مورائب اور دوزر وزفل مربو آجا آئے کا اس میں بڑی سخت فلطی کی گئی (بوالہ معند دار انجے مرفع مبن 19 رائز برناس 19 کا ) ۔

کاه سرابریت بروده و دریا ملم کندا تداست بدیون کی اوجود برطاندی مکومت کے افران انعجین گئے ہیں ده اب رویسوں کی طرح است کی معالم معالم الله الله و ده اب رویسوں کی طرح است کی مواج است کی موات ده اجتماعیت بدین کئے ہیں ۔ قدامت بندوں الا معالم کی جا ہیں اور است کندوں الوں کو ان سے حربت حاصل کرنی جا ہیں اور ایسے دور معی ضطرناک نظریوں کے اُس بوجائیں کے وان سطوں کے کھنے کے بوجو اور اگر الرا بار فی نے انتہا بات میں بہت بڑی اکثریت حاصل کی اور حکومت اس کے الحقیق آئی اور ایست کے الحقیق آئی ) .

نه سراد بیروا دنیو وجوبی افریقر نے بیان کیا کہ ان کا المکسلطنت کی عام حفاظت کی کی کی سرکت کرے گا فواہ برطانیہ کی کی کی بیم میں شرکت کرے گا فواہ برطانیہ بی کی کی بیر میں شرکت کرے گا فواہ برطانیہ بی کی بورٹ از گاری بی بی بیا دیا تھا میان کی بیری بیسا دیا تھام برائی بیل جائے گی ادو تجب بنیری کو فارٹ کی فورٹ آ جائے ، اس لئے مکومت سلطنت کی عام حافات کی کی کہ کی میں شرکت نمیں کرے گی "

دریرژگی خبرج ه ر فروری هست ۱۹ کوکیپ اگون سیمیجی گئی) وزیراعظم جزل بیرسوگ نے اس بیان کی تصدیق کی ادر کہا کہ یہ مکومت کی پائسی کوفا شرکر تاہیے ۔ ھاطت کرارہے ایک اور جیب فریب نظریج سرکاری طور پاکٹر پیش کیاجا تا ہو یہ ہے ، کہ کا دھی جی اور کا نگرس نے اس کے کر سال 19 ہے کہ کا دھی جی اور کا نگرس نے اس کے کر سال 19 ہے کہ سکا م دور کا نگرس نے اس کے کر سال 19 ہے کہ سکا م دور کا بھی میں کہ معنی ہوں گرھیے ہیں ۔ م سکا م دور کی ہیں ۔

له لدن اکامت (اکو برس ال ) نصاف کردیا به معلوم موات کر آگذه سته برطاندی مکرمت کر آگذه سته برطاندی مکرمت کی کردیا کر بیت سے محسور کے جاندی اس برجم ورکئے جائیں گے کہ ووز یادہ تیمت وے کرنکا شائر کا مال خریس سے خریس کے دوز یادہ تیمت وے کرنکا شائر کا مال خریس کے اس کی سب نمایاں شال سیاون سب

کونافذکرنے کا اختیار ضروری ہے . آج کل خور خربی طکوں کی پالیمیٹری جہوریت بھی ان تغیرات کو گل میں ہنیں اسکتی جو موجودہ در النے کے نفروری ہیں . بگر ہیاں تو یہ سوال ہیا ہی بہنیں ہوتا اس لئے کہ حرکت کو دہ نے کے لئے خاص کر کے ہمارے پیروں میں بھاری بٹریاں ڈال دی گئری ہوتا ہا ہے جس میں ہوگا۔ ہمی در دازہ کھڑا کو یا گیا ہے ہمیں ایک الیمی موثر کا با یا ہوا ہو جس میں ہوگ ہی ہیں ۔ یہ دستور اساسی ان لوگوں کا بنایا ہوا ہو جس میں ہوگ ہیں میٹ مارش لاسما یا رہتا ہے جس شخص کا دارد مدارت در بر میواس کے من کی نظور میں ہمیٹ مارش لاسما یا رہتا ہے جس شخص کا دارد مدارت در بر میواس کے سامنے دو ہی صور میں ہیں یا تو مارش لایا تا ہی ۔

برطانید کاس تحف مهندوسان کوش قدراً دادی دی گئ ہے اس کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے اس کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے کہ ملک میں جوست زیادہ اعدال پنداد ورسیاسی اعتبار سے بس ماندہ جاعتیں ہیں المغوں نے بھی اس کورجت بندانہ قرار دیا ہی ۔ مکومت کے بیشہ ورحامیوں نے اعتراض کے ساتھ ساتھ اپنی عادت کے مطابق تقوری مہت خوشامد بھی کی ہے گردہ سرے جوش و فروش سے اس کی خالفت کررہے ہیں ۔

قرم مے متعلق کچینجمات الیہ کھے اس لئے انھوں نے بادشاہ کے دامن میں بناہ لی تجب ہے کہ ان جیسے متا نقا نون داس نے ایک الو کھا دستوری نظریہ پیٹر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جا کہ ان جیسے ممان قانون دان دونوں سے بطان کی ادر مہدوستانی رعایا کے حوق کی ادر مہدوستان کے امن ادر فلاح کی جا فظ ہے ہے ہے اس کے جو ہم کہ کہ کی خاریس کے بعد ہیں کو کی ضرورت بنیں دہتی کہ دستور تو این احد سیاسی ادر ساجی تغیرات کی فکر میں سرکھیا ہیں۔

گرشی بدانسانی ہوگی آگریہ کہاجائے کابرل جاعث نے دستور کی خالفت کم کردی ہے ان میں سے اکثر نے صاف صاف کہاہے کہ موج دہ حالات کو چاہے دہ کھنے ہی بُرے کیوں زموں اس دستور برتج جو بتے ہیں جزبر دی تی ہند دستان کے سرمز مطاحاراً ہے اس بات پر زور ذینے کے سواوہ اپنے اصول کے مطابق اور کچے ہنیں کرسکتے اور خالباً دہ ذور ہی دینتے دہیں گے۔ اس پرانی مثل ہیں نیاتھ رف کرکے وہ اسے اپنا دستور لعل باسکتے ہیں۔ ''اگر بہلی بار تھیں کا مرابی نہو تو بھر عیاد کہ

امدیں اس سے دابستر کھتے ہیں کر طانی ہی لبنی اس معنی کا نگری ہی شامل ہیں لبنی امیدیں اس سے دابستر کھتے ہیں کر طانی ہی لیر بار فائل کی ختا ہوا دراس کی مکومت قائم می موسات کے دوران کی مدستر تی اس محروست کی در سے بی مالت ہیں اس محروست برگر توسی عرب در قادے شابان میں مکرمت بدل جائے ہرگر توسی عرب در قادے شابان میں مکرمت بدل جائے ہرگر توسی عرب در قادے شابان میں مالان ہو وقات دوران کے سے دوران کی مکومت دیکھ میں ادراس سے مرد دالم سے برار بی کی مکومت دیکھ میں ادراس سے مرد دالم سے برار بی کی مکومت دیکھ میں ادراس سے مرد دالم سے برار میں کی مکومت دیکھ میں ادراس سے مرد دالم سے برار میں کی مکومت دیکھ میں ادراس سے مرد دالم سے برار میں کی مکومت دیکھ میں ادراس سے مرد دالم سے برار میں کی مکومت دیکھ میں کا میں کی مکومت دیکھ میں دوران سے مرد دالم سے برار میں کی مکومت دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں دوران سے مرد دالم سے برار میں کی مکومت دیکھ میں دوران سے مرد دالم سے برار میں کی مکومت دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں دوران سے برار دیا کی مکومت دیکھ میں دیکھ میں دوران سے برار دوران کی مکومت دیکھ میں دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں دوران کی مکومت دیکھ میں دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں دوران کی مکومت دیکھ میں دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں دوران کی مکومت دیکھ میں دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں کیا کی مکومت دیکھ میں کی کر مکومت دیکھ میں کی کر مکومت دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں کی مکومت دیکھ میں کی کر مکومت دیکھ میں کی کر مکومت دیکھ میں کی کر میں کر میں کی کر مکومت دیکھ میں کی کر مکومت دیکھ میں کر مکومت دیکھ میں کر مکومت دیکھ میں کی کر مکومت دیکھ میں کر مکومت دیکھ میں کی کر مکومت دیکھ میں کر میں کی کر میں کر

اله الخول ن يرالغاة ٢٩ جوري و و الموكوكلونك ايك عام طب يس كر سق .

مومُس انفیس معی بنیس معولیس معی میشر بیرے میکڈا ناڈلیبر پارٹی سے الگ دو کئے او کریا ہوا۔ ان کے براے نسائھیوں کا قریب قریب وہی زنگ بجر کیبر بارٹی کی جو کا نفرنس اکنور بھاتا ہو میں او تیورٹ یں ہوئی تی وہاں سٹروک کرشنامین نے ایک مندلیوشن میں کیا جس میں اس کی است ضورت فاہرگی کئی تھی کہ توموں کو اینا طاز مکومت آپ می*یں کرنے کا جوش حال ہے ایس کے* مطابق مبذوتيان بيب فراكال حكومت فود اضتياري قائم كروي جائے بمثر آر تقرم بندرست اس برِزورد یا کریدرز دلیوش والیس مے اس اور مجلس تفلم کی طرف سے یہ و عدہ کرتے سے اکارکیاکده مرندوستان کوفتین حکومت کی آزادی فیفنی پالیی رُعل کرے گی الحول نے فرالِ بَمْ ماف صاف کر چکے ہیں کی جہاں تک مکن ہوگا ہم مبندس کی قرم کے مرفون سے رائےلیں مے ایس صرب کا طبیان موجا مجاہیے " یہ اطبیان شاکداس دج سے کم موجا كريجيلي ليبوكومت فربمى وف بروث اس بإلى كااعلان كيا تعاادرگول ميزكانفسسرس دھائٹ بررمشتر كميٹى كى راورٹ اورائد ياايك اى كانتج ب برات بالك صاف كركم سلطنت کی سُرِدِنی یالبی کےمعاط میں انگلسان میں ٹوری ہوں پالیسر مار ٹی والے میب ایک ہے ہیں .اس میں شک منبر کے کہ اس کے عام بمبرزیا دہ آزاد خیال ہیں مگران کا اثر لینے قدامت بداليدرون بربهت كم بع بكن وكراسيراء في من انتهاب فرق زياده وي وجلك كيونكر آج كل حالات ببت تيزي سے بدل رہے بي كيكن كيا قوى اور ساجى تخريكيو و مسرے لکور سے موہوم تغیرات کے آسرے میں بڑ کرسو جایا کرتی ہیں؟

ہارے یہاں کی برل جاعت کا برطاندی بیر بار فی کے برمسے پر ہمناالی کی طست محینہ بھر بیار فی کے برمسے پر ہمناالی کی طرف جمک گئ عمینہ عرب ہے؟ کوئی ان سے بوجھے کہ اگریہ پارٹی اپنے انتہاپند فرین کی طرف جمک گئ ادراس نے انتقان میں اپنا اختراکی پر وگرام جاری کردیات بھراکب ادرمبد وسال میں بڑے در مرے اور ال پذکیا کریں گے؟ ان میں سے اکثر صفرات اجتماعی مساکس میں بڑے کے قدامت بیندمیں۔ دو ان اجباعی ادرو ان تعیارت کو جلیبر باد فی نے انگلسان میں کئے ہیں ناپندکرتے ہیں اور مزدو سمان ہیں ان کے نافذ ہونے سے ڈرتے ہیں بمکن ہے کہ حبب برطانیہ سے تعلق استجماعا کے توان حف ارت کو برطانیہ برطانیہ سے تعلق کا بیتو کی خوالت ہیں انقلاب کی علامت بجماعا کے توان حف اربرطانیہ سے تعلق تعلق کے بیتو کی بیتو کی برطانی ہے گئرے سے تعلق تعریق ہے تو برطانی کی مسلم کے برطانوی قوم سے اتحاد عمل کر سے برگر سے کہ کو برطانوی قوم سے اتحاد عمل کر سے برگر سے اتحاد عمل کر سے برگر سے اتحاد عمل کر سے برگر ہوں اور خوب وہ اس کو چھڑ ہے برگر سے اتحاد عمل کر سے برگر ہوں اس کو چھڑ ہے برگر سے اتحاد عمل کر سے برگر ہوں کا کہا ذیک ہوگا ہے برگر ہوں کا کہا ذیک ہوگا ہے برگر ہوں کر سے کے اس وقت اعتدال بنہ برصوات کا کہا ذیک ہوگا ہوں کہ برگر ہوں کہ برگر ہوگا ہوگا ہوں کہ برگر ہوگا ہوگا ہوں کر سے کے ۔

که سربیری مبلگ موم مرین ۲۲ رولالی ۱۹۳۰ و کوم مبلی میں کمالھ اکدان لوگوں کی مجرعی قداد جومیلوں اورکمیپوں میں نظر بندہیں حسب ذیل ہے ،-

سنلق جانفوں فردال جانے کے بعد لکھا تھا شائع کم یا تھا۔ نائب وزیر مزد صاحب نے
پالیست میں فرایا کہ اس ضمون میں وہ کارگذاریاں جربطالوی حکومت فے مبندہ سان میں
کیں من کے کہ کھائی گئی ہیں "اس نے اس براعتراض کیا گیا۔ ان کارگذارلوں کے
سفلی صحیح دائے وہ ہے جسنسری ہوا ور میں کوئی جن نہیں کہ اس کے خلاف الکے رکھیں یا
ظاہر کریں چکومت نے اس محتصر ہیا م کی اشاعت بر بھی اعتراض کیا جواب درائے گورے
فلاہ کی سوسائی آف فرنیڈ ز"کے نام میں تھا۔ اگر وابند رائے گئی دی کما ہم ڈسان میں
مائل سے دیجی دکھا ہے اور سیاسیات سے خاص کرکے الگ رہتا ہے۔ جس کا ہم ڈسان میں
برااحترام اور دنیا میں بڑی شہرت ہے ، اس طرح زبان بند کیا جاسک ہے تو جو لے
اور موں کا کہا ذکر ہے بخودان زبان بندیوں سے میں میر وہ خوف کی فضا ہے جوان کی وجہ
پرااحترام اور دافقات حاضرہ کی تحقیق اور صحیح علیم کا۔ بریج یہ خرب بنیا د سے جس کہ
سیاسات اور دافقات حاضرہ کی تحقیق اور صحیح علیم کا۔ بریج یہ خرب بنیا د سے جس کہ
سیاسات اور دافقات حاضرہ کی تحقیق اور صحیح علیم کا۔ بریج یہ خرب بنیا د سے جس کہ
اصلاحات و مرد اروکومت وغیرہ کی عارت تعمیر کی جارہی ہے۔

سله ۱۲ رنومبرس<del>س ۱۹ ۱۹</del> ع.

۵۲ به تربر من الما کو که کاری می سرکادی طور پر دیس ایک ایک عمل در آمد کے متلق ایک بهان دیا گیا اس بهان دیا گیا اس بی به بتایا گیاکو ۱۳۳ و ایس است سه ۱۵ اخبارات پرضانت کی طلبی افترطی کا افزیرا - ان بمی سے ۱۳۲۸ اخبارات بند برگئے ہم بہ س لئے کہ دہ مزیضانتین بنیس مے سکتے تھے ادر ۱۲۹ خضائتین داخل کمیں جمن کی مجموعی مقدار الاکھ ۲۵ حزار ۲۵۰ دوپے کتے ۔

مرجددارا دمی جاما ہے کہ آج کل دیا سحت ذہی شکش میں بہتلا ہوبض لوگوں کو موجودہ مالات سے بیزاری کا بہم اور بیض کو داخت و اصاص ہوگئریں سب شدت سے بیزار ہاری کا بہم اور بیض کو داخت ہور ہے ہیں اور تعلق خواہ دہ کو کی شکر کی جامیا ہو کہ اس بی موجود خاسفیوں عمر اندی کو کسی ذمین میں خوش انطری دلیجی بدیا کرتا ہو ۔ یہ ایسا مسکلہ ہے جو ہر خوش کی زندگی کو کسی ذمین طرح متا فرکز تاہم ادر بین طرح متا فرکز تاہم کا مقال در اپنے طرع مل ادر بین میں کے دمیا ہو تی اور نئی درا بی ہے کسی سکلے کو سل کرسال کر سے کہ میں کہ میں کا موسا کہا ہے کہ بیلے آدمی اس کے کہ سجھے کے بیلم اس کا محسا کہا ہے خود اس میں در اہم ہے جتمال کرا۔

برلیمتی سے ہارہ سیاست داں واقعات عالم سے حیرت انگیز طریہ یا واقعات عالم سے حیرت انگیز طریہ یا واقعات عالم سے حیرت انگیز طریہ یا واقعات ہے کہ کی بائی جاتی ہے کہ کی کہ کی سے کہ کی اکثر سرکاری ملاز موں ہی بائی جاتی ہے کہ اس کئے کسول سروس والے اپنی علی اور محدود دنیا ہی مگن رہتے ہیں صوف بڑے بڑے مطاع مان مسائل ریخور کرتے ہیں کہ لوط سائے کی جگروہ ہے کہ ان سے کہ افسان کی شکیل کرے بسب جانتے ہیں کہ برط سائیر کی خاط ت کا مرجی بالسی کی خاط ت کا مربی کے خاص کی خاص ہے اور اس کی خاط ت کا مربی کہ جا بائی شمن اس کی خاص کی یا موسی کی برط ت کی ہوت کا مربی کی حالات کا ارتقادی کی بارٹیس مربی بر بڑور ہا ہے اور وال ہی کہ انعلن رکھتی ہیں۔ وسط ایشیا کے مالات کا ارتقادی کی میں میں در سوا ایشیا کے مالات کا ارتقادی کی میں کی ہوت کا مرکز ہیں گریا ہے۔

اَن سے بھی زیادہ آہم رہ سوانٹی تغیارت ہی جربڑی تیزی سے ساری دنیا میر مع نما ہورہے ہیں بہیں یہ بات اچھی طرح بجیلینا جا جیئے کہ انسیسویں صدی کا نظام ختم ہو گیا اور

ده آج كل كى صرور تول كولور الهيس كرسكا - قالون دانول كاده اصول اجرم دوستان ريب رائج ہے کہ ہرات کی نظریں ڈھونڈھی جاتی ہیں، دہاں کیا کام<sup>نے</sup> سکتا ہے جہاں *مرے سے* كوني نظيري وجود زبويم محيكات كوشرى برجيلا كراسي دبل بنيس كدسكته اسي وفرسوده جيز تھرکزک می کرنا پڑے گا۔روس کے علاوہ دوسرے مقا ات بریعی نے محاشی انتظامات ا دخطیم ایشان تغیرات کا چرچا سے برلسی پرنش روز ویکے سے 'جربھینیا سرمایہ واری نظام كونائم كمااورتقوت ببغا باجامة مي نهايت بها درى كسائة براى برى أيس مارى ی بین جن سے مکن ہے کہ امریکا کی ساری زندگی بدل جائے۔ اب کا دعویٰ ہے کہ مجن لوگوں کو حدسے زیا دہ حقوق حاصل میں ان سے دہ تھیین لئے جائیں گے اور تھیں حدسے کم حقوق ملیمیں انھیں ادوئے جائیں گے" مکن ہے کہ ہ کامیاب نہوں مگراس میں کو کی شركينس كده وبمت كفي بي ادراي ملك كويا مال رسوس انكال كري راور جال ما جاست مِي. ده اين ياليي كوبرلنے يا اپني غلطيوں كااعتراف كرنے سے بنيں درئے۔ انگلت مان ميں مٹرلاً مُعْجارج نے ایک نے معاشی انتظام 'کی تجریز بیش کی ہے بہزوشان میں معی لیسے ببت سے نئے انتظامات کی ضرورت سے میریا ناحیال کر جو کھی جانا تھا وہ جاما جا جاکا اور جۇڭچە كرناتھا وەكىياجاچكا" بهل مجى سے ادرخطرناك مجى -

ہیں بہت سے سائل کا سامنا کرنا ہے اور اس کے لئے جا اُت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر موج دہ اجہا عی اور معاشی نظام عام لوگوں کی حالت کو درست نہیں کرسکتا توکیا سے باقی رسنے کاحق ہے ؟ کیا کسی اور نظام سے عام فلاح کی امید ہو کئی ہے ؟ محض ساسی تغیرہ کہاں تک بنیا دی اصلاح اور ترقی مکن ہے؟ اگر متقارض قوق رکھنے والوں کی اغزاض نہاست مفید تغیر کی راہ میں حائل ہوں توکیا عقل اور اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ ان اغراض کو دھی اور اے اور عام لوگوں کو برستو رافلاس اور میں رہنے دیا جائے؟ فلام ہے کہ مل محصدان صفرات کو فقدان سنچا نا نہیں ہے ملک یہ کہ دہ دو مرسوں کو نقدان

بول كانگيس در كنگيم في كوگل طاك كامنطى وغيره كستان بهت محفوالتي كي كيتهي . جهل مي موجوده نظام كي بنيادا لماك كي سلسل ادر مقط ضطى سے تائم جاددا ك كوشم كرنے كے لئے اجتماعى تغيرات تجريح كي جائل محت سے بهدا كرتا ہے اس كا ايك معدد در فرصنه طام تاربت ہے كسان كا كھيت اس طرح صنبط كرك با اتا ہے كم لگان اترا برحاديت ہيں ہے وہ ادائيس كرسكتا ۔ پہلے افراد مشترك زمين كو صنبط كرك برى برى جائداديں بنا ليستے تھے ۔ وہ كاشتكار جائى زمين كے الك بوت كھے الح مح سالت كي صنبطى روجوده نظام كى روح رواں ہے ۔

اس کی تورٹی بہت المانی کرے کے لئے سوسائی یاسل مخلف تدبیری اختیار کرتی ہے جو فوضیلی کی توبیف میں آئی ہیں بعلی ٹیکس، ترکے کے معسول قرض کو کم کئے نے کے وائین اُندکی تقدار بڑھا کوس کی تیمت کھٹا ادغے و فی جمال میں ہم خصر خدس مدرس میں بلکر جہٹی کے سراید دادگلوں میں توی قرضے سے انکار کی جی بی انسان دیکر مجل ہیں ان میں سب سے نمایاں بٹال بطانیہ کی سے جس نے امرکا کا قرضیجا سے انکار کو دیا۔ اور یوٹال ہم نوستان کے سامنے چیش کرنا بہت خطر ناک بجر کران سے ضبطیوں ادد انکاروں سے بہت کم فائدہ ہونا ہے اور بنیادی خربی دو رئیس ہوسکتی اور بغیراس کو دور کئے ہوئے نیا نظام فائم کونا مکن ہے بوجدہ نظام کو بدلئے کا جوطر قیہ سوچاجائے اس میں یہ اندازہ کرلینا چا ہئے کہ بہیں اس کے لئے کتا بادی اور دوحائی نقصان اٹھا نا پڑے گا دواس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ اعادت اندلیٹی سے کام ہمیں چل سکت ہیں یہ دیکھنا ہوگا کراس سے آخر میں انسان کی بادی اور دوجائی خرشی اور ترقی میں کہاں تک مدیلے گی۔ گراس کے ساتھ ہیں اس کا بھی کھا ظراحی دہ نظام ذید لا ہے اور ایس انسان کی بادی اطلاقی اور دوجائی ذلت کا بوجید بر تورا افعالے ترمین تواس سے کس قدر شدید فقصان ہوگا۔ موجودہ موتی نظام بادبار آنے والے سلاب کی طرح بے شاران اور ان کو بہا ہے جا اور ہالک کو دیا ہے۔ اگر ہم میں سے کہولی گراس سے یہ سیلاب باک کو دیا ہے۔ اگر ہم میں سے کہولی گراس سے یہ سیلاب رکن سکتا ہے اور دائوگوں کی جائیں بچ سکتی ہیں۔ یہاں پشتے باند سے اور دائوگوں کی جائیں بچ سکتی ہیں۔ یہاں پشتے باند سے اور در اور گول کی جائیں۔ تو سان کی فلاح کا فرر در بریں با کے کی مرود ہوئے۔

یکم برگی بات ہے کا استراکیت جو علیم الثان تدبلیاں کی جا ہی کودہ دوجاد قانون پاس کو یہ سے ہمیں ہوگئیں۔ گرفیم ہی اس عارت کی باد کھنے کے لئے بچہ بنیادی قوانین اوجھ فرص خودی ہیں۔ اگر ہیں شہر کی تعلیم اس عارت کی باد کھنے کے لئے بچہ بنیادی جو اس کے کام ہمیں جو رکم کا کی جو شار پر دوچار دو کے اور اور دوچار دو کے اور کی دو گراہ کی دو گراہ کے دو گراہ کے دو گراہ کے دو گراہ کے دو گراہ کی مصر کر کے لئے لوگوں کی ذو اتی اغراض کو جساع کی ترقی میں مائل میں دان ہوں ہو اس کے دائی ایک کرنے میں موال ہمیں۔ بیاں تو بود کھنا ہے کہ الی چیز ہم جو محس شی میں موال ہمیں موال ہمیں۔ بیاں تو بود کھنا ہمی ہوا موال ہوں ترقی پذریہ ہو ، نا حول سے مطابقت رکھتی ہوا موال ہاؤں کی بڑی

سے بڑی جاعت کوزیادہ سے زیادہ فائدہ بہنچا سکنی ہو۔

عبدی ہوں وریادہ سے دیادہ فاہدہ بین کی ہو۔

محسان اعزاض میں تصادم ہونا ناگریہ بھاکت کی کوئی صورت نہیں ہم ہیں ہے ہوں کو بینے سے بیلے مسئلے کو جا نیا اور سیخص کو بینے بیلے مسئلے کو جا نیا اور سیخصان وری ہے۔ اشتراکیت کو مقبول بنائے کے لئے محض جذباتی ارڈ الناکانی نہیں اس سیخصان وری ہے۔ اشتراکیت کو مقبول بنائے کے لئے محض جذباتی ارڈ الناکانی نہیں اس سی سات ہون بون بون بون بون بون بون بیس سی سی سوت ہوئی ہیں ہود وہیں گروہ سرے ملکوں کی گاہیں پڑھاکا تی نہیں واگر ہیں ہیں اس کے سات میں استراکیت تائم ہوتی ہے تو دہ میں سے عالات کے مطابق نثور نہائے گی اس کے اس کے ان مالات کا مطالعہ کرنا نمایت ہم ہے۔ ہیں ماہرین فرن کی ضرورت جو دولا ہم کو کے مصالحات کے مطابق ونیوشیو سے کے مطابق میں کے مالات کے مطابق ونیوشیو سے کے مطابق میں اس کے اس کے مطابق میں کو اس کے مطابق ونیوشیو سے کے مطابق میں اس کے داشتراکیت کے لئے ذہنی بدنیا دکا فی نہیں مگر یہ جو بھی تھی ہے کہ اس کے مطابق میں استراکیت کے لئے ذہنی بدنیا دکا فی نہیں مگر یہ جو بھی تھی ہے کہ اس کے مطابق کی میں کہ کا میں میں کے داشتراکیت کے لئے ذہنی بدنیا دکا فی نہیں مگر یہ جو بھی تھی ہے کہ اس کے میں میں کے داشتراکیت کے لئے ذہنی بدنیا دکا فی نہیں مگر یہ جو بھی تھی ہے کہ اس

موں و برف ہیں کی سے سام اور اور کا بھی ہوئی ہے۔ ہوئی ہے ہ عبی بہت بچھے ہیں، عام لوگ اس قد مفلس ہیں کہ چصرات ان سے طلت و تعامیل کھتے کے دو مزدد روں کی اُجرت بڑھانے کے ایک مام کا دفت کم کرنے کی تجاویز کی شہدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ مال میں یا کام کا دفت کم کرنے کی تجاویز کی شہدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ مال میں پارچهانی کے کارخانوں میں کام کا دقت دس کھنٹے کے بجائے نو گھنٹے کرداگیا ہے اس ہے اور ایک کارخانداں میں کام کا دوروں کی اجرت بھاں تک کہ میں کے کام کی اجرت می کم کوئی اوران کا معید رکوی کا دوان کا معید رندگی اور بھی گھٹ گیا مسنعت کی تفاق ظیم طرحدی ہجرس سے مزدور پرزیادہ لچھ بڑتا ہے اوروہ ذیادہ کھٹا ہے گل سی کا جزیر سے اس انہ نہیں ہوا۔ ہارے اور باشین میں ایس جو بورب میں ایس جرب میں ایس جو بورب میں ایس جرب میں کے آغاز میں کھا۔ المنیں جب مقال ہے قوالک شور میں کہ بینے کام بھی است جیس میں جب مزام واپ قوالک شور عجالے ہیں کہ بینے کام نہیں جل سکتا ، المنیں دصف بیاست مدودتی ہی بھاتے ہیں کہ اور سلط طبقے کریا میں جل سکتا ، المنیں دصف بیاست مدودتی ہی

احداً بادکی بارجه باف مزدد دول کی حالت بچرمی عنیمت ہے ۔ بہی و غیرہ بیس قربت بارجہ باف مزدد دول کی حالت بچرمی عنیمت ہے ۔ بہی و غیرہ بیس قربت بیس درج تھوٹی چوٹی کے گذرے ہیں کام کرنے والول کا ہج اگر دلی جوٹ اور پارچہ با فی کے کارخانوں کے کورٹی مالکوں کے مجلول اور اس کی شاک و مشوکت کام خابر ان جو بر بیس میں اس کرے جن بیس ان کارخانوں کے نیم میم ہم مزد در دہتے ہیں تو اسے بڑی عبرت اور معبیرت حاصل مہو گریم اس تقنا و کے منظر کو مسلم کے جزئی میں تو اسے بڑی عبرت اور معبیرت حاصل مہو گریم اس تقنا و کے منظر کو مسلم کے جزئی میں تو اسے بڑی عبرت اور معبیرت حاصل میں گریم اس تقنا و کے منظر کو مسلم کی جزئی ہوئے۔

صنعی مردور می گرگری حالت آمدنی کی خاطب کرانس کی حالت کے خاطب کرانس کی حالت بھر بھی ہم ترک ہوا ہے۔ پھر بھی ہم ترب برگر کسان کو ایک فائدہ ہے۔ دہ کعلی ہوا میں رہا کر باہد اور شہر کے غریب پوروں کی فرلت سے محفوظ دہم آپ ۔ گروہ اس قدر گرگریا ہے کہ این کھلے ہوا وار گاؤں کو بول گاذری می کے گھورا" بنا دیتا ہے۔ اس میں اتحاد عمل نیمی میں اس کے فائدے کے لئے کام کرنے کا مادہ بائل کہنیں ہے ۔ اس الزام میں مرا کھلا کہنا کہنا سهل به گرده غیب کیا کرے جب دندگی اس کے لئے ایکسلسل اور تدید انفرادی ش کمش کمش میں گئی ہوا در شرخص اس کا وقتی ہو؟ سے بوجھنے تو ہی خت جب کی بات ہو کہ وہ اسر کیوں کر اسط کرتا ہے جماب لگایا گئی ہے کہ الاسم میں بھیا ہے کا شکار کی دوزاند آمد تی کا اور سط اور میں بھیا ہے کہ کا شکام مور ہم تو اور اور میر بینجا ب کے کا شکام مور ہم تو اور اور میر بینجا ب کے کا شکام مور ہم تو اور اور میر بینجا ہے کہ کا میں اور کی بیدو فی اس کے معاور وی میں مور ہمتی ہو کے بود فیر فیری کی کما دوزات میں کہ کا کران اس اور اس کی معامی کو شنوں سے ہوگئی ہے مالات کی اصلاح جرات و حرات سے بادی ترقی کی مقامی کو شنوں سے ہوگئی ہے کا ان اور اس کی معید ہوں کی مہنے گاڑا ا با ہیں ۔

معلوم ہوتی ہے ۔ یہ ایک دوسر اسوال ہے کہ بیصورت جس میں سانپ مرے اور لا **مٹی** زائدے مکن بھی ہے یا بہنیں ۔

ظاہر ہے کرقوی اشراکیت کی آئید اصل میں اور ططیقے کے نوبوانوں کی طف سے ہوگی بہندہ سان ہیں بانفول انقلاب پسند فرد در کسان بنیں بلکہ اوسط طبقے ہی کے بعض نوک ہیں اگر ہے اگر جل کا رفانوں کے مزد در نویت ان سے کہیں ذیاد وہ انقلاب پندم وہائیں گا۔ توہیت پنداوسط بھی فاخر م کے حزیالات مجیلینے کے لئے بہت قدہ میدان ہے۔ بگر فاشر م مغرب موں ہیں بیال اس و قت تک نہیں ہجیل سکتا جب تک بیرونی حکومت موجود ہج، مذر سان میں فاخر م یا قومی اشراکیت بھی اسے ایس کی آزادی کی حامی ہوگی اور دو کسی طرح برطانوی حکومت کا ساتھ نہیں و سے سکتی۔ اُسے جمور سے مدد لینی بڑسے گی۔ اگر بطانوی تبعنہ بالعل ہمٹ جائے تو غالباً قومی اشراکیت او نیجے اوسط طبقے اور دوسرے مشقل جقوت رکھنے والے طبقوں کی دوسے مہت جلد تھیل جائے گی۔

گربطانیکاقبصداس قدرجلد مثنے والاَ اُنس اور اس آثنا میں مکومت کی انتہا گی تختیوں کے باوج داشتالیت اور اشتراکبیت کے خیالات بھی بھیل ہے ہیں۔ اشتالی پارٹی مہندمتان میں خلاف قانون قرار ہے وی گئی ہے اور اس میں اشتالیت کے مہدرو اور انتہالینداند پردگرام رکھنے والی مزدوروں کی انجنیں مجی تمیٹ کی جاتی ہیں۔

قری انتراکیت اور استالیت میں میری ہددی سراستالیت کے حق میں ہم میں اکاس کتاب کے پٹھنے سے معلوم ہوگیا ہوگا میں فوہ اشتالی نمیں ہوں بیرے خیا لات کی بڑس تابداب بھی ایک حد تک انبیویں صدی میں ہیوست ہیں اور تجد تر ہم نسانیت کنتلیم کا اتنازیا دو افرہے کے میں اس سے پوری طرح آزاد نہیں ہور سکتا۔ اور ساطیقے کے تہریوب کی فرمنیت میں ایس امنیں جوالی اور قدرتی طور پر بہت سے اشتالی اس سے خاجی میں اذعائی مقالد کو پہنائیں گیا۔ اس کے تھے یہ چرپو افتالیوں کی خصوصیت ہو

اينب كادل اكس كانصانيف باادركتابي دعى آساني مجى مائي جن مي ون چرا گیائن منیں ادر فرقد بندی کر کے منکوں کے خلاف جماد کیاجائے اس طرح روس کی بہت ی کاردوائیاں تصوصاً اس کے زائے میں تشدہ سے کاملیا مجھے خت ناپندہے . ان بب اوّس كم بادود استال فليفى كل طرف برارجمان دوز بروز برهما حالاً ب مكن بكر مادكس كيسفن اقوال اوراس كا اخلاقي اقدار كانظر يفلط بوينك اسكا فعلدك كالرسنين بول برمير عظامي دواجاعي اموري كري بعيرت دكما تما، ادريمبيرت اس على طريق رمني متى جواس في اختياركيا تها. يطريقهاً ويح اوركوجوده حالاً ددنول كي مجيني ادرطابقول سكهيس زيا دهمفيد مجاوريسي دجه سيكردنيا مي ج تغيرات آج كل بوري بين ان كاست كرااوروش مطالع بيردان اركس كى تصابيف مين نظرًا آج. يكريناسل ب كرماركس ان رجانات كي الميت كالمازه تنبس كرمكاواً ك چل كظ البر بوئ نثلاً اوسط طبقة من القلالي عن كايدا به وأج لتج كل اس قدرنا ياب بحر أرمر عنال كراد كو فلف كى اصل خوبى يد كراس بي اذعابيت كالم ك بہنیں بلکہ تام مسائل کو تبحصے کے عقلی ادرعلمی طریقے پر زور دیا گیا ہے ادراسی کے ساتھ علی بیکو بھی نظرانداز نسیں کراگیا۔ یہ طریقہ میں اینے زمانے کے احتماعی مظاہرے سجھنے مي مددديآ اورعل اورمدبركي راه وكما آب-

طرب علی می اس کے بیاں میں اور محدد دہنیں بلکھالات کے لحاظ سے بدا ا جاسکتا ہے۔ کم سے کم لینن کی ہی او کے معنی اور اس نے نمایت قابلیت سے بدلتے ہوئے حالات کی مناسبت سے لین علی کوبدل کرائے جوج ابت کردیا دہ کہتا ہے جود جہد کے کسی خاص طریقے کوردیا قبول کرا ، بیزاس کے کم جود معورت حال کی تفصیلات پر ہوقع اور محل کے لی خاسے ورکیا جائے ، مارکس کے اصول سے صریحی انخوات کے " ایک اور جگہ س سے کہا ہے تھوئی میز آموی احظمی منیں بہر سم شیعالات سے سبتی لیا جاہتے " اس وسیع اورمه گرطز خیال کی وجت بمعقول بیداشتالیون بی ایک مدتک اجتماعی زندگی کا ایک نام میستان کی دجت بسیاست ان کنزدیک میض ابن الوتی یا افتصر می نام بنیس جو مفقد اور نصب به عین ان کے سامنے ہے وہ ان کی حدوج ہدا ور قربانیوں میں ایک موزویت کی شان بدا کردیت ہے ۔ افسیس یا احساس ہے کہ مہم ایک عظیمات نوج کے سابی ہیں جو نوع المانی کی منزل مقصد دکی طف برط صور ہی ہے ۔ اس سیاسی میں میں میں سیاسی سی

تقدور کی ہراشتالی کے دہن ہیں جس نے لینن کے فلسفے کو تجولیا ہے 'موجو دہنے ۔ بہت سراشتال السریحوں جب کر ارتبار ان مشجو ہو بات ن

بہت سے اشمالی لیے بھی ہیں جن کے ساتھ نہما نابہت شکل بجد العنوں نے دوسرو کوخواہ مخواہ مجھیر گرخصہ و لانے کا ایک عجبیب طرز اصبیار کرلیا ہے۔ گران بے چاروں نے بہت مصیبتیں کھائی ہیں اورسوائے سوویٹ یونین کے اورسب کمیں کھیں بڑی حت شکلات کاسامنا کر نابع باہ ہیں ان کی بہا دری اور ایٹار کا ہمیشہ سے قائل ہوں وہ اور کروروں آڈمیوں کی طرح تکلیفی سہتے ہیں گرفر تربیہ ہے کہ وہ تقدیر کی زبروست قوت کے آگے سرنیں جبکاتے۔ وہ ان تکلیفوں کامقابد انسانوں کی طرح کرتے ہیں اوراس میں ایک للناک عظمت و دقار کی شان ہے۔

روس کے اجما تی بخرات کے کامیاب یا ناکامیاب بونے کا ادکس کے نظریے کی مدد قیمت بربراہ راست کوئی اڑ منیں بڑتہ یہ بات تقویم آسکتی ہے، گویمت بجید انقیاس ہے، کوبین مخالف مالات یا جعن تو قوں کے اتحاد سے بخرات ناکام رہیں ہورمی اس زروست انقلاب کی ہمیت ہاتی رہے گی۔ باد جود اس کے کہ مجھے اس کی ہمیت ہاتی رہے گئی۔ باد جود اس کے کہ مجھے اس کی ہمیت ہیں۔ بہت می بارے بار سے کواس منے دنیا کے سامنے ایک جمع میں۔

روش کودی ہے میں کافی معلومات ہنیں رکھتا اس کے مجھے اس بنکت چینی کرنے کا حق منیں رسب سے برانوف مجھے ہے ہے کہ جروت دو کی جو نصفاقائم ہوگئی ہے اس کا انجام اچھا ہنیں ادر اس سے بچھا چیڑا اسٹال ہوجائے گا۔ گرج لوگ روس کی مست کے مالک ہیں ان میں یہ بہت بڑی جائے گا۔ گرج کہ ان مسلسلے ہیں ادر نئی را ہ اختیاد کرسکتے ہیں۔ یفسہ ابھین ہم بیٹ اس کے بیش نظوم ہم اپنے کار تابت ہوئی گرفال آیا ہا بہت کم کردی گئی ہے۔

جمان تک ہذو سان کا تعلق ہے اشتالیت اور اشتراکیت کا داد ابھی بہت دور ہے بال اُکھادی و اقعات کی رو ہیں آگے جھالے جائے وادر بات ہے ۔ ابھی تو ہیں اشتالیت سے بنیں جلافر سے بین اشتالیت سے بنیں جلافر سے میں اشتالیت سے بنیں جلافر سے کو درسے گذرہ اسے ۔ او باب عمل اپنی فوت کو جو ٹی چیو ول میں ایک دوسرے کو زک دینے میں منابع کر رہے ہیں۔ اس بہت کم ایسے ہیں جو دینا کی ترقی اور بستری سے دمجی رکھتے ہیں۔ شاید یہ ایک عاصی حالت ہے جو بہت جلد گذر جائے گی۔

کانگرس نے اتن ضرور کیا کرجموعی طور پر اس نادیک نصنا سے دور رہی گواس کی 
دمیت چوٹے طبقے کے شہر لوں کی ہے اور اسی نگ میں اس نے فرقہ وارا نہ مسلے اور
دوسرے مرائل کو مل کرنے کی کوششن کی۔ اس طرع سے کامیابی ہونے کی امیر ہنیں ،
اُج کل دہ پنچے اوسط طبقے کے خیالات کی نائندگی کری ہے کی نکہ انفعن میں طبقہ سے نیادہ انقلاب لینہ اور سب سے زیادہ احتیاج کرتا ہے۔ گر میر بھی اس میں اتنی زندگی 
نیادہ انقلاب لینہ اور مرموں ہوتی ہے۔ اس پر ددنوں طوف سے دو قوتوں کا رغد ہے۔
ان میں ہے میک بہت تھی ہے اور دوسر می کم زور ہے گراس کی قوت روز موالی ہوتے ہوئی۔
ان میں سے ایک بہت تھی ہے اور دوسر می کم زور ہے گراس کی قوت روز موالی ہوتے ہوئی۔

س بن آج کل گران کی کیفیت ہے ادریہ اندازہ کرناشکل بوکد آگے چل کواس کا کیا انجام ہوگا دہ غالب قوت کاسا یہ نمیں نے سکتی جب تک ہز فرستان کو اُرزادی دلانے کا کام اجراس کا آدی بیٹن ہے پورانہ کوے بگراس مقدرے حاکل ہونے سے پہلے مکن ہے کہ ادرقوس مجھ کر اسے اپنی طرف کیسج لیس یا اس کومٹا کراس کی مگر کے لیس بہرحال اغلب ہی بوک جب تک ہزدرتان آزاد زموجائے کا ٹائس اس کی سیاست پرحادی رہے گی۔

کوئی تُدُوکاطریقه اصْیارگرنا باکس خارج از بحث ہے۔ یعض قدت کاصائع کرنا ہے جس سے کوئی فائدہ نمیں بلکر نقصان کا اندیشہ سے میرسے خال میں بات عام طور می مسلم کی گئے ہوا گئے گئے اس کا نتیجہ سوااس کے کی نمین بوسک آک دونوں طرف سے اشد د براتشدہ ہوا در اگریم اس چکر میں معین گئے تو بھراس سے نکل ابریت مشکل ہوگا۔
میر معین گئے تو بھراس سے نکل ابریت مشکل ہوگا۔

مے اگر کما جا آئے کہ ہیں ایس سے کہ کوشن سے مقابلہ کرناچاہیے۔
مزا کہ وشاعرانہ جس اور معاقت سے اس کی تاکید کرتی ہی ہیں۔ وہ شاعوہ ہیں اور
اتحاد اور ہم آئی کی خربیاں بیان کرناان کا صحت سے نظاہر ہے کہ آئیس میں متحد ہونا
بڑی اچھی چیزے بہ شرطبیکہ س کے ساکھ '' وشمن سے مقابلہ 'بھی ہو۔ مگرجباس نقر ہے
پر فورکریں تو معلوم ہو تاہے کہ اس کا مقصد صرف آنا ہے کہ او پخے طبقے کے چند آؤمیوں
میرکی تھم کا معاہدہ یا مصالحت ہوجائے۔ اس تہم کے اتحاد میں بھی ہر گاکہ جولوگ
سے زیادہ محتاط اور اعتدال ہے۔ ندہیں ان کا زنگ جعاجائے متحدہ مقابلے کی جگہ متحدہ میا بھی کے مگہ متحدہ بیائی کا منظر نظراکے گا۔
متحدہ بیائی کا منظر نظراکے گا۔

یہ کمنا بالک مہل ہے کہم دوسروس کے ساتھ اتحاد عمل یا مفاہمت کرنے کو تیار میں ہیں زندگی اور سیاست بڑی ہے میں چیزہے ۔ اس میں ہینے میدہی لکروں کی شکلیر نہیں برسکتیں لینن میسے خت آدی نے کہا تھا کہ نیوٹرے ہوئے اگے بھا کا مصالحت کا نام ندلینا محف بجین ہے انقلابی طبقے کی سنجی و حکمت علی نہیں مصالحت توکن ایک بیٹ ہے ہیں ہیں ہونا ہا ہی جی بیٹ ہے۔ گر فرداہ ہم مصالحت کریں یا نکری اصل اصول یہ ہے کہ جیزی مقدم ہیں وہ ہین مقدم دہیں کم ور جے کی جیزیو لیان سے زیادہ اہمیت نہ حاصل کرنے پائیں۔ اگر ہم اپنے اصول و مقاصد پر قائم ہیں تو عاضی تجدوتوں سے کوئی نفضان نئیں ہوگا خطوہ تو یہ ہے کہ کہیں ہم اپنے کم ورکھ اُیوں کے فاہوجانے کے ڈرسے اصول اور مقاصد ہیں ڈھیل نے ڈال دیں۔ دوگوں کو گھراہ کرنا الحقین خاکوے سے برتہے۔

میں نے دورہ اُ تعات کا ذکرمہم اورایک صد تک خٹک منطقی طریقے سے کیا ہے اور یک کو شخص دورسے تا شا دیکھتا ہے۔ اور یک کو شخص دورسے تا شا دیکھتا ہے جمون جیبے ایک شخص دورسے تا شا دیکھتا الزام لگایا جا تا ہے کہ میں بے صرورت میدان میں کو دیڑتا ہوں اس وقت اگریں آزاد ہوتا تو کیا کرتا ؟ اپنے کہ میں بے صرورت میدان میں کو دیڑتا ہوں اس وقت اگریں آزاد ہوتا تو کیا کرتا ؟ اپنے ہم وطنوں کو میں کیا مشورہ میآ اللہ وہ جملی احتیاط جو بیاسی آدمیوں میں ہوتی ہے تو جھنے تو خرامی میں کے کہ کہ میں سکما تو خواہ تو اور کرتا چاہئ وہ ہوت کے جب میں کچھ کرمی بنیں سکما تو خواہ تو اور میں کو سرور پیوں ہوگو سے میں کھوں چوں میں ہوں ، یکو شومش کرتا ہوں کہ کے کہ کہ میں ہوں ، یکو شومش کرتا ہوں کہ کہ کے کہ فوری جو دم میں کے کہ میں ہوں ، یکو شومش کرتا ہوں کہ کے کہ کو میں کہ کے کہ فوری جو دم میں کے کہ کی سرور کیا ہوں ، یکو شومش کرتا ہوں کہ کو کہ کا کہ کہ کہ کہ کو کہ

جبل بی جدد جهدایک دوراد کارچیز معلیم بوقی بی اندان مل کا ناخد اندین رم آن بلکوع حادث کرنی بی با بلکوع حادث کرنی بر با بلکوع حادث کرنی بر با بی با برخت ان بر مرد می ان برخت کرنا بود برخت کرنا بود بی برجت کرنا بود برخت کرنا برخت کرنا برخت کرنا بود برخت کرنا بر کرنا برخت کرنا بر کرنا برخت کرنا بر کرنا برخت

ینی کے میں ادر برال الموڑے میں بہت سے قیدی میرے پاس کی کربڑے
اختیات سے جگی "کے سعل سوال کرتے تھے. بیلے تومیری بجھ بی نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے
گرم برملوم ہواکہ یہ جبلی کی خرابی ہے۔ الفوں نے شاہ جارج کی سلور جبلی کے جشن کی افوا میں
سی مقیس مگردہ اس کی حقیقت سے داخف زعتے۔ پہلے کی سی سائی باتوں کی بنابردہ اس
کے صرف آیک ہی منی سجھتے تھے، بعض قبدیوں کو موائی لمنا اور بہتوں کی مزامی تخفیف ہونا۔
اسی وجہ سے سب قبدی خصوصاً وہ جنمیں لمی سزائیں ملی ہیں "آنے والی" جمگی" سے
دیجیں رکھتے ہیں۔ ان کے لئے" حجمگی " دستور اساسی کی اصطلاحات ' پار لمینٹ کے
وافین ، اختراکیت اور اشتالیت ان سب سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔
قوافین ، اختراکیت اور اشتالیت ان سب سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

(۲۸) غالمت

"سیرسی کی تاکید کی می سے موسمی کا پوراکرنا ہمار بے نسیب میں نسیری۔ (آلمود)

میری کمانی خم بوگی سفرندگی کے بیامالات جوالکی خصی نقط نظرے لکھے گئے ہیں ہیں بھی جھے کہ میں بھی ہے گئے ہیں ہیں بھی جھے کہ میں بھی بھی ہیں ہیں بھی بھی ہیں ہیں اپنی بنیآ لیسویں سالگو منائی می اور خالبًا ممل ہو گئے ہیں بنیٹ سینے ہوئے ہیں بوڑھا ہوگیا ہوں ابھی میری زدگی کا بازہ خوا ہے کہیں بوڑھا ہوگیا ہوں اور تھی می میں ہوتا ہے کہیں بوڑھا ہوگیا ہوں اور تھی می میں میں میں کہی کا قوت دکھتا ہوں کے میں ہم میں ہوتا ہے کہیں کے دار کوئی اتفاق حادث ہیں ہم میں ہوتا ہے کہیں کے دار کوئی اتفاق حادث ہیں ہم میں ہوت دن جیوں گا۔ لیکن آنے والی زندگی جب کا کردگی اور کی ایکن آنے والی زندگی جب کا کردگی اور کی کردگھا جا سکتا ہے۔

یں ایک جُداکا اُرضی زندگی کمتا تھا اور ب کے بیج میں دہتے ہوئے سے الگریہا تھا۔
بول وَہم لوگ کر بنتے ہی نے گرہارے بہت سے کاموں میں حیقت اور جائی ہوتی تھی
جس کی دجہ ہے ہم اپنی ذات کے تگ واڑے سے بی کروہ اسمیت ماصل کر لیتے تھے
جوہیں ان کاموں کے بغیر کبھی ماصل نہوتی کجی کبھی ہیں خوش متی سے اس کواز ندگی
کا بجریہ و تا تھا جو فعد بالعین اور عل کی مطابقت کا نام ہے اور میں لوم ہو تا تھا کہ اگر
ہمنسب العین کو ترک کرے خالب قرت کے آگے جب جا ب سر فیکا ویتے قرہاری
زندگی ہر یاد اور بادی اوقات تلی ہوجاتی۔

جھے اس ذائیں اور بہت ہی چیزوں کے ساتھ ایک بڑی ہمت یہ حال ہوئی کومیں ذندگی کو ایک نہایت دلجسپ سفر سکھنے لگاجس میں انسان بہت کچھ سکھتا ہے، بہت کچھ کیا ہے۔ مجھے ہیشہ محسوس ہوتا دہا کومی عمل اور کجر ہمیں ترقی کو ہا ہوں۔ یہ احساس اب می ہے اور زندگی اچھی طرح گذرتی ہیں۔ مطالع میں خاص بطف آیا ہے اور زندگی اچھی طرح گذرتی ہیں۔

كيفيالات كاناك والني ب كراين قرباني القبوركيت الدويش عبيدت كي رجست

تی بوچے و بعض دفت میں برسوچا ہوں کرکیا میں کسی کا نجی نامذہ ہوں ادر براد ل کمیا ہے نامذہ ہوں ادر براد ل کمیا ہے ہیں کا ہمیں یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ بجے سے اسن اور مجب رکھتے ہیں برشر اور معرب کا مجون مرکب بن کر ذمیں اور معرب کا مجون مرکب بن کر ذمیں اور معرب خوالات اور تصورویات میں مغربی رنگ شرقی دنگ برخال ہے وگر اور مہندت اینوں کی طرح میں بھی اپنے دمیں سے بے شار شرف سے والبتہوں اور میر سے اور ایس سے بے شار شرف کی موالات دبی ہوئی ہیں منویس تا وا وجود کی سووں نے دبی مول میں منویس تا ہم افران سے آزاد ہود کی مواشرتی اور مغرب دونوں جگر میں کام آتے ہمیں گراسی کے ساتھ الفول سے میں اور اگرچ دومشرتی اور مغرب دونوں جگر میں کام آتے ہمیں گراسی کے ساتھ الفول سے میں سے دل میں دومانی ترقی کا اصاس بدیا

کردیا ہے جو منصرف سیاسی جدوجہدمیں بلکدراری زندگی میں مجھ پر بھیا یا ہوا رہما ہے۔ مغرب میں بالکل اجنبی معلوم ہوتا ہوں، وہاں کی زندگی میں کسی طرح ہنیں کھی سکتا گرمیض ادقات اپنے دیس میں مجھے بدیسی ہونے کا اصباس ہوتا سہے۔

جوں ہا ہیں ہوں کی بیریوس یا ہوں بی کا معلق کا دھا ہے کہ خوا میں ہو جائے گئے۔

الم تنظائی اور محدث کئے متارے بڑے نبات اور و قارسے میر پر چلتے رہے اور میں تنہائی اور محدت کئے متارے بڑے نبات اور و قارسے میر پر چلتے رہے اور دین تیں ۔ بھی بھی مو ان کے بہ شار دن بیال دون میں ۔ بھی بھی ہو ای محدت بن کر بیرے مائے آئے ہیں، گذر ہے ہوئے و مالے کی لی بھی ہوا ؟ میں اور چیکے سے میرے کان میں کہتے ہیں اس سے کچھ ماسل میں ہوا ؟ میں اس کا جواب دینے میں ذرا بھی نہیں ہو کی تاریخ ہے اپنے موجود و و علم اور مجھ ہے اور مجھ ہے اور مجھ ہے این ذاتی ذرائی میں بہت کے ترکیم این ذرائی میں بہت کے ترکیم این ذرائی میں بہت کے ترکیم این ذرائی میں بہت کے ترکیم اور فیصلے و بی بور سے جو اور شام ہوں میں بہت کے ترکیم اور فیصلے و بی برائی و سے جو اور میں بہت کے ترکیم اور فیصلے و بی میرے نیصلے و بی در سے جو اور میں بہت کے ترکیم اور فیصلے و بی میرے نیصلے و بی در سے جو اور میں بہت کے ترکیم اور فیصلے و بی در سے جو بی در سے جو در سے جو اور فیصلے و بی در سے جو اور میں بی در سے جو بی در سے بی در سے جو بی در سے جو بی در سے بی در سے جو بی در سے بی در سے بی در سے جو بی در سے بی در سے بی در سے جو بی در سے بی در س

پیلے مقے۔ سے بچہ چھے تو میں ان کوبدل ہی ہنیں سکتا ہیں خود ان کے آگے بے برجوں
میں میں کے بلا ایک ایسی قوت نے جو سے کرائے جمیرے اختیاری ہنیں۔
جھے سزا پائے تھیک ایک سال ہو گیا۔ دوبرس کی میعا دمیں سے ایک
بیس گذراہ اورا بھی پورے بارہ سمینے باتی ہیں۔ اس با ترخیف کی کوئی امید سنیں۔
تیر محف میں تحفیف نہیں ہوا کرتے۔ وہ گیارہ دن جرس نے چھلے اگرت میں جیل سے
باہر گزارے مقے محبوب نہیں ہوئے بلکہ دوسال کی میعا دمیں گیارہ دن اور برطا سا
دئے گئے۔ گریرسال بھی کسی مرکسی طرح گذرجائے گا۔ اور میں گیارہ وہا وس گا۔ بھر کیا
ہوگا ؟ میں بھیک منیں کہیں مگر کے جو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری عمر کا ایک
باہنے میں بھیک در میں میں کیا مضمون ہوگا اس کا سمجھے
کوئی افدازی نہیں کرتا ہو در تیں مربم ہیں۔

# سمست

#### با د ن وامل شوارش والدرين) ههر مترسيد درع

میس بری بوی مزید علاج کے لئے بوالی سے یورپ دوان ہوگئیں۔ان کے جانے ك در ابوالي ما بد بوكيا ادر بدر مور دن جل سے انزل كرمالى مركوں سے كذر نے كا جروقع ملما تقاد و جاماً را بمحاس كالراقلي بوا در المورك كاجل اور مي سسان علوم بوف لكا-کوئیے کے دانے کی خبرا کی اور اس نے کچہ دن کے لئے اورسب چیزوں کو بھسسلاہ بابگر حکومت این او کھی حرکتوں کی یا دلوگوں کے دل سے و نسیں ہونے دیتی بھوڑ ہے ہی دن کے بعد معلوم مواكد كانكرس كمصدر بالوراج زريشاه كوجن سعارياه وزلزل كالمادى كام كى واقفيت مندستان می کوئی منیں رکھتا، اس کی اجازت منیں دی گئی کوئیٹر جاکرا داد کی کام میں شركي بول. اي طرح گاندهي حي اوردو مرے شهور کريزي و بال جانے سے روک سے کئے۔ بہت سے ہندہ سانی اخبارہ س کی ضیاست اس جرم س صنبط کرنی گی کہ انھوں نے کو ہنٹے ك معلى مضاين للعد برمادي فرج الدولس كى ذبيلت نظراتى بي المال بوا ياسول حكومت باسرحدبر گوله بارى كرف والا توب خاند السامعلوم مو مائ جيسيم مندس كى رطافى عكومت ادرمزو ترانى قوم كى ببت برى جاعت مي ايك متقل حنك تيشرى رئى بو-س شانس کولس ایک مفیدا در صوری چنز په لیکن اگر منام بالاس کے ریام موں او ریکس کے ڈنڈو *ں کے سوا کچہ نہ مو*نو شایدانسان کوائس میں دینا دوجو ہوجائے يالك شهورق ل ب كروتخص دوسروس بسب الدازه تشدد كريد وه صرف العنيس كوكبت الو ذلیل نبیر کر بابلکرخود بھی میت اور ذکیل مو تاہے۔ آج مددستان میں جو چیز مب سے

مہترکوی اچانک المورا میں سے رہا کردیا گیاکیونکہ یہ خرائی تھی کربری ہوی کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ جری کے علاقے شوارش والڈیس ہا وان وائر کے مقام پر زیر طلاح مقیں ججھے سے کہا گیا کہ تھاری سزالمتری کی جانی ہے اور مجھے اپنی میعاد کے ختم ہونے ہے ساڑھے چانچے مہینے ہیلے رہائی ٹل گی۔ یس انتمائی عجلت کے ساتھ موالی جازے بررپ رواز ہوگیا۔

نیوبی بر بلی بی بوئی ہے۔ ایک طف بنگ اور شورش کا خف و دمری طف موان مائی بابی کا قدم جسش بر برخصائی بوری ہے۔ بس کے باشدوں برگولے برسائے جادہ ہی بنشدہ بی بنسلطنتوں میں ان برہ ہے اور وہ ایک وہ سرے کو دھکیاں دے دی بیں۔ انگلتان، جرہ ہے بوئی شنت ہی توت ہے والی والی طف وامن اور انجمن اقوام کے قانون کی حایت کرد ہاہے اور دو سری طف پی محکوم قوم کو بیس داروں کی جایت کرد ہاہے۔ گریماں شوارش واللہ میں اس کم کو اس کا برائی مور ہوا ہا ہوا ہے اور نازیوں کی سواستی بی بہت مفطراً تی ہے۔ میں اس کم کو دو برس کی سرحد، جربیال سے بہت دور ہون جو برائی ہے۔ دور سرح بور اس کی سرحد، جربیال سے بہت دور ہون جو برائی ہے۔ دور سے نظریہ ایک سیا ہ پروہ پر جانا ہے ہیں دور ہون ہو جربیال ہے بہت مور ہونا تا ہے ہیں دالی میں مرح بور بور بور بات اس کم کے ہی ہے۔ کیا ہے۔

#### ضمیمه اُلِفْ وه حُلف ویوم آزادی کوانها یا گیا در منابعت ویو

معائی مینیت سے مردوستان تباہ کو یا گیاہے ہم سے جھول وصول کے استے ہیں وہ ہاری آمنی کی نبیت سے میں دیات ہیں وہ ہاری اوسطا مدنی سات ہیں مدنی اور جباری اور میں اور تبین فی صدی لگان کی صورت میں کسانوں سے وصول کئے جاتے ہیں اور تین فی صدی نک کے معلول سے جس کا بوج مرسے ذیا وہ عزیوں پر سرات اسے ۔

جں کا بوجہ سیسے نیا دہ غریوں رہٹا ہے۔ دیم سندیں شاہ الق سے موت کا سامادی کی بیں جرکا بنچہ یہ ہے کہ ہا رہے کمان کم سے کم سال میں جار مہینے ہے کا رہتے ہیں اور دستگاری کاشغل نہونے کی وجہ سے ان کے ذہر کندہ وجائے ہیں۔ وجہ سے ان کہ نیور کے بیاں ان رباد شاہ معتقب کی کئی۔ صنعتوں کی کسی صورت سے کافی نہیں کی گئی۔

چنگی کی شری اورود بے کی میت اس ترکیب مقرر کی گی کر اوں پر اور زیادہ بوجہ بوٹی کی سری اور دیادہ بوجہ بوٹی کی اس اس کی بانہ ہوا مال ہے ۔ چنگی کی شرح سے برطانوی کارخانواں کارخانواں کے جنگی کی شرح سے برطانوی کارخانواں دو اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ غر میوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے استمال نسی کی جاتی بلکم فاند حکومت کے جانے میاد لے میں اس ڈھب سے موالت کی گئی کر کوڑوں رو بیا ملک سے کھنچ کر اس مطالی ا

سیاسی اعتبارسے مندوستان کادرجد انبالیت کبی تندیں تعاجت بابطانوی حکومت

یس ہے۔ اصلاحات کے دریعے سے لوگوں کو کوئی حقیقی سیاسی اختیارات حاصل مندی ہوئے۔
ہمارے بڑے سے بڑھے آدی کو بڑی حکومت کے آگے مرتجع کا ناپڑتا ہے۔ ہم را نے کی
اَدَادی اور میل ج ل کی اَزَادی ہے تی سے محوم رکھے گئے اور مہارے بہت سے بھا ئی
جلاد طن کردئے گئے اور انفیس اپنے گھر آنے کی اجازت منیس۔ ہماری انتظامی فابلیت
فناکودی گئی اور بے نوبت پہنے گئی کہم مجموعی طور مرج کے کیے۔ اُدی اور محرری پر
قناکودی گئی اور بے نوبت پہنے گئی کہم مجموعی طور مرج کے اور کی اور محرری پر
قناعت کرنے لگے۔

تهذیب وتمن کے لحاظ سے موجردہ نیام تیلیم نے ہیں اپنے لنگرسے جھڑا کر ڈالوال ڈول کردیاا در ہیں پیمکھا یا کہ غلامی میں کمن رمیں .

ردهانی اعتبارت محقیار همن جانے نے ہیں امرد بنادیا اور بیرد نی فوج کی موجود گل نے بڑی موجود گل نے بادر ہارے دل میں موجود گل نے بادر ہارے دل میں مان موجود گل نے بادر ہارے دل میں مناطب اور بیرد نی حلے کی دافعت منیں کر سکتے ہا کہ

پنے گھر بارکوچروں اور اور برماشوں کے علے سے بھی ہنیں بچا سکتے۔
ہمارا عقیدہ ہے کہ جس حکومت نے ان چار طریق سے ہارے ملک کو بر باد
کیا ہس کی اطاعت کر نا انسانیت کی دلت ادر خدا کی افر انی ہے۔ مگر ہم یہ جانتے
ہمیں کر تشدہ ہمارے لئے آزادی حاصل کرنے کا سب موثر ذراید بنیس ہے، اس لئے
ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ ہماں تک ممکن ہے برطانوی حکومت سے بالا رادہ
کوئی تعلق ذرکھیں ادر سول افرانی کی تیاری کریں جس جس محصول او اند کوا بھی
شامل ہے بہیں بقین ہے کہ اگر ہم حکومت کو بالا رادہ کریے تھم کی مدد ندویں امحصول
دینا بند کردیں اور خواہ کتنا ہی اس کئے ہم صدت دل سے جد کر کام نہ لیں توام طالم اللہ
مطومت کا خات جم ہوا ہے گا۔ اس کئے ہم صدت دل سے جد کر ہے ہمیں کہ کا تکرس
دقاً فوقتاً وُدن اور اج قائم کرنے کے لئے جہ ہایات نے گی ان برعمل کریں گے۔

## ضيمهرب

خطمور من ماراگت سلطاع جوکانگیس کے لیڈروں نے رادواجیل سے سرتیج بہادر بیواور ممرم مرج کارکوسلے کی شرائط کے متعلق بھیجا۔

یراودامنٹرل مل هاراگرت سنت ۱۹

صا حیات کمرم

سے بھری ہوئی ہے جن کی خود اگریزوں بے دل کھول کر نوبیٹ کی اور بھی ان کی تولیف كواسكها كالدة والمرائ ك لئے ياكسى بھى مجدداد الكريزے لئے يرسسبتين سے دامك كي قربك كوبلك جاليف مقسدك لحاط سادربست برى متك ليف عل كرايا سع مى <sup>ۇ</sup>پراس دېم سې بگرىيان ېم ان الزامات كى زو يەنسىرى كا چا سىنىچە سركارى ياغىرسر كارى <del>كا</del> برموجوده سول ناخرمان كي تحريب برلكائ كليم بس براس خيال سي اس تحريب كوجوكية اگیر مقبولیت عام لوگول میں ماصل موئی وہ اس کے جار کا کابی خرت ہے ۔ اس د مّت وّ صرف یکمنامقمونی کیم می آب کی طرح دل سے جاستے ہیں کدار کسی طرح ہی مکن ہوسول اخرالی المتوی باضم کردی جائے بہر بی خود کے گوارانسی کوبلضردت لیے مکک کے مردوں عدول ادر مجول كوفيد الاسمى جارج ادراس سير بعي بدر خطود ك من والبس. اس ليم اكتي ادر دالرائ كونيس دلاتيس كيم إعرت ملحى تام امكاني صورتي تلاش كرن مي كوني وتيقرببس الماركميس مح برسمي يركينه كي اجانت ويحير كالمي تكساس كوري أرمعلوم منیں ہوتے مبیں اس کی کوئی علامت نظر منیں آتی کو انگر بیٹ کام اس کے قائل ہوگئے مِن كَمِندوسَان كِم دول اورورنول كولين الك كي تحمت كالنيصل كرن كالقي عال معمد مين ان خالى فول وعدول براعتماريس مع وحكام كى طوف سى كيموات مي الرعيدي الترفيك یتی رہی بوتیں اظریدوں سے باری قوم سے ناجائز فائدہ الٹانے کے عادی ہیں. اس ك النيس اس اخلاقي مواشى اورسياس تابى كااحساس الى ننير واجوان كالتول ہادے ملک بڑنی ہے۔ دو کسی طرح اپنے ول کو بہنیں مجما سکتے کران کا ایک بی فرض ہے اوردہ یہ ہے کا بی حکومت کاجرا ہاری گرونوں سے آباریں اور این تحیلی زیاد شویل کی تقوزی بت تلافی کے لئے ہیں اس رمذا فروں تنزل سے نجات بانے میں مدودیں جو برطانوی حکومت کے ماکت ایک صرصدی سے ہمارے ملک میں مور ہاہے . ۔ مگرمین صلوم ہے کہ آپ کو اور ہمارے بعض فاصل ہم وطون کو ان خیالات سے

اتفاق میں آپ بھے ہیں کے ملومت کی ذہنیت کم سے کم اس صدیک بدل ٹی ہے کہ جوزہ کا نفرنس میں شرکت کرنے ہیں بھرورہ کا نفرنس میں شرکت کرنے سے نمیند نتیج نظامات سے باہ جود ان دفتوں کے جہیں در بیش ہیں ہم خوش سے تیار میں کہاں تک ہمارے امکان میں ہے آپ کے ساتھ کی دوستانہ بچریز کے جواب میں ہم جوزیا دہ سے زیادہ کرسکتے ہیں دوسب ذیل ہے:۔

دا ، ہا اطفال ہے کہ آپ کے اس خطے جاب میں جو مجوزہ کا نفرنس مے متعلق ا واکس کے نے ایسے ہم الفاظ استعال کئے ہیں کہم کوئی اندازہ نہیں کرسکتے کہ وہ قومی طلب سے جمچھیلے ممال لاہورمیں پیٹر کریا گیا تھا کس صد تک مطابعت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس دقت تک کوئی قطعی جاب نہیں نے سکتے بہت تک کا نگرس کی درکنگ کھٹی کے اضابطہ اجلاس میں اس مسلے پر غور نہ کرلیا جائے۔ البتہ ہم اتا کہ سکتے ہیں کوڈ اتی طور پر پیس دسی فیصل شطور ہو گاجس کی دوسے :۔

(العنب) صاف الغاظ مير به اليم كرليا جائد كرم بدوستان جب جائب برطانوي ملطنت سے علی و جوسکاسے .

(ب) ہندوستان کو کمل قومی حکومت دی جائے ورائے عامہ کے سائے جائے جو بھے ملک کی حفاظت اور ماش امور کے سندلت بورے بوائے اختیار آ حاصل بوں اور جوان گیارہ شرطوں کو پوراکرتی بوج گاندھی جی نے واکسرائے کو اپنے خطامیں کئی متیں .

(ج) ہندوستان کویرض دیاجائے کو اگر ضروب ہوتو ایک آزاد عدالت کے فریسے سے ان برطانوی مطالبات (جن سی ہمندوستان کا نام نماد ملکی قرضہ بمی شامل ہے) کی مفتح کرائی وائے جو تومی حکومت کے زویک عیرواجی یا ہمز دُستانیوں کے مفا دکے خلاف ہوں۔ (لوشے) انتقال مکومت کے در ان میں جوخاص انتخابات مہدوستا ہوں کے مفاد کے لئے ضروری موں ان کا فیصلہ مندوستان سے نتخب شدہ منکر سے کرس .

۲۱) اگربطانوی کا دست مندرجه بالاشرائط کومنظور کرمے احداس کا قابل طبیان مطریقی سے اعلان کوئے توج ورکنگ کمیٹی کو پیشورہ دس سے کہ وہ سول نا فرمانی بند کرد سے معرف من سے مکا بالی بند کرد سے کی بند کی ماری بندگر دسے کی جب نک حکومت خود کی برے اور شراب اور بر بی گرب نک حکومت خود شراب اور بر بی گرب کی فروخت کی مارنت مذکر سے معام کوگوں کو نمک بنانے کی اجازت بوگ اور نمک کے قانون کی تقزیری و فعات ما فذنہ کی جائیں گی حکومت کے یا مج کے کر مانون کی تقزیری و فعات ما فذنہ کی جائیں گی حکومت کے یا مج کے کار خانوں کی تعزیری و فعات ما فذنہ کی جائیں گی حکومت کے یا مج کے کار خانوں پر حلومت کے یا

۳۱) سول نافر مانی کے بند کرنے کے ساتھ ساتھ ؛۔

(الف) تماه متیا گری اوردوسرے میامی تیدی، خواہ دہ جیل میں موں یا حوالات میں جونشدہ یا رخیب تشدد کے مجمع مہیں ہیں، دہا کدے جائیں۔

(ب) جواملاک قانون نمک قانون مطبع اعتقانون الگزاری وغیرو کے مامحت منبط کی گئی ہے وہ واپس کردی جائے ۔

رج) جلف اورضانت کی مقیر جرمزا افتہ سندگر میوں یا برسی ایک کی خلاف درزی کونے والوں سے وصول کی گئی ہوں والبرس کو دی جامیس .

(د) تام ملازم اجن می دیدات کم مقدم او کیداردویده تعی شامل مین بودل ا نافرانی کی تخریک کے دوران میں متعنی یا برطرف میوے موں اور و دبارہ مکومت کی ملازم تک کی راجا ہے ہوں بھال کردئے جائیں۔ دلونٹ، د دفات ترک مرالات کے دجائے میں می مائد ہوں گی۔ • ( ) والكرك كجارى كفيهو فتام تغزيرى فعابط شرة كور في جائير.
وم بجوزه كانفرنس كى نائدگى احداس ميس كائرس كى شركت كامسلاسى وقت
طبح سكما سے جب مندرج بالامقدمات كا قابل اطمینان تصفیہ جوجائے۔
ما ب سے محلف ،
ما ب سے محلف ،
ما مند مندوج بالد مقدم كا فاجل المحلف ،
ما مندوج بنائد و مندوج بالد مندوج بالد و مندوج بنائد و مندوج بالد و مندوج بالد و مندوج بس وولت دام واس وولت دام و مندوج بس و من

ض

### عهدازاه

ہم باٹند ً ہندستان کے الا اور قرانیاں کھر تاریخ مقصدادربرس قربا*ن گاه بچی* مے ان ہزارہ مواهواليرتبه اپنےبمائیول جغول نے ددرسهم أزادى ميريو قومى تخريك ضور مردد ل اورفورات کیات برستان سام

کی خدمت انجام دی۔ حرام کام ندوستان کی فوروں سے مرام کام میں

لئے اپنے گھروں کے امن اُرام کو

دوش بدوش ما كرفري بول ہں ہے لک کے

اوت يائى -

كاكم مندوستان

اورا کفول نے

ا يارسيوس

عوفا وارى كا

س پرتلی

،یکام کے کہ وامتیازمٹ

قربانی اور

مدآزادى

\_ مارى